مق الجناك م القالات فيخ الحديث والمغ مير محمر لقمان برادران سٹیلائٹ ٹاؤن گو جرانوالہ بِسْ مِلْلُولُو مِن الْجَيْمُ الْجَيْمُ

روزانه درس قرآن پاک

تفسير

سورة كهف سورة مريم سورة طه

(مکمل)

جلد....

افا دات شیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمد سرفر از حال فادر قدس مولانا محمد سمرفر از حال الله الله الله الله مردی جامع میدالعروف بو بروالی میکور تورانواله، پاکتان خطیب مرکزی جامع میدالعروف بو بروالی میکور تورانواله، پاکتان

## جمله حقوق سجق ناشر محفوظ ہیں

| وْ خِيرة البِينَانِ فِي فَهِم القرآنِ ﴿ سورة كَهِف مريم ، طامكمل ﴾  | <br>نام كتاب    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| فيخ الحديث والنفسير حضرت مولا نامحدسر فراز خان صفدر رحمه الله تعالى | <br>افا دات     |
| مولا نامحدنوا زبلوچ مدخله، گوجرافواله                               | <br>مرتب        |
| محمدخاور بث، گوجرانواله                                             | <br>سرورق       |
| معدد صفدر جلوج                                                      | <br>کپوزنگ      |
| گیاره سو[*•۱۱]                                                      | <br>تعداد       |
| 24 اگست 2014 ء (طبع سوم )                                           | <br>تارخ طباعت  |
|                                                                     | <br>ا<br>المحرث |
|                                                                     | <br>مطبع        |
| لقمان الله ميرا بينذ برادرز بسيطلا ئث ٹاؤن گوجرانواله               | <br>طابع وناشر  |

#### ملنے کے پتے

1) والى كتاب گھر،أردو بازارگوجرانواله ۴) جائن مسجد نثاه جمال، جی ٹی روڈ گکھڑ گوجرانواله ۳) مکتبه سیراحمه شهبید،أردو بازار، لا ہور

### ببش لفظ

نحمده تبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه احمعين \_

شخ الہند حضرت مولا نامحمود الحن ویو بندی قدس سرہ العزیز پاک وہند و بنگلہ دلیش کو فرگی استعار ہے آزادی دلانے کی جدوجہد میں گرفقار ہوکر مالٹا جزیرے میں تقریباً ساڑھے تین سال نظر بندر ہے اور رہائی کے بعد جب دیوبند واپس پہنچ تو انہوں نے اپنے زندگی ہجر کے تجر بات اور جدوجہد کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میر بنزد یک مسلمانوں کے ادبار وزوال کے دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک تر آن پاک سے دوری اور دوسرا باہمی اختلافات و تنازعات ہے۔ اس لئے مسلم اُمدکود وبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کیلئے میضروری ہے کہ قر آن کر میم کی تعلیم کوعام کیا جائے اور مسلمانوں میں باہمی اتحاد ومغاہمت کوفر دغ دینے کیلئے محنت کی جائے۔

حضرت شیخ البند "کایه بردها به اورضعف کا زمانه تھا اور اس کے بعد جلد ہی وہ دنیا کے رخصت ہو گئے مگر ان کے تلا مذہ اور خوشہ چینوں نے اس نفیحت کو بلے باندھا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک پہنچانے کیئے نئے جذبہ ولگن کیما تھ مصروف عمل ہو گئے ۔ اس قبل حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ اور ان کے ظیم المر تبت فرزندوں کئے ۔ اس قبل حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ اور ان کے ظیم المرتبت فرزندوں حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے خضرت شاہ عبدالعزیز ، حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا فاری اور اردو میں تراجم اور تفییریں کر ہے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا

قرآن کریم کیساتھ فہم وشعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیروہ کفروضلالت کے حملوں اور گراہ کن افکارونظریات کی بلغار سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

جب کہ حضرت مینخ الہنڈ کے تلا مٰدہ اورخوشہ چینوں کی پیے جدو جہد بھی اس کانتلسل تھی بالخضوص بنجاب میں بدعات واوہام کے سراب کے پیچھے بھا گتے جلے جانے والےضعیف العقيده مسلمانوں كوخرافات ورسوم كى دلدل سے نكال كرقر آن وسنت كى تعليمات سے براو راست روشناس کرانا بزائضن مرحله تھا۔لیکن اس کیلئے جن ارباب عزیمت نے عزم وہمت ے کام لیا اور کسی مخالفت اور طعن وشنیع کی بروا کیے بغیر قرآن کریم کوعام لوگوں کی زبان میں ترجمه وتفسير كيساته پيش كرنے كاسلسله شروع كياان ميں امام الموحدين حضرت مولا ناحسين على قدس سره العزيز آف وال تهجر ال ضلع ميا نوالي ، شيخ النفسير حضرت مولا نا احمد على لا موري قدس سرہ العزیز اور حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد الله درخواسی نور الله مرقدہ کے اساء گرامی سرفرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علاقائی زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمہ وتفسیر ے عام مسلما نوں کورو شناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح پراس کا نصور بھی موجو دنہیں تھا مگر ان اربابِ ہمت کے عزم واستقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول وعرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کوشار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ای سلسلة الذہب کی ایک کڑی شیخ الحدیث حضرت مولانا محدسر فراز خان صفدر وامت برکاتہم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں نے ۱۹۳۳ء میں گکھڑی جامع مسجد ہو ہڑوالی میں صبح نماز کے بعدروزانہ درسِ قرآن کریم کا آغاز کیا اور جب تک صحت نے اجازت دی کم وہیش بچپن برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی سے اور ترجمہ وتنسیر میں امام الموحدین حضرت مولا ناحسین علی سے شرف تلمذ وا جازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز پر

انہوں نے زندگی بھراپنے تلا مذہ اور خوشہ چینوں کو قرآن وحدیث کے علوم و تعلیمات سے بہرہ ورکرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مدخلہ کے درس قر آن کریم کے حارا لگ الگ حلقے رہے ہیں ایک درس بالکل عوامی سطح کا تھا جو صبح نماز فجر کے بعد مسجد میں تھیٹھ پنجانی زبان میں ہوتا تھا۔ دوسرا حلقه گورنمنٹ نارمل سکول گکھڑ میں جدیدتعلیم یا فتہ حضرات کیلئے تھا جوسا لہا سال جاری ر ہا۔ تیسرا حلقہ مدرسہ نصرت العلوم گوجرا نوالہ میں متوسطہ اورمنتهی درجہ کے طلبہ کیلئے ہوتا تھا اور دوسال میں کمل ہوتا تھااور چوتھا مدرسہ نصرۃ العلوم میں ۲۷ء کے بعد شعبان اور رمضان کی تعطیلات کے دوران دورہ تفسیر کی طرز برتھا جو بچپس برس تک یا بندی سے ہوتار ہا اوراس کا دورانية تقريباً وُيرُه ماه كا بهوتا تھا۔ ان حيار حلقه مائے درس كا اپنا اپنا رنگ تھا اور ہر درس ميں مخاطبین کی وہنی سطح اور فہم کے لحاظ سے قرآنی علوم ومعارف کے موتی ان کے دامن قلب وذہن میں منتقل ہوتے چلے جاتے تھے۔ان جاروں حلقہ ہائے درس میں جن علماء کرام،طلبہ ، جدید تعلیم یافته نو جوانوں اور عام مسلمانوں نے حضرت شیخ الحدیث مدظلہ سے براہِ راست استفاده کیا ہےان کی تعدادا کی محاط اندازے کے مطابق جاکیس ہزار سے زائد بنتی ہے۔ وذلك فضل الله يوتيه من يشآء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کیلئے جامع متجد گکھڑ والا در پر قرآن کریم زیادہ تفصیلی اور عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں متعدد حضرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض فریم کملی کوشش کا آغاز بھی ہوا کہ اسے قالمبند کر کے شاکع کیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو تکیس لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بیتھی کہ درس خالص پنجا بی میں ہوتا تھ جواگر چہ پورے کا بورا میپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ ہو چکا ہے مگر اسے پنجا بی سے اُردو میں منتقل کرنا سب سے تھی مرحلہ پرآ کردم تو در گئیں۔ سب سے تھی مرحلہ پرآ کردم تو در گئیں۔

البته ہرکام کا قیدرت کی طرف ہے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کی سعادت بھی قدرت خداوندی کی طرف سے مطے شدہ ہوتی ہے۔اس کئے تاخیر درتاخیز کے بعد بیصورت سامنے آئی کہاب مولا نامحہ تواز بلوچ فاضل مدرسہ نصرۃ العلوم اور برا درم محمر لقمان میرصاحب نے اس کام کا بیڑ ااٹھایا ہےا درتمام تر مشکلات کے باوجوداس کا آغاز بھی کر دیا جس پر دونو ل حضرات ادِران ہے دیگر سب رفقاء نہ صرف حضرت شیخ الحدیث مدخلہ کے تلامذہ ادرخوشہ چینوں بلکہ ہمارے پورے خاندان کی طرف سے بھی ہدیہ تشکر وتبریک کے ستحق ہیں۔خدا کرے کہ وہ اس فرض کفا بیر کی سعا دت کو تھیل تک پہنچاسکیس ادران کی بیرمیارک سعی قر آنی تغلیمات کے فروغ ،حضرت شیخ الحدیث مدخلہ کے افا دات کوزیا دہ ہے زیا دہ عام کرنے اور اَن گنت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بے اور بارگا وایز وی میں قبولیت سے سرفراز ہو۔ (امین) یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چوٹکہ بیددروس کی کا بیاں ہیں اور درس وخطاب کا اندازتح سرے مختلف ہوتا ہے اس لئے بعض جگہ تکرار نظر آئے گا جو درس کے لواز مات میں ہے ہے لہذا قارئین ہے گزارش ہے کہ اسکونمی ظررکھا جائے اس کے ساتھ ہی ان دروس کے ذریعے تحفوظ کرنے میں محمدا قبال آف دبئ اور محمدسر ورمنہاس آف ککھیڑ کی ملسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کوریکارڈ کرنے کیلئے سالہاسال تک یا بندی کیساتھ خدمت سرانجام دی،اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر ہے نواز ہے۔ آمين يارب العالمين

کیم مارچ ۲۰۰۲ء ابوممارزامدالراشدی خطیب جامع مسجد مرکزی، گوجرانواله

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد وقت شخ الاسلام حضرت العلام محدسرفراز خان صفدررحمه الله تعالی کاشا گرد بھی ہے اور مرید بھی۔

ا درمحتر م لقمان الله میرصاحب حضرت اقدس کے مخلص مرید اور خاص خدام میں ` سے ہیں ۔

ہم و قانو قا حضرت اقدی کی ملاقات کے لیے جایا کرتے فصوصاً جب حضرت فی اقدی کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جاناہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکٹھے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے قو کافی کا بیں لکھیں ہیں اور ہر باطل کا رد کیا ہے مگر قرآن پاک کی تغییر نہیں ککھی تو کیا حضرت اقدیں جو سج بعد نماز فجر دری قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں ۔ اور اس سلسلے میں جتے بھی اخراجات ہو گئے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقصد صرف رضائے اللی ہے، شاید سے میر رے اور میڑے خاندان کی نجات کا سب بن جو النے ۔ یہ فضی نے تا لئے مقدر فر مائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے تھیلکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دین ہول۔ حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور وہ میں نے باہر پھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے ندکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیااورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فرمایا کہ میرا میہ جوعلمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' و خیرۃ البخان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدی سے بوجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب سکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ دری دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کر لیس ۔ اور میکھی فر مایا کہ سکھڑ والوں کے اصرار پر میں بہ درس قر آن پنجا بی زبان میں دیتا رہا ہوں اس کوار دوزبان میں منتقل کرنا انہائی مشکل اور اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میر سے پاس میرا ایک شاگر د آیا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں شخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے میں کہا کہ میں نے ایم اسے اخراجات پور نہیں کہا یہ بات مجھے اس وقت یا د آگئی۔ میں نے کہ میں نے ایم اسے اسے بنجا بی ہی کیا ہے۔ اس کی میہ بات مجھے اس وقت یا د آگئی۔ میں کے حضرت سے عض کی کہ میرا ایک شاگر د ہے اس نے پنجا بی میں ایم اسے بادر کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فر مایا گراییا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محد سر ورمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کی میسیس وینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیسٹیس ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرو

ایم-اے پنجابی کو بلایا اوراس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ بیں بیکام کردو نگا ، بیں لئے اسے تجرباتی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ کھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقئی اس کیلئے سدّ راہ بن گئی۔ قرآنی آیات ،احادیث مبارکہ اور عربی عبارت سیجھنے سے قاصر تھا۔ تو بیس نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے بیس نے خود ایک کیسٹ می اور اُردو میں نتقل کر کے حضرت اقدی کی خدمت میں پیش کی حضرت نے اس میں مختلف اور اُردو میں سے پڑھ کرا ظہارِ اطمینان فرمایا۔ اس اجازت پر پوری تن دی سے متوکل علی اللہ ہوکر کا مشرد راع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باتی سارا فیض علاءِ ربانیین ہے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گو جرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیدا حمد صاحب جلالپوری شہید ہے رجوع کرتا یا زیادہ ہی الجھن پیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت شیخ ہے دابط کر کے شفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا نا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آ دی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پر دفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابط کر کے تبلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھا اور یا دواشت کی بنیا و پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضرور ی نبیل ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصد ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا

ذحيرة الجنان .

حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی بیں۔جوتی ہیں۔ جسیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سبجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وفت اس بات کو کھو ظر کھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل ہیں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ ہیں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہ ی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہ ی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کرا نتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ ہم سرے انسان ہیں اور انسان نسیان اور خطاسے مرکب سے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈ یشن ہیں اصلاح ہو سکے۔

العارمني

محدنوازبلوچ

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيية ملتان

# فهرست مضامین

|         | ······································                       |             |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحةبسر | عنوانات                                                      | نمبرشار     |
| 22      | سوره کہف کی وجبت سمیہ                                        | <b>01</b> . |
| 23      | اصل عبدالله تعالی کے پنیمبر ہیں                              | 02          |
| 25      | نیکی کے بدلے کا اصول                                         | 03          |
| 28      | ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے                           | 04          |
| 33      | واقعدا صحاب كهف                                              | 05          |
| 36      | سونشم کے جانور جنت میں جا <sup>ک</sup> میں گے                | 06          |
| 39      | اصحابِ کہف نے اپنا موقف پیش کیا                              | 07          |
| 45      | الله تعالی نه کسی کو جبر امدایت دیتا ہے اور نه گمراه کرتا ہے | 08          |
| 47      | الله تعالى كوتين چيزيں نابسند بيں                            | 09          |
| 52      | تمام بشرى تقاضے انبياءكرام يليهم السلام كيساتھ تھے           | 10          |
| 54      | طبعی خوف ایمان کےخلاف نہیں                                   | 11          |
| 61      | انشاءالله كبني تأكيد .                                       | 12          |
| 62      | الله تعالیٰ کے سواسب کونسیان ہوتاہے                          | 12          |
| 65      | غریب مومن امتد تعالی کوپیارے ہیں                             | 14          |
| . 66    | غریب امیر کے فرق نے دنیا کو پریشان کیا ہواہے                 | 15          |
| 71      | اسلام نے امیر غریب کی تفریق ختم کردی ہے                      | 16          |
| 74      | جنت كانقشه<br>- جنت كانقشه                                   | 17          |

| الكهف | lr [                                                                   | ذخيرة الجنان |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 76    | تبتل ممنوع ہے                                                          | 18           |
| 82    | مال و دولت الله تعالى كراضي مونے كى دليل نبيس                          | 19           |
| 88    | نظر بدہے بیخنے کا وظیفہ                                                | 20           |
| 91    | سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں                               | 21           |
| 96    | باتیات صالحات سے کیا مراد ہے                                           | 22           |
| 103   | فرشتوں کی تخلی <b>ن الول اور سے ہو</b> کی ہے                           | 23           |
| 105   | الليس كى جمدردى بمى دهنى ب                                             | 24           |
| 112   | مثالیں بیان کرنے کی حکمت                                               | 25           |
| 115   | كام كي مبت كم بيل                                                      | 26           |
| 122   | حضرت موی علیهالسلام اورخضرعلیهالسلام گاواقعه                           | 27           |
| 125   | لطيفه                                                                  | 28           |
| 131   | نیزهی کھیر<br>میزهی کھیر                                               | 29           |
| 133   | سفرمين موی عليه السلام اورخضرعليه السلام کيساتھ پوشع بن نوڻ عضے يانہيں | 30           |
| 140   | کھانا کھلانے سے انکار کی وجہ                                           | 31           |
| 143   | بادشاہ ہمیشہ رعایا کو پریشان کرتے ہیں                                  | 32           |
| 147   | خصرعليه السلام كالصل نام                                               | 33           |
| 151   | و خضر علیه السلام کے تین واقعات کیساتھ مویٰ علیہ السلام کی مماثلت      | 34           |
| 157   | ذ والقرنمين كاوا قعه                                                   | 35           |
| 160   | تبلغ کے متعلق ضابطہ                                                    | 36           |
| 166   | ياجوج ماجوج كي حقيقت                                                   | 37           |
| 169   | قیامت کی بڑی نشانیاں                                                   | 38           |
| 173   | دوگروہوں کواللہ تعالی نے آگ سے نجات دی ہے                              | 39           |

| الكهف | - IF                                                                                                                                            | ذخيرة الجنان |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 174   | طالبان کا وجودا مام مہدی کے ظہور کی علامت ہے                                                                                                    | 40           |
| 176   | يېود يوں کيساتھ مسلمانوں کی کڑائی                                                                                                               | 41           |
| 182   | محدود گناه کی کمبی سزا کیوں؟                                                                                                                    | 42           |
| 185   | آنخفرت بظ بشرتم                                                                                                                                 | 43           |
| 187   | آپ ﷺ کی بشریت کا مشر کا فرہے                                                                                                                    | 44           |
| 188   | ا ختنا م سوره کہف                                                                                                                               | 45           |
| 191   | سوره مريم                                                                                                                                       | 46           |
| 192   | تاریخ مسجداقصیٰ                                                                                                                                 | 47           |
| 194   | حروف مقطعات کی بحث                                                                                                                              | 48           |
| 195   | بلندآ وا زے دعاوذ کر <b>کروہ ہ</b> ے                                                                                                            | 49           |
| 197   | ورا ثت ہے مراد کمی ورا ثت ہے انبیا ء کرام کا مالی وارث کوئی نہیں ہوتا '                                                                         | 50           |
| 204   | ني كوما في الارحام كاعلم نبيس توولى كوكييے بوسكتا ہے؟                                                                                           | 51           |
| 206   | والدين كيساته حسن سلوك                                                                                                                          | 52           |
| 207   | حضرت یخی علیهالسلام کی شہادت کی وجه                                                                                                             | 53           |
| 212   | بينے بيٹياں صرف اللہ تعالیٰ دیتاہے                                                                                                              | 54           |
| 213   | مرزا قادیانی برزبان تھا                                                                                                                         | 55           |
| 214   | قادیانی نے حضرت عیسی علیہ السلام کی تو بین کی                                                                                                   | 56           |
| 215   | حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش کیے ہوئی                                                                                                       | 57           |
| 217   | عالم اسباب مين اسباب كوكام مين لا وُ                                                                                                            | 58           |
| 222   | جن بچوں نے بچین میں کلام کیا                                                                                                                    | 59           |
| 224   | قادیانیوں کے شوشے کا جواب                                                                                                                       | 60           |
| 225   | نزول عیسیٰ علیه السلام کا ذکر<br>منابع میسی مسلم می از میسین میسی میسین | 61           |

| الكهف | 10                                                                  | دخيرة الجنان |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 274   | مشرک حیات بعدالممات کے قائل نہیں تھے                                | 84           |
| 278   | تیامت، جنت، دوزخ کی طرح بل صراط بھی حق ہے                           | 85           |
| 279   | اور ہرایک نے بل صراط سے گذرنا ہے                                    | 86           |
| 280   | بل صراط کے بعد ایک اوریل ہے                                         | 87           |
| 282   | الله تعالیٰ کی خوشی اور ناراضگی کا معیارایمان اور دین ہے            | 88           |
| 283   | انسان جب شیطان بن جائے تو نسبت کام نہیں آتی                         | 89           |
| 286   | با قیات صالحات                                                      | 90           |
| 289   | دنیاا درآخرت کے معاملات الگ الگ ہیں                                 | 91           |
| 291   | الله تعالى كے سوا كوئى سيجينييں كرسكتا                              | 92           |
| 291   | مشرکوں کے معبود قیامت دالے دن ان کے مخالف ہو نگے                    | 93           |
| 294   | الله تعالى في انسانول اورجنول كواختيار وياب نيكي بدى اختيار كرنے كا | 94           |
| 295   | يورپ كامسلمانول كےخلاف منصوبہ                                       | 95           |
| 296   | نفلی نمازگھر میں پڑھنے کا تواب زیادہ ہے                             | 96           |
| 297   | کا فراور منا نتی کے حق میں کوئی سفارش نبیں                          | 97           |
| 298   | شفاعت کبریٰ آپ ﷺ کی خصوصیت ہے                                       | 98           |
| 303   | الله تعالیٰ کا نه کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی بیٹی                     | 99           |
| 303   | چوہیں گھنے چوہیں فرشے حفاظت پر امور ہیں ہرآ دی کیساتھ               | 100          |
| 305   | جنگل میں نماز پڑھنے والاکس کوسلام کرتا ہے                           | 101          |
| 306   | بِلنت گناه                                                          | 102          |
| 307   | کن لوگوں کے گناہ نیکیوں کیساتھ تبدیل ہونگے                          | 103          |
| 308   | عر بی زبان کی فضیلت                                                 | 104          |
| 310   | اختیام سوره مریم                                                    | 105          |

| الكهف | [17]                                                 | ذخيرة الحنان |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|
| 313   | سوزه طر                                              | 106          |
| 314   | مشرک شرک ہر بڑا پکا ہوتا ہے                          | 107          |
| 315   | آپ ﷺ کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے تیلی                    | 108          |
| 317   | عرش پرمستوی ہونے کا مطلب                             | 109          |
| 318   | معراج کی رات آپﷺ نے القد تعالیٰ کودیکھا ہے یانہیں    | 110          |
| 318   | الله تعالیٰ کی ذات قدرت سے پہچانی جاتی ہے            | 111          |
| 320   | بلندآ وازے ذکر کروہ تحری ہے                          | 112          |
| 324   | حضرت موی علیهالسلام کاوا قعه                         | 113          |
| 324   | مویٰ علیہ السلام کانسب نامہ                          | 114          |
| 325   | سرسيد طحد تشم كا آ دمي نقا                           | 115          |
| 325   | دین مدارس کی اصلاح کرنے کا مقصدان کوضی کرنا ہے       | 116          |
| 328   | پاکیزہ جگہ برجوتے کیساتھ نہیں چلنا جاہیے             | 117          |
| 329   | قيامت كاعلم كسى كونبيس                               | 118          |
| 334°  | حضرت مویٰ علیہ السلام نے بکریاں کیوں پڑرائمیں        | 119          |
| 335   | جاول کھانے کے فوائد                                  | 120          |
| 336   | جان اور تغبان مبين کی تطبیق                          | 121          |
| 337   | معجزه نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا                    | 122          |
| 337   | سرسيد معجزات كالمنكرتها                              | 123          |
| 341   | موی علیہ السلام کے اللہ تعالی سے سوالات              | 1.24         |
| 344   | حضرت موسی علیہ السلام کو دریامیں ڈالنے کاواقعہ       | 125          |
| 349   | حضرت موی علیہ السلام پر القد تعالی کے احسانات کا ذکر | 126          |
| 350   | بی اسرائیلی اورتبطی کا جنگرا                         | 127          |

| الكهف | 12                                         | ذخيرة الحنان |
|-------|--------------------------------------------|--------------|
| 350   | نفيحت كااندازا حيما ہونا جا ہيے            | 128          |
| 356   | روسیوں کی غلامی                            | 129          |
| 356   | جهادا فغانستان کی برکت.                    | 130          |
| 360   | الله تعالى كى شان                          | 131          |
| 361   | بندرول كاوا قعه                            | 132          |
| 365   | عقل كامعنى                                 | 133          |
| 369   | منها خلقنكم ك <i>اتثرت</i>                 | 134          |
| 370   | حق وباطل کے مقابلہ کا دن                   | 135          |
| 377   | رسیوں اور لاٹھیوں کے سانپ بن جانے کی حقیقت | 136          |
| 379   | حضرت موک علیه السلام کے خوف کی حقیقت       | 137          |
| 384   | ايمان كا كوئى مقد بله نبيس                 | 138          |
| 386   | عظمت خيرالامم                              | 139          |
| 387   | ايران كا دارالخلافه                        | 140          |
| 392   | حضرت موی علیه السلام کی ججرت کا ذکر        | 141          |
| 393   | فرعون کے غرق ہونے کا عجیب منظر             | 142          |
| 394   | بی اسرائیل پرانعامات خداوندی کاذ کر        | 143          |
| 397   | مغضوب عليه اور ضالين كي تشريح              | 144          |
| 401   | رویا تیں .                                 | 145          |
| 402   | دوتفسيري                                   | 146          |
| 406   | بچھڑے کے متعلق دوتغیریں                    | 147          |
| 410   | لفظ رحمٰن اور رحیم میں فرق                 | 148          |
| 411   | مویٰ علیہالسلام کا حِلا لی مزاج            | 149          |

| الكهف | [A]                                           | ذخيرة الجنان |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|
| 412   | د وتغییری                                     | 150          |
| 414   | جبرائیل علیدالسلام کے گھوڑے کا ذکر            | 151          |
| 416   | ایک اعتر اض اوراس کا جواب                     | 152          |
| 420   | حفاظت قرآن                                    | 153          |
| 421   | قرآن پاک ہے اعراض کی سزا                      | 154          |
| 424   | قیامت کے دن توڑ بھوڑ                          | 155          |
| 428   | مسكه شفاعت                                    | 156          |
| 432   | ظلم کی اقسام                                  | 157          |
| 432   | فضائل عرب                                     | 158          |
| 434   | طالبان كاد درحكومت                            | 159          |
| 439   | سجده تنظیمی کی حقیقت                          | 160          |
| 441   | مثنوى شريف                                    | 161          |
| 442   | ايك داقعه                                     | 162          |
| 443   | جنت میں اہل جنت کی پوزیشن                     | 163          |
| 445   | جنتی در خت کونسا تھا                          | 164          |
| 449   | جناب آ دم علیہ السلام کے مغالطے کی وجوہ اربع  | 165          |
| 450   | النَّد تعالَىٰ بِرِكُو فَي چِيزِ لا زَمْ مِيس | 166          |
| 451   | بعض جزوی مساکل کا ذکر                         | 167          |
| 452   | معيشة ضنكا كامفهوم اورمصداق                   | 168          |
| 455   | اسراف د تبذیر کامنبوم                         | 169          |
| 458   | رحمت خداوندي                                  | 170          |
| 461   | فصائل ثما زواذ كار                            | 171          |

| الكهف | 19                                              | ذخيرة الجنان |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|
| 463   | مرخض این ابل خاند کونماز کا حکم دینے کا سکّف ہے | 172          |
| 467   | معجزات کاذکر                                    | 173          |
| 470   | تاریخ فرشته                                     | 174          |
| 472   | مئله دسیله                                      | 175          |
|       |                                                 |              |
|       |                                                 |              |
|       |                                                 |              |
|       |                                                 |              |
|       |                                                 |              |
| ļ     |                                                 |              |
|       |                                                 |              |
|       |                                                 |              |
|       |                                                 |              |
|       | ·                                               |              |
|       |                                                 |              |
|       |                                                 |              |
|       |                                                 |              |
|       |                                                 |              |
|       |                                                 |              |
|       |                                                 | -            |
|       |                                                 |              |
|       |                                                 |              |

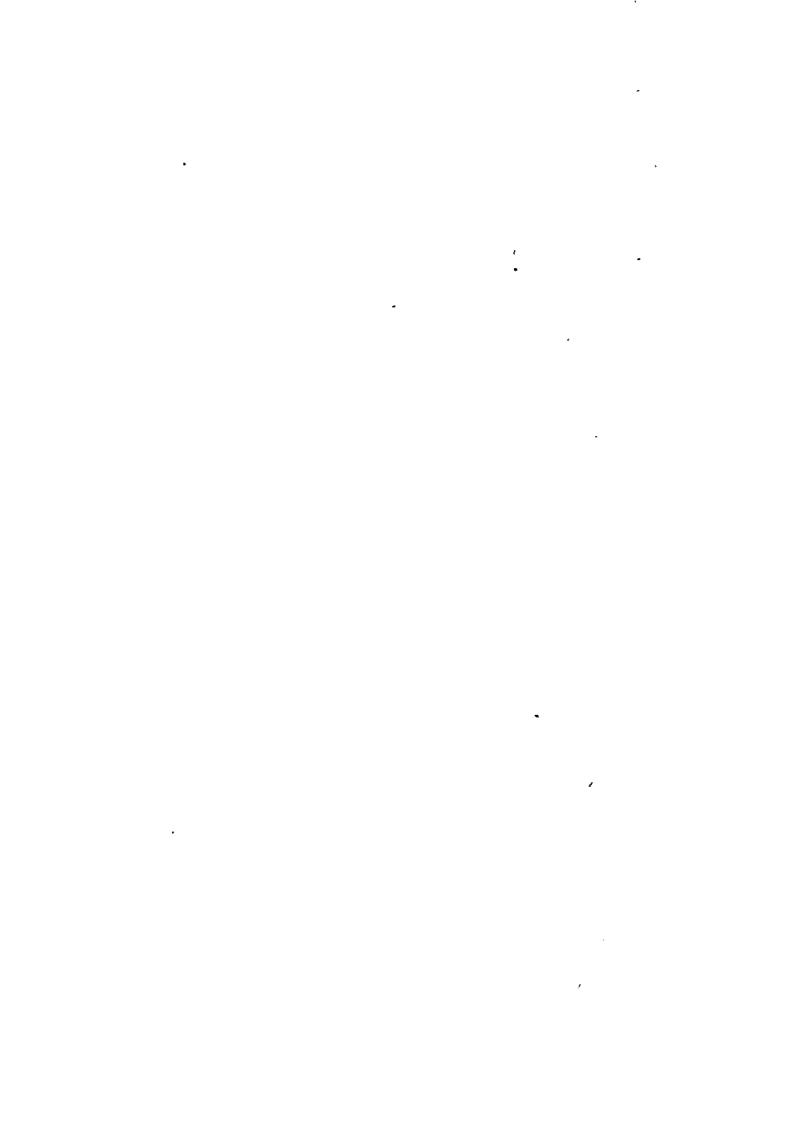

الْمُونُونَةُ وَالْمُونِةُ مِنْ مِواللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْدِ بَعَوْلُا الْمَالَةُ الْمُعْلَقُهُ الْمُعْلَى عَبْدِو الْكِتْبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَاهُ الْمُعْدُو الْكِتْبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَاهُ وَكُمْ يَجْعَلُ لَاهُ وَكُمْ يَجْعَلُ لَاهُ وَكُمْ يَعْمُ لُونَ الْمُعْلِيْنِ اللهُ وَلَائْهُ وَيُعَيِّرُ الْمُعْوَمِنِينَ اللهُ وَلَائْهُ وَيُعَيِّرُ اللّهُ وَلَائِمُ مَالَعُهُ مِنَ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُانُ مَا لَهُ مُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُانُ مَا لَهُ مُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُانُ مَا لَهُ مُونَ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَل

الْحَمُدُ لِلْهِ سبتریفی الله تعالی کیلے بیل الّذِی وه ذات انْوَلَ جس نے نازل کی عَلی عَبُدِهِ اسپے بندے پرالکوتئب کتاب وَکَمُ یَجْعَلُ لَّهُ اور نہیں رکھی اس نے کتاب کیلئے عِسوَجُسا کوئی کجی قَیِسمَسا بالکل سیرحی ہے لیّنُدِو تاکہ وہ ڈرائے بَاسًا شَدِیْدًا سخت گرفت سے مِسنُ لَدُنهُ الله تعالیٰ کی طرف سے ہے ویُبَشِرَ الْمُوْمِئِیْنَ اورتا کہ خوشخری سنائے مومنوں کو الَّذِیْنَ وه مومن یَسنَ بیک ان کیلئے بدلہ ہے اچھا مَّا کِیْنِیْنَ فِیْهِ رہے والے ہول گاس اجرال الله حَسناً بیشک ان کیلئے بدلہ ہے اچھا مَّا کِیْنِیْنَ فِیْهِ رہے والے ہول گاس اجرال الله کے اس اج

میں اَبَدًا ہمیشہ وَیُنُذِرَ الَّذِیْنَ اورتا کہ ڈرائے ان لوگوں کو قَالُو اجنہوں نے کہا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا بنالى جِ اللَّدِ تَعَالَى فِي اولا و مَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ مِبِيل جِ ان کیلئے اس کا کوئی علم و کلا یلابہ آفیہ ماورندان کے بایدوادا کو تحبُرَتْ تحلِمهٔ بوی ب بات تسخر ب جونكتى ب مسن أفسو اهبه مان كمونهول سے إن يَّقُولُونَ نَهِينَ كَتِ إِلَّا كَذِبًا مَرْجُهوتُ فَلَعَلَّكَ لِين ثايدكا آب بَاخِعُ نَّ فُسَكَ بِلاك كرليس الني جان كو عَلَى التَّسارِهِمُ اللَ كَ يَيْجِي إِنْ لَمْ يُوْمِنُوا الروه ايمان نه لائ بهذا الْحَدِيْثِ اس بات ير اَسَفًا افسوس كرتے ہوئے إنَّا جَعَلْنَا بِيثَك بم نے بنايا ہے مَا عَلَى الْارُضِ جو يَجَهُز مِين برے زيُنَةً لَّهَا زمين كيليَّ زينت لِنَبُلُوَهُمْ تَاكَهِم المتحان ليس ان كَا أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ان میں سے کون ہے زیادہ اچھاعمل کرنے والا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بیشک ہم بنانے والے ہیں ما عَلَيْهَا جوز مين يرب صَعِيدًا جُرُزًا ميدان چيل \_ سوره کهف کی وجیشمیه:

اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔کہف کے معنی غار کے ہیں۔آگے بیان آئے گا کہ دقیانوس ایک ظالم بادشاہ تھا اور کڑفتم کا مشرک تھا اس کے شرسے ڈرتے ہوئے چند نو جوان جو ایمان لائے تھے غار میں جاچھپے تھے جس کی تفصیل خود آگے قرآن میں آرہی ہے۔ چونکہ اس سورت میں غاروا ہے واقعہ کا ذکر ہے اس لئے اس کوسورۃ الکہف کہتے ہیں لعنی دہ سورت جس میں غار کا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سے پہلے اش فورت جس میں غار کا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سے پہلے ارشی (۱۸۸) سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس سورت کے بارہ رکوع اور ایک سودس آیات

يل-

### اصل عبدالله تعالی کے بیمبر ہیں:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئے۔ مُدُ لِلْهِ الَّذِیْ آنُوٰلُ عَلَیٰ عَبُدِهِ الْکِتَبَ سب
تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب۔ عبد سے مراد
آئے ضرت ﷺ ہیں اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ عام جاہل قسم کے لوگ یہ خیال
کرتے ہیں کہ پنجبروں کو بندہ نہیں کہنا چا ہے ان کا یہ نظر یہ غلط ہے۔ اور غلط اس لئے ہے
کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ سمجھا ہے کہ بندے ہماری طرح ہوتے ہیں اور ہم سے
کوتا ہیاں ہوتی ہے ہم سر سے لے کر پاؤں تک گنا ہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور پخبرتو
ایسے نہیں ہوتے لہذا پخیبرکو بندہ نہیں کہنا چا ہے ۔ لیکن ان کی یفطی ہے کہ انہوں نے اپنے
آپ کو بندہ سمجھا۔ یہ بندے نہیں ہیں ان پر بندوں کا چڑ اچڑ ھا ہوا ہے۔ عبد ہونا بڑی بات

مولا ناروم نے متنوی شریف میں ایک واقع نقل کیا ہے کہ ایک نیک پر ہیزگار آدمی نے سر پرگیس لیمپ رکھا ہوا تھا اور بازار میں گھوم رہا تھا لوگوں نے بوچھا کہ سورج چڑھا ہوا ہوا ہے اور تم سر پرگیس لیمپ رکھا کھوم رہے ہو کیا تلاش کرتے ہو؟ کہنے لگا بندہ تلاش کر رہا ہوں ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بازار میں ،منڈی میں تمہیں بندے نظر نہیں آتے جن ہے بازار میں ،منڈی میں تمہیں بندے نظر نہیں آتے جن ہے بازار میں ،منڈی ہمری ہوئی ہے۔ اس اللہ کے بندے نے کہا .....

نيستندآ دم غلاف آ دم أند

"جن كوآپ د كيور بي بير بندے بيں بيران پرتو بندے كى كھال چڑھى ہوئى ہے۔"تو

ہارے اوپرتو بندوں کی کھال چڑھی ہوئی ہے۔عبد ہونا بڑی بات ہے لہٰذا لفظ عبد میں قطعاً کوئی تو ہیں نہیں ہے۔اگر لفظ عبد میں تو ہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغیبروں کیلئے بھی نهاستعال كرتااورنهاس كاالتحيات ميس ذكر موتا \_ حالانكه كوئي نماز فرض مويا وترجو بقل مول یا جمعہ ویا عید ہواس میں ہمیں التحیات پڑھنی پڑتی ہے۔ اَشُھَلہُ اَنُ لاَ اِلْلهَ اِلاَّاللَّه وَ اَشُهَا لُهُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ \_معاذ الله تعالى الرلفظ عبر مين تو بين ہے تو پيم ہم ہرنماز میں تو بین کرتے ہیں جبکہ التحیات کے بغیر نماز ممل نہیں ہوتی للبذالفظ عبد میں قطعاً کوئی تو ہین نہیں ہے۔آنخضرت ﷺ جب دنیا میں تصفر اس وقت بھی عبد تھے اور جب اللہ تعالیٰ نےمعراج کی رات اپنے پاس بلایااس وقت بھی عبد تھے اور جب واپس آئے تواس وقت بھی عبد تھے۔ چنانچ معراج کا ذکر کرتے ہوئے الله تعالی نے فر مایا سُبُحٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ اَسُوای مِعَبُدِهِ ''یاک ہے وہ ذات جو لے گئی اینے بندے کوراتورات ''جب بلندیوں يرينيج فرمايا فَأَوُ حلى إلى عَبُدِهِ مَا أَوُ حلى [سورة النجم] " بهن وحي كي الله تعالى نے اپنے بندے کی طرف جووجی کی۔' تو وہاں بھی بندے ہی رہے۔اور واپس آئے تو عبددہ ورسوله كانتخه لے كرآئے \_ تولفظ عبد ميں قطعاً كوئى تو بين نبيں \_ ہمارى كوتا ہى ہے كہ ہم نے اپنے آپ کو بندہ سمجھا ہے حالا تکہ ہم بند نہیں ہیں جمارے اوپر بندوں کی کھال چڑھی ہوئی ہے۔مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی شكلين انسانون والى بهوتكى وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّيَابِ ''اوردل بهيرُ يون جيسے بون گے۔'' آج سومیں سے دوحیار اللہ کے بندے ہیں باقی سب بھیڑ ہے ہیں۔ توفر ما یا تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے جس نے نازل کی اینے بندے پر کتاب و کسم يَنْجُ عَلَ لَّهُ عِوْجًا اورشيس ركهي اس كتاب ميس تجي -الله تعالى كي اس كتاب ميس كوتي ثميرها

ين بيس ب قَيْمًا بالكل سيرهى بورست ب- كيون اتارى؟ اتار ني كاملت لِينفير بَاسًا شَدِيْدًا مِنْ فِرْ كَا صَمِير كتاب كي طرف بهي لوثات بين معنى موكاتا كدوه كتاب ڈرائے سخت گرفت سے عذاب سے ۔اور عبد کی طرف بھی لوٹاتے ہیں ۔اس وقت معنی ہوگا تا کہ وہ بندہ ڈرائے مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس کتاب کے ذریعے الله تعالى كے عذاب سے لوگوں كو درايا كه نافر مانى كى صورت ميں دنيا ميں تم يرعذاب آسكتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا ، پھر میدان محشر میں ہوگا پھر دوزخ میں عذاب ہو كَا مِنْ لَدُنُهُ الله كَالله كَاطرف م ويُبَشِّو الْمُوْمِنِيْنَ اورتا كه خوشخرى سائم مومنول كو مومن كون بين؟ الَّيذِين يَعُمَلُونَ الصَّلِحْتِ جَوْمُل كرتے بين التَّحِ مِحض ايمان کے دعویٰ سے پچھییں بنتا ساتھ دلیل بھی ہووہ اعمال صالح ہے۔ دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں گرممل کرنے والے کتنے ہیں؟ میں بنہیں کہتا کنہیں ہیں اور قیامت تک رہیں گے گر بہت تھوڑے۔ اکثریت دعویٰ کرنے والوں کی ہے کہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے حقیقت مجھ ہیں ہے۔اور کس چیز کی فوشخری سانی ہے ان کھے اُجسوا حسن بیک ان کیلئے بدلہ ہے احیمااللہ تعالٰی کی طرف سے ان کو ملے گا۔

### نیکی کے بدلے کا اصول:

ضابط بیہ کرایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ سنت کی پیروی میں جونیکی کی جائے اس کا اونیٰ ترین بدلہ دس گناہے من جانے با لُحسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُثَالِهَا " جُوخُص باتھ اس کا اونیٰ ترین بدلہ دس گنا ہے من جَآء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُثَالِهَا " جُوخُص لایا ایک نیکی پس اس کیلئے دس گنا اجر ہے۔ "[سورہ انعام: ۱۲۰]

ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی برکت ہے دس نیکیاں اللہ جائیں گی اور ایک صغیرہ گناہ خود بخو دمث جائے گا اور ایک درجہ ایمان میں بڑھ جائے گا۔ سی مسلمان بھائی کوالسلام علیکم

کہا تو دس نیمیاں مل گئیں نقذ اور ایک صغیرہ گناہ خود بخو دمث گیا اور ایک ورجہ بلند ہو جائے گا۔ اور فِی مَسَبِیلِ اللّٰه کی مد میں ہر نیکی کا اونی ترین بدلہ سات سوگنا ہے۔ کافروں کے مقابلے میں جوقد م المصے گالڑائی کیلئے ، جہاد کیلئے وہ فی سبیل اللّٰہ ہے۔ وین حاصل کرنے کیلئے جوقد م المصا ہے وہ فی سبیل اللّٰہ ہے۔ آپ حضرات سبح کو گھر سے اس ارادے سے کیلئے جوقد م المصا ہے وہ فی سبیل اللّٰہ ہے۔ آپ حضرات سبح کو گھر سے اس ارادے سے چلے کہ ہم نے قرآن کریم کا درس سننا ہے یہ فی سبیل اللّٰہ ہے۔ اور فی سبیل اللّٰہ نیکی کا اونی ترین بدلہ سات سوگنا ہے۔ آ نے کا بھی اتنا تو اب ہے اور جب واپس گھروں کو جاؤ گے تو واپس کے قدموں کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔

ابوداؤ دشریف کی روایت ہے فَفُلَةٌ كَغَزُوةِ \_ حالانكه آدمی جب سی كام ہے فارغ ہوجائے تو آگے اس کاسفر فالتو ہوتا ہے مگر رب تعالی کی رحمت اس وقت بھی پیچھا نہیں جھوڑتی ۔ تو فر مایا مومنوں کیلئے اچھا اجرب مما کیٹیٹ فید اُبکا رہے والے ہوں گے اس اجر میں ہمیشہ۔اجرحسن کا کل جنت ہے اور جنت کی نعمتوں اور آسائشوں کا ہم اس جہاں میں تصور بھی نہیں کر سکتے جس میں ایمان والے ہمیشہ رہیں گے۔اور کتاب کیوں اتارى كَيُّ ؟ فرمايا وَيُنُذِرَ الَّذِينَ اورتاك ورائ ان كو فَالُو اتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدًا جنهول نے كهابنالى بالله تعالى في اولاد - يهوديون في كها عُوزَيْسُ وابْنُ اللَّهِ عزر عليه السلام الله تعالى كے بیٹے ہیں۔اورنصاری نے كہا مسينے ابن الله عيسی عليه السلام الله تعالى کے بیٹے ہیں۔ جب لوگوں کا تھوڑ اسا ذہن بن گیا کہ اللہ تعالی کی طرف ابنیت کی نسبت کرنا درست عن مجروبي بارے ميں دعوى كرايا فسخس أبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاءُ هُ [المائدة: ١٨] '' يہود ونصاريٰ نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور محبوب ہیں۔'' اور عرب اور دوسرے علاقول كے جاہلوں نے كہا كەفرشتے اللہ تعالى كى بيٹياں ہيں وَيَسْجُعَلُونَ لِللَّهِ الْهَناتِ

[ الله تعالی کے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان سب کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالی کی نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے ، نہ ماں ہے ، نہ باپ ہے ، نہ بوی ہے۔ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے درب تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں ، نہ صفات میں اور نہ افعال میں ۔ اور جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اولا دبنا کی ہے مالکہ نم بیم مین عِلْم نہیں ہے ان کیلئے اس کا کوئی علم و کلا یلا آئیہ م اور نہ ان کے آباء واجداد کواس کا کوئی علم ہے۔ کہ رُث ت کیلے مقال میں خواجہ من افواجہ میں ہوی ہے بات جو داجداد کواس کا کوئی علم ہے۔ کہ رُث ت کیلے مقال ہے من افواجہ میں کے مونہوں ہے۔

صدیث قدی میں آتا ہے بخاری اور مسلم وغیرہ میں اللہ تارک وتعالی فرماتے ہیں بسکہ نیٹ ایس آدم وَ لَمْ یَکُنُ لَّهُ ذَلِکَ '' ابن آدم جھے گالیاں نکالنا ہے حالا نکداس کو گالیاں نکا گئے کوئی وَ لَہُ اللہ کِ کُلیاں نکا گئے کہ کہ کالیاں کیے نکالنا ہے؟ یَدُ عُولِی وَ لَدًا میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔' اللہ تعالی کی طرف بیٹے بیٹی کی نسبت کرنا رب تعالی کو گالی ویٹا ہے۔ اور فرمایا آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے جھے جھٹلاتا ہے۔ حالانکہ اس کوکوئی حق نہیں ہے۔ اور فرمایا آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے جھے جھٹلاتا ہے۔ حالانکہ اس کوکوئی حق نہیں ہے کہ جھے جھٹلاتے کہ تاہے گئی اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے والے دن دوبارہ نہیں اٹھائے والے دن دوبارہ نہیں اٹھائے والی کے۔ مَنُ یُسخی الْسُعِظَامُ وَ هِی دَهِیْمُ اِلْسُیْنَ اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے وا کیں گے۔ مَنُ یُسخی الْسُعِظَامُ وَ هِی دَهِیْمُ اِلْسُیْنَ ۱۵۔ کُنْ دِیْمُ مِنْ اِللہ کے باللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کہل مرتبہ زندہ کریگا ہٹریوں کو اور دہ ہو تھی کہ ہوں گے۔' اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کہل مرتبہ زندہ کیا ہے دبی دوبارہ زندہ کرے دوبارہ نیں دوبارہ نوارہ نوارہ دوبارہ نوارہ نوارہ نوارہ دوبارہ نوارہ دوبارہ نوارہ نوارہ نوارہ نوارہ دوبارہ نوارہ ناما کے سالماتھ کی کوئی نوارہ نوارہ

فرمایاان کے مونہوں سے بڑی بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالی نے اولاد بنالی ہے اِنُ بُقُولُونَ اِلاَّ کَذِبَ نہیں کہتے مگر جھوٹ ۔قریش مکہ جب حق کی بات نہیں مانتے تھے تو آنخضرت کے کو بڑی کوفت ہوتی تھی اور بیطبی بات ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوااوراس کی فصاحت اور بلاغت کو بھی جانے اور بچھے تھے گر ظالم میسٹو ٹھ بیٹن کہبہ کرفق کے اثر کوٹال دیتے تھے کہ یہ جوا تنااثر رکھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جادو ہے ۔ تو ان کی باتوں ہے آپ وہ گاکو کوفت ہوتی تھی کہ بیں ان کو بغیر کسی معاوضے کے حق سنا تا ہوں ان کی فیرخواہی کرتا ہوں اور یہ مجھے ساحر جادوگر کہتے ہیں ، بھی کذاب اور بھی مفتری کہتے ہیں ان کی خیرخواہی کرتا ہوں اور یہ مجھے ساحر جادوگر کہتے ہیں ، بھی کذاب اور بھی مفتری کہتے ہیں اور بھی مفتری آتا ہے کہتے جاتے ہیں اس پر کہتے ہیں اور بھی مجنوں و بوانہ کہتے ہیں۔ جوان کے منہ میں آتا ہے کہتے جاتے ہیں اس پر آتے ہیں اس پر کہتے ہیں اور بھی ہوتی تھی۔

### مدایت الله تعالی کے اختیار میں ہے:

اس وجه سے الله تعالی فرماتے ہیں فلعلک باجع نفسک پس شاید کرآپ بلاك كرليس الى جان كو عَلَى اثَارِهِمُ ان كَ يَحِي إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ اَسَه فُ الروه ایمان نه لائمی اس بات پر قرآن یاک پرافسول کرتے ہوئے اپنی جان ہلاک کرلیں گے۔انسان غم کی وجہ سے بوڑھا بھی جلدی ہوتا ہے اور کمز وربھی ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ نوبت ہلاکت تک پہنچ جاتی ہے۔مطلب یہ ہے کہ اگروہ ایمان نہیں لاتے تو آپ این جان ضائع ندکریں کیونکہ آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، ہدایت یافتہ بنانا آپ کے ذمہ نہيں ہے۔وَ لا تُسْفَلُ عَنُ أَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ [بقرة:١١٩] "اورآپ سے دوز فيول کے بارے میں نہیں یو چھا جائے گا کہ بیدووزخ میں کیوں گئے ہیں۔'' بیہوال اس لئے نہیں كياجائے گاكد مدايت دينا آپ على كافتيار من نبيس تفار مدايت دينا اگرآپ على ك اختیار میں ہوتا تو پھرسوال ہوتا کہ آ ہے ﷺ نے ان کو ہدایت دے کر جنت میں کیوں نہیں بھیجا۔ اور ہدایت کے متعلق اللہ تعالی نے فیصلہ سادیا اِنگک کلا تھ لدی من اُحبہت وَلْكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يَسْلَاءُ [القصص:٥٦] "اع بي كريم الله الله يَهُدِى مَنْ يَسْلَاءُ [القصص:٥٦]

وے سکتے اس کوجس کے ساتھ آپ کی محبت ہے (پیش کر سکتے ہیں) اور لیکن اللہ تعالیٰ مدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔'اس لئے آپ سے بیسوال نہیں کیا جائے گا کہ بیدووزخ میں کیوں گئے ہیں۔

ذخيرة الجنان

از مکافاتِ عمل عافل مشو
 گندم از گندم بروید جو از جو

"اے بندے اپنے اعمال کے بدلے سے بے خبر ادر غافل نہ ہوگندم سے گندم اگتی ہے اور جو بیجو گئو جو بی کاٹو گے۔" آج ہماری مصیبت ہیں کہ بیجتے کچھ بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ کاٹو گے۔" آج ہماری مصیبت ہیں ہے کہ بیجتے کچھ بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ کا میں گے سب کچھ ۔ نیکیاں ہمارے پاس ہے نہیں اور جنت کے ہم تھیکیدار ہیں۔ فرمایا ہم ان کو آز ما ئیں گے کہ ان میں ہے کون ہے زیادہ اچھا ممل کرنے والا ۔ اور

فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَیُهَا اور بیشک ہم کرنے والے ہیں جوز بین پرہائی وقت

آسے گا صَعِیْدَ الْجُوزُ المیدان چیٹیل ۔ آج توز بین پر پہاڑیں، ٹیلے ہیں، نشیب وفراز
ہے۔ ایک وقت آسے گایہ سب برابر کردی جائے گی۔ سورہ طلآ آیت نمبر ۲۰۱-۱۰ ایس ہے
فَیدَذُرُهَا قَاعًا صَفَصَفًا ''پی کردے گاان کوصاف ہموارز بین لا توری فِیْهَا عِوَجُا
وَلا اَمْتُ نہیں دیکھے گاتواں میں کوئی کی اور نہ کوئی ٹیلا۔' اللہ تعالی ساری زمین کو ہموار کردے گا۔ اللہ تعالی ساری زمین کو ہموار کردے گا۔ اگرکوئی مغرب کی طرف سے انڈے کوچھوڑ دے گاتواس کے مشرق تک چینجے میں
کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ۔ توجطر حاس زمین پرتم محنت کرتے ہواور پھل ماتا ہے اسی طرح
اس جہان میں نیکیاں کرو گے تو اگلے جہان میں تہمیں پھل ملے گا اور فائدہ ہوگا۔ انشاء اللہ
تعالیٰ زندگی رہی تو باتی بات آگے آئے گی۔
تعالیٰ زندگی رہی تو باتی بات آگے آئے گی۔

</l> </l

أمركسينت أق أضعب الكفيف والرقييم كَانُوْامِنْ الْبِينَاعَجِيًّا ﴿ إِذْ آوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهَفِ فَقَالُوْ الرَّبَّا إِنَامِنْ لَكُ نُكَ رَحْمَةً وَهِيِّيُ لِنَامِنِ آمْرِنَارَشِكَ ا<sup>©</sup>فَضَرَبْنَاعِلَى اذانه مُرِفِي النَّهُ فِي سِنِينَ عَدُدًا فَنُمِّ بِعَثْنَهُ مُ لِنَعْكُمُ أَيُّ عُ الْعِزْبِينِ أَحْصِي لِمَا لَيِنُوْ آمَكُ اللَّهِ نَعْنُ نَقَصُ عَلَىٰ فَيْنَا هُمْ بِالْحُقِّ اِنَّهُ مِّ فِتْيَةً الْمُنْوَا بِرَيِّهِ مِ وَزِدْنَهُ مُهُكَّى ﴿ وَكُلْمُا عَلَى قُلُوبِهِ مَرِاذِ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ التَّهُونِ وَالْأَبْنِ كَنْ تَكْ عُواْمِنْ دُوْنِهَ إِلَّا لَقَلْ قُلْنَا إِذَّا شَطَطًا ﴿ هَٰ كُلِوْقُومُنَا اتَّخَذُوْامِنْ دُوْنِهَ الْهَاءُ "لُوْلَا يَاتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسِلْطُنِ بَيِّنْ فكن آظكم مِمِّن افتراي على الله كذباه وإذ اعتزلتُ مُؤهم وَمَا يَعَبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأَوْا إِلَى النَّهَفِ يَنْتُرُ لِّكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رِّحْمَتِهُ وَيُعَيِّئُ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِيرُ فَقًا

آمُ حَسِبُتَ كَيا آبِ خَيل كَرتَ بِيل آنَ اَصُحْبَ الْكَهُفِ بِينَكَ اصَحاب كَهْ وَالسَّرِ قِيْمِ اوروه جَن كَ نام لَكَ بُوكَ عَصَى كَانُوا مِنُ ايسْتِنَا عَصَمَا رَكُونُ مِن الْسَيْنَا عَصَمَا رَكُونُ الْمُنْ اللَّهُ عَبَدُ اللَّهُ عَمَارى نَشَايُول مِن سَعِ بَحِيب رِّ إِذُ أَوَى الْفِتُينَةُ جَن وقت مُعكان لِيا عَنو جَوانُول نَ الْكَهُفِ عَارِمِيل فَقَالُو النِي انهول نَ كَهارَبَّ نَآ الله وَهُونُ عَارِمِيل فَقَالُو النِي انهول نَ كَهارَبَّ نَآ الله وَهُونُ عَارِمِيل فَقَالُو النِي انهول نَ كَهارَبَّ نَآ الله وَهُونُ عَارِمِيل فَقَالُو النِي انهول نَ كَهارَبُنَا آكِ وَهُونُ عَارِمِيل فَقَالُو النِي انهول نَ كَهارَبُنَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لَنَا اور تياركرد ع مارے لئے مِن أَمْونًا مارے معاملے میں وَشَدًا مِعلالً فَضَرَ بُنَا عَلَى اذَانِهِمُ لِيس بم نَهِيك مارى ان ككانول ير فِي الْكَهُفِ عَار میں سینیٹن عَددًا سال کنتی کے شُمَّ بَعَثُن کُمُ مَ بَعَثُن مُ مَ بَعِرْتِهِم نِهِ ان کو کھڑا کیا لِنَهُ عُلَمٌ تَاكِهِم ظَامِركري أَيُّ الْهِجِ زُبَيْن دونول كروبول) ميں سے كون أخصني زياده يادر كھنے والا ہے لِمَا لَبنُوُ آجوه کھمرے ہیں اَمَدًا مدت كے لحاظ سے نکن نقص عَلَیْک ہم بیان کرتے ہیں آپ پر نَباَهُمُ اصحاب کہف کی خبر ا بالْحَقّ مَن كيماته إنَّهُمْ فِنْيَةٌ بيتك وه چندنوجوان عظ المَنُوا بربّهم جوايمان لائے ایے رب پر وَزِدُنهُمُ هُدًى اور مم فریاده دى ان كومدایت وَرَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ اور بم نے مضبوط كيان كے دل إذ قَامُوُ اجس وقت وہ كھڑے ہوئے فَقَالُوا لِي كَهاانهون نے رَبُّنَا بهارارب وہ ہے رَبُّ السَّمُواتِ وَ الْأَدُ ضِ جورب ہے آسانوں کا اور زمین کا لَنُ نَّدُعُواْ ہم ہر گزنہیں ایکاریں گے مِنْ دُونِهِ اس كَعلاوه إللها كس اوركوالله لَقَدُ قُلْنَا البت تحقيق مم كهيس على إذًا اس وقت شَسطَطًا بات زیادتی والی هنسه ؤ لَآءِ قَوْمُنَا پیهاری قوم ہے اتَّخَدُو امِن دُونِية اللَّهَة الهول في بناكم بي الله تعالى سه وراء ورمعود لَو لَا يَا تُونَ عَلَيْهِمُ كِيولَ بَهِيلِ لات وهان معبودول كے بارے ميں بسُلُطن بَیّن کوئی کھی دلیل فَمَنُ اَظُلَمُ پس کون زیادہ ظالم ہے مِمّنِ افْتَراٰی اس جوافتر اباندهے عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اللَّهُ تَعَالَىٰ يرجُهُوتُ كَا وَإِذِاعُتَ زَلْتُهُو هُمُ اور

جس وقت تم الگ ہو گے ان سے وَ مَسا يَعْبُ دُونَ اور ان سے بھی جن کی وہ عباوت کرتے ہیں اللّٰ اللّٰه سوائے اللّٰہ تعالیٰ کے فَسا وَ الِلّٰهِ اللّٰهُ سوائے اللّٰہ تعالیٰ کے فَسا وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

کچھی سورت کی آیت وَیَسُنگُونکَ عَنِ الوُّوْحِ کی تفییر میں تم یہ بات بن چھی ہوکہ مدینہ طیبہ کے بچھ یہود بول نے ایک موقع پر آنخضرت وہ ایکا امتحان لینا چاہا۔
انہوں نے آپ سے تین سوال کئے ۔ایک یہ کہ آپ ہمیں روح کی حقیقت بتلا کیں کہ روح کیا چیز ہے؟ جوہر ہے یعنی جسم ہے یاعرض ہے یعنی صفت ہے؟ دوسرایہ بتلاؤ کہ اصحاب کیا چیز ہے؟ جوہر سے یعنی جسم ہے یاعرض ہے یعنی صفت ہے؟ دوسرایہ بتلاؤ کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے اور ان کے حالات کیا ہیں؟ اور تیسراسوال یہ کیا کہ ذو القرنین کون تھا اور اس کے کارنا ہے؟

روح کے متعلق سوال کا جواب پہلی سورت میں دیا کہ روح کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتابس بول سمجھوکدرب کے حکم سے ایک چیزجسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ زندہ ہوجا تا ہے،
نکل جاتی ہے تو وہ مرجا تا ہے۔

واقعها صحاب كهف:

اصحاب کہف کے متعلق سوال کا جواب یہاں دیا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علین علیہ السلام کے آسانوں پراٹھائے جانے کے بعد تقریباً اڑھائی صدیاں گذر چکی تھیں لیعنی دوسو پچاس سال اور ان کے فرہب کے جو تلص لوگ تھے وہ دین کی نشر واشاعت کیلئے کوشش اور محنت سے کام کرر ہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ ایشیاء کو چک کا علاقہ تھا جواس

وقت ترکیوں کے تینے میں ہے۔ اس دفت کے بادشاہ کا نام دقیا نوس تھا اور یہ بڑا ظالم، جابراور کڑفتم کا مشرک تھا۔ اس کے دفتر میں چینو جوان ملازم تھا اور یہ آپس میں دوست تھے۔ اکھے اٹھے بیٹھے ، چلتے پھرتے تھے۔ کی پادری نے ان کے سامنے قد حید درسالت کا اور قیامت کا مسئلہ پیش کیا۔ اس دفت وہ پادری دین حق پر تھا۔ ابھی آنحضرت بھی کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ یا دری نے ان کواچھی طرح سمجھایا کہ کلا اللہ آیا اللہ کہ عیسلسی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ یا دری نے ان کواچھی طرح سمجھایا کہ کلا اللہ آیا اللہ کہ عیسلسی وُر کے اللہ پڑھوتو کا میاب ہوجاؤ کے نوجوان بڑے صاف دل تھنسیروں میں ان کے نام بھی بتلائے گئے جیں۔ ایک کا نام بملیخا، دوسرے کا نام مکسل مینا، تیسرے کا نام مثلینا، چوتے کا نام مرنوش، پانچویں کا نام برنوش، چھٹے کا نام شاذنوش النظینیم ہے۔

بادشاہ کو جب ان کے تو حیدادر کھے کاعلم ہوا تو ان کوعدالت میں طلب کیا اور پو چھا
کہ معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنادین بدل لیا ہے؟ ان نو جوانوں نے بڑی ہمت، جرات اور
بہادری کیا تھ حق گوئی ہے کام لیتے ہوئے اپنا عقیدہ بتلایا کہ ہم صرف رب کے بچاری
جیں اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی رہ نہیں ہے اور یہ جوعدالت میں تماشائی بیٹے ہیں اور وکیل
جیں یہا ہے شرک پرکوئی دلیل پیش کریں۔ انہوں نے کھل کریا تیں کیس تاریخ ہتلاتی ہے کہ
وہ شادی شدہ ہے اور ان کے ماں باپ بھی زندہ ہے ۔عدالت نے یہ بچھا کہ نو جوان ہیں
جذبات میں آکر ہا تیں کرر ہے جیں ان کو تھبد کردیل کافی ہے قیدنہ کریں اور سوچنے کا
موقع دیں۔ چنا نچیان کو کہا کہ استے دنوں ہیں تم نے اپنا عقیدہ چھوڑ و بینا ہے آگر نہ چھوڑ اتو
ہم تمہیں سکتسار کریں مے یعنی پھر مار مار کرفتم کردیں مے ۔عدالت نے ان کو یہ جمکی دے
ہم تمہیں سکتسار کریں مے یعنی پھر مار مار کرفتم کردیں مے ۔عدالت نے ان کو یہ جمکی دے
ایمان اورعقید نے وجونوں نے رات کو مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چا ہے؟ اگر ہم جموٹ بولیں

کہان کو کہیں کہ ہم نے عقیدہ بدل لیا ہے اور حقیقت میں نہ بدلیں توبیہ بات بھی غلط ہے۔ للندااليا كرتے ہيں كەعلاقە براوسىچ ہاور يہازى علاقەتھا، برے برے يہاڑ تھے،كى غارمیں جا کرونت گذارواور حالات کا ج تزه لو۔ بیہ بات طے کرنے کے بعد تقریباً سورج طلوع ہونے کے ایک گھنٹہ بعدایے شہرجس کا نام افسوس تھا کوچھوڑ کرچل پڑے۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس شہر کا نام طرطوں ہے ۔ جب کچھسفر کر چکے تو راستے میں ان کو بھیٹر بكريال چرانے والا ملاجس كانام كفش طيطوس تھا۔اس نے ان جوانوں سے يو جھا كہتم کہاں چارہے ہواور کیوں چارہے ہو؟ انہوں نے اس کوسارا واقعہ منایا کہ میں حکومت نے وهمکی دی ہے کہ اگرتم نے عقیدہ نہ چھوڑ اتو تمہیں رجم کردیں گے ۔اس لئے ہم شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل آئے ہیں تا کہ ہمارا ایمان نیج جائے اور کہیں غار میں رہ کر زندگی گزاریں ۔اس چرواب نے کہا کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے جوتمہارا ہے لہٰذا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔اس نے بھیر بکریاں چھوڑیں ، ماں باب اور بیوی بیچ چھوڑے اوران کیساتھ چل پڑا۔اس کا ایک وفا دار کتا تھا جس کا نام قطمیرتھاوہ بھی ساتھ چل پڑا۔تو یہ سات آ دمی اور آ تھوال ساتھ کہا ہو گیا۔ان کو خدشہ ہوا کہ دوسرے کتے اس کتے کو دیکھیں مے تو لازی بات ہے کہ وہ بھونکیں سے تو لوگ دیکھیں مے اور ہم پکڑ لئے جا تیں سے للنداكة كوبنا دينا جائب - انبول نے كتے كو پقر مارے كذبهار بساتھ مت جلو كتے نے بیجیانہ چموڑا۔ بھر پھر مارے تواللہ تعالی نے کتے کوزبان عطافر مائی اس نے ان سے یو جما کہ مجھے کیوں مارتے ہوجس رب کے تم پجاری ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں میں تہارے ساتھ رہوں گاتم جہاں سوئے ہوگے میں وہاں پہرہ دونگا مجھ سے تہیں کوئی خطرہ تہیں ہونا جائے۔

## ۳افتم کے جانور جنت میں جائیں گے:

نقهاء کرام النظام فرماتے ہیں کہ تیرہ (۱۳) نتم کے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گےان میں سے ایک ریک ابھی ہے جوہلعم بن باعورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ بلعم بن باعورا بن اسرائیل میں ایک بزرگ تھا بعد میں لا کچ کی وجہ سے اس کی بزرگی زائل ہوگئی تھی۔ یہ بڑا خوبصورت عبادت گذارآ دی تھا اور اس کے ہاتھ پر بڑی کرامات ظاہر ہوتی تھیں گر دنیا کے لالج میں آ کر ذلیل ہو گیا ۔ وہ اس طرح کہمویٰ علیہ السلام کے مخالفوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے ہروقت ہمیں ایک ہی بات سناتا رہتا ہے۔اللہ وحدہ لاشریک ہےاس کا کوئی شریک نہیں ہےاورتم مقبول الدعا ہومویٰ علیہ السلام کے بارے میں بدعا کرویہ تباہ ہوجائے۔اس نے انکارکیا کہ موی علیہ السلام الله تعالی کے پیمبر ہیںتم میرامقابلہ اللہ تعالی کے پیمبر کیساتھ کراتے ہو۔ چونکہ وہ اس کو جانتے تھے کہ لا کچی آ دی ہے۔ دوسری مرتبہ کچھ تخفے تحا نف لے آئے پھر بھی اس نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ سونا ، جاندی ، ہیرے ، جواہر بڑی تعداد میں لے کرآئے ۔اس کے سامنے ڈھیرنگا دیا۔اورکہا کہ پیمہارے لئے ہدینہ عمویٰ علیہ السلام کیخلاف بدعا کرو، لا کچ میں آ كما ، ماته الله است است لفظ منه ب نكالے اساللہ! مویٰ ..... آ کے كہنا جا ہتا تھا كہ تاہ وبریاد کرزبان ناف تک پنچے لٹک گئی ادر ملکے (باؤلے ) کتے کی طرح پھرنے لگ گیااور پھر ملکے کتے کی طرح پھرتا رہتا تھا تو اصحاب کہف کے کتے کوبلعم بن باعورا کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بیٹنے مصلح الدین سعدی شیرازی پیٹیمہ گلستان میں لکھتے ہیں . . پیر نوح بابدال به نشست خاندان نوش هم شدا ' ' نوح علیهالسلام کابیثا بروں کی صحبت میں رہااس کی نبوت کا خاندان ختم ہو گیا

سگ اصحاب کہف چند روزے ہے نیکاں گرفت مرد م شد اصحاب کہف کے نے چنددن نیکوں کی پیردی کی آ دمی ہوگیا۔'

محبت صالح تراصالح کند
صحبت طالح تراطالح کند

"اجھے کی صحبت سختے اچھا کرے گی اور برے کی صحبت سختے برا بنادے گی۔"اور آدمی کی صحبت اس کے اجھے اور برے ہونے کی پہچان ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا یہ سے نہ پچھوکہ کن اوگوں کیسا تھا تھا بیٹھتا ہے فان پچھوکہ کن اوگوں کیسا تھا تھا بیٹھتا ہے فان المسمر ءَ عَلیٰ دِیْنِ حَلِیْلِهِ بیٹک آدمی این دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جونظریاس کے ساتھی کا ہوگا اس کا بھی وہی ہوگا۔

بہرحال وہ نو جوان دوسو بچاس عیسوی میں اس غارکے اندرداخل ہوئے اور تین سو نوسال تک اللہ تعالی نے ان پر نیند مسلط کردی اور ان کواللہ تعالی نے بغیر کھانے پینے کے زندہ رکھا اور آنخضرت کھی کی ولا دت ہے ہیں سال پہلے بیدار ہوئے ۔ آگے قصد آگ گا ان شاءاللہ تعالی ۔ بیغارایشیاء کو چک میں افسوس نای شہر ہے نومیل کے فاصلے پر ہے ۔ اور یہ علاقہ ترکی والوں کے پاس ہے دشق شہر سے متصل ایک بہاڑ ہے جس کا نام قاسیون ہے ۔ دشق شہراس بہاڑ کے دامن میں ہے ۔ وہاں بھی کچھ ملنگوں نے ایک مصنوی غاربنایا ہوا ہو وہ غار میں نے دیکھا ہے اور اس کے اندر بھی داخل ہوا ہوں ۔ اس میں تین چاربڑی بوا ہوں ۔ اس میں تین چاربڑی بوی قبر سی تی تو مجاور سے کی قبر ہے ۔ میں بنس پڑا ۔ چونکہ میں جا نیا تھا کہ یہ کہنے لگا کہ ھندا القبر لکلب یہ کئے کی قبر ہے ۔ میں بنس پڑا ۔ چونکہ میں جا نیا تھا کہ یہ کہنے لگا کہ ھندا القبر لکلب یہ کئے کی قبر ہے ۔ میں بنس پڑا ۔ چونکہ میں جا نیا تھا کہ یہ سب بچھ بناوئی ہے مگر ان سے کیا الجھنا ہے چھوڑ و ۔ تو وہ غار دشق میں نہیں ہے وہ ایشیاء سب بچھ بناوئی ہے مگر ان سے کیا الجھنا ہے چھوڑ و ۔ تو وہ غار دشق میں نہیں ہے وہ ایشیاء

کو چک میں افسوس نامی شہر سے نومیل کے فاصلے پر ہے۔ اور آج کل اس شہر کا نام طرطوس ہے۔

اس کا ذکر ہے آم خیسہ کیا آپ خیال کرتے ہیں اُنَّ اَصْلے اِلْکَھُفِ کہ بینک کہف والے وَالْوَقِیْمِ اورجن کے نام لکھ ہوئے تھان کیا م لکھ کو حکومت نے تھانوں میں پہنچا دیے تھے جس طرح آج کل مفروروں کا نام حلیہ تھانوں میں پہنچا دیا جا تا ہے کہ ہمیں ہے آ دمی مطلوب ہیں اسی طرح ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے کیانہ وُا مِنُ ایلیتنا عَجَبًا تھے ہماری نشاندوں میں ہے جیب ترکیا آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری نشاندوں میں سے ہوی عیب ہے۔ بیشک یہ بھی عجیب ہے لیکن آسانوں اور زمین کی تخلیق اورخودانسان کا اپنا وجود کہ رب تعالی نے اس کو کس چیز سے بیدا کیا ہے یہ زیادہ عجیب ہے۔

اِذُ أَوَى الْفِتْيَةُ جَس وقت مُحكانه لِيا چندنو جوانوں نے اِلَسى الْكُهُفِ عَارِيْن فَقَالُوْ اِسِ انہوں نے كِها رَبَّنَا اے الارے راب اَتِنَا مِنْ لَّذُنْكَ رَحْمَةً وَ عَهَيْنَ اَيْ اَلَى الْهُول نَے كِها رَبِّنَا اور تيار كروے . الرے لئے مِسنُ اَمُسرِ نَسَا اور تيار كروے . الرے لئے مِسنُ اَمُسرِ نَسَا رَشَدُ الهارے لئے بَعلائی ہو فَضَرَ بُنَا عَلَی رَشَدُ الهارے معاطے مِس بِعلائی ۔ الکام مِس بارے لئے بِعلائی ہو فَضَرَ بُنَا عَلَی اذَانِهِ مُ فِی الْکُهُفِ لِی بِم نَ تَسِیکَ ماری ان کے کانوں پرغار میں ۔ نیندملط كردی ان لا اَن اِن مِن سِنینَ عَدَدُ اللَّهُ مَن کَے جَن كاذَكر آگے آر بائے تين سونو سال شُمَّ بَعَثُنهُ مُن لَمْ الْمَدُ اللَّهُ ال

عرصه تفہریں ہیں اور دوسرے نے کہاا تناعرصہ تھہرے ہیں۔

اصحابِ كهف نے ابناموقف بیش كيا:

ذخيرة الجنان

نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ جم بيان كرتے بين آپ ير نَسَاهُمُ اصحاب كهف كى خر ب الْحَقّ مِن كيماته إنَّهُمُ فِتُيَةٌ بيتك وه چندنوجوان تق المَنوُ ابِربّهِمُ جوايمان لائے ايندب پر وَزِدُن مُهُم هُدًى اورجم في نياده دى ان كومدايت وَرَبَ طُنَا عَلْى فَلُوْبِهِمُ ادرِبِم نِے مضبوط کیے ان کے دل اِذُ قَامُوُ اجب وہ کھڑے ہوئے عدالت میں فَقَالُوا لِيل كَهَاانْهُول فِي رَبُّنَا رَبُّ السَّمُونِ تِ وَالْأَرْضِ بَمَارَارِبِ وَهِ جِورِبِ ہے آسانوں کا اور زمین کا لَنُ نَدُعُواْ مِنُ دُونِةِ إللها جم برگر نہیں بکاریں گے اس کے سوا سمسی اور کواللہ ۔عدالت میں کھڑے ہو کرانہوں نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالی کے سواکسی کو معبود نہیں سمجھتے نہ اس کے سواکسی کی عبادت کریں گے۔ لَـقَـدُ قُلُنَا إِذَا شَطَطًا البتة تحقيق بم كهيس كاس وقت بات زيادتي والى كه الله تعالى كيسواكس اوركومعبود بنائیں مشکل کشااور جاجت رواسمجھیں ،فریا درس مجھیں تو ہم نے تو بڑی زیادتی کی۔ هَ اللَّهِ قَوْمُنَا يعدالت مين بهارى قوم ب اتَّخَذُو امِنْ دُونِهَ اللَّهَ البول نے بنالئے ہیں اللہ تعالٰی ہے ورے ورے اور معبود جن کو بیہ حاجت روا ہشکل کشا مجھتے : ہیں کولا یَاتُونَ عَلَیْهِمُ بِسُلُطن مبَیّنِ کیول جیں لاتے ان معبود اس کے بارے میں کوئی کھلی دلیل۔ ہماری دلیل تو واضح ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جوآ سمانوں اور زمینوں کارب ہے،آ سانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ بیر حاضرین تماشا کی بتلائمیں کہان کے خداوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے اختیار میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بیان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کومشکل کشا اور حاجت رواهمجھتے ہیں اور پھریہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب

كرتے ہيں كەاللەتعالى نے ان كويدا ختيارويئے اور بيالله تعالى برافتر ابا ندھتے ہيں كەاللە تعالى برافتر ابا ندھتے ہيں كەاللە تعالى كيشريك ہيں فَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَواى عَلَى اللهِ كَذِبًا يس كون زياده ظالم جاس ہے جوافتر ابا ندھے اللہ تعالى برجھوٹ كا۔

عدالت نے دیکھا کہ بینو جوان جذبات میں ہیں ان کوفوری طور پرسز انہیں دین چاہیے بلکہ سوچنے کاموقع دینا چاہیے اور ان کو تنبیہ تو ہوبی گئی ہے کہ ان کے عقیدہ پر باوشاہ باراض ہے اور بیعقیدہ پوری قوم کے خلاف ہے۔ چنا نچے عدالت نے ان کو چھوڑ دیا مہلت دے دی کہ اپ متعلق بچھ سوچو اور غور و فکر کرو۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا وَاِ اعْتَ زَلْتُمُو هُمُ اورا ہے ساتھو! جبتم الگ ہوگئے ہوان سے وَ مَا يَعْبُدُونَ اور ان الله سے بھی جن کی بیعبادت کرتے ہیں الگ الله سوائے اللہ تعالی کے توالیا کرو فا و اللی السے جھی جن کی بیعبادت کرتے ہیں الگ الله سوائے اللہ تعالی کے توالیا کرو فا و اللی السے جھی جن کی بیعبادت کرتے ہیں والگ مار میں بڑے پہاڑ کی اور فی الحال وقت گذار واور حالات کا جائزہ لو یَنْشُولُ کُکُمُ دَبُّکُمُ بَعِیرے گاتمہارے گئے تمہاراب مِن رَحْتَ مَار ہے متعہارے معالے عور بیماری بیدا کرے گاتمہارے گئے تمہارے معالے میں نری یہ ارب کے گھارے کے سے ویُھیّے فی کُکُمُ مِنْ اَمْو کُمُ مِرْ فَقا۔ اور تیار کرے گاتمہارے کے تمہارے معالے میں نری یہ ارب کے کے تمہارے کے تمہارے کے تمہارے کے میں ایک میں نری یہ ارب کے کہ اور تیار کرے گاتمہارے کے تمہارے کے تمہارے کے میں ایک میں نری یہ ارب کے کہ اور تیار کرے گاتمہارے کے تمہارے کے تمہارے کے تمہارے کے میں اور کی میں نری یہ تمہارے کے تمہارے کے تعمارے میں ایک میں نری یہ تمہارے کے تمہارے کے تمہارے کے تعمارے میں میں نری یہ تمہارے کے تعمارے کیں میں نری یہ تمہارے کے تعمارے کا تعمارے کو کھوٹ کی میں نری یہ تمہارے کے تعمارے کا تعمارے کے تعمارے کے کہ تعمارے کے تعمارے کے تعمارے کے تعمارے کیں وہ تعمارے کے تعمارے کے تعمارے کے تعمارے کو تعمارے کے تعمارے کی میں ایک کو تعمارے کیں کو تعمارے کیا تعمارے کے تعمارے کیا تعمارے کیا تعمارے کے تعمارے کے تعمارے کیا تعمارے کیا تعمارے کے تعمارے کیا تعمارے کیا تعمارے کیا تعمارے کا تعمارے کو تعمارے کیا تعمارے کی تعمارے کیا تعمارے

چنانچے عبدالت ہے باہر آکر یہ مشورہ کر کے گھروں میں چلے گئے بیان کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل تھی۔ آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ایمان کیلئے ہیوی بچوں کو چھوڑ نا، مال باپ کو چھوڑ تا، گھر بارچھوڑ نا، پھراس چروا ہے کود کھو بھیڑ بکر یاں چھوڑ یں، ماں باپ گھربار چھوڑ ا۔ اصل بات بیہ ہے کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا اور کتنے بختہ لوگ تھے آئ ہم تصور کر سکتے ہیں دین کیلئے ہیوی بچ گھر بار ماں باپ چھوڑ نے کا ، عزیز رشتہ دار وں کو چھوڑ نے کا اصل وجہ بیہ ہے کہ ہمیں ایمان موروثی طور پر مفت میں ملائے کہ ہمارے باپ دادامسلمان

سے ہم بھی مسلمان پیدا ہو گئے ہمیں اس کیلئے کوئی قربانی نہیں دین پڑی ۔ اس کے اس کی قدر نہیں ہے۔ **� �** �

#### وترى الشَّهْسَ إذا

طَلَعَتْ تَزْوُرْعَنْ كَهْفِهِ مَرْدَات الْبَيْنِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُووَ مِنْ فَهُ وَقِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ يُهُدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَلِّ وَمَنْ يُضَلِّلْ فَكَنْ يَجِكَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِكًا ﴿ وَتَحْسَبُهُمُ إِيفَاظًا وَهُمْ رُقُودُ وَ وَوَالْكُمُ ذَاتَ عَ اليكين وذات الشمال وسم بسيديد وألكين وألكم وعلى اليكين وذات الشمال وسم والمسيد والمساد والمناد والمساد اليمين وذات القمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصير لَيِنْتُمْ قَالُوالِيثُنَا يُؤمَّا أُوبِعُض يُومِ قَالُوْا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ عِمَا اللَّهِ لَيِثُتُمْ فَابِعَثُوا آحَدُكُمْ بِوَرِقِكُمُ هِنْ ﴿ إِلَى الْبِينِينَةِ فَلْيُنْظُرُ ﴿ الْهُ أَازَكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَكَظَّفُ وَلَا يُشْعِرَكَ إِلَّا بكُمْ آحدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ يِرْجُبُوكُمْ أَوْ يُعِدُ لُولُمْ في مِلْيَهِ مُ وَلَنْ تُفْلِعُوا إِذًا أَبِكُانَ

وَتَرَى اورا ٓ بِرِيكِصِيلَ عَلَ الشَّمُسَ سورج كو إِذَا طَلَعَتْ جَس وقت وه طلوع جوتا ہے تَوٰ وَرُكْر اجاتا ہے عَنْ كَهُفِهِمُ ان كے عَارے ذَاتَ الْيَمِينِ داكيں طرف وَإِذَا غَرَبَتُ اورجس وقت عُروب جوتا ہے تَقُو ضَهُمُ مَاكُل جوجاتا ہے ان سے ذَاتَ الشِّمَالِ باكيں طرف وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ اوروه ايك كھلى

حَكَمِين مِين ذَلِكَ مِنْ اينتِ اللَّهِ بِاللَّهُ مِن اللَّهِ مَن يَّهُدِ اللُّهُ جس كوالله تعالى مدايت و ع فَهُوَ الْمُهْتَدِيس وبي مدايت يا فته ہے وَ مَنْ يُضْلِلُ اورجس كوبهكائ فَلَنُ تَجِدَ لَهُ يس بركزنبيس ياسي كآب الكيك وَلِيًّا حَمَا يَى مُّونِفِدًا رَاسِمَا فَي كُرِيُوالا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْفَاظًا اورا سِخْيال كرتِ بين اصحاب كهف كوبيدار وهم رُقُودٌ حالانكه وهسوئ موئ بين وَّنُقَلِّبُهُمُ اور بهم ان كويلنت بين ذَاتَ الْيَمِين دائيس طرف وَ ذَاتَ الشِّمَال اور بائيس طرف وَكَلُبُهُمُ اوران كاكتا بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ اين دونول بازون كو پھيلائے ہوئے ہے بسالُوَصِیْدِ چوکھٹ پر لَوِاطَّلَعُستَ عَلَیْهِمُ اگرتوجِها تک کردیکھےان کو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا البنة تو پھرجائے ان سے بھا گتے ہوئے وَّ لَـ مُلِئُتَ اور بھر جائے گاتو مِنْهُمُ دُعُبًا ان يے رعب ميں وَ كَذَٰ لِكَ اوراسى طرح بَعَثُنْهُمُ جم نے جگایان کو لِیَتَسَاءَ لُواتا کہ وہ سوال کریں بَیْنَهُم آپس میں قال قَائِلٌ مِنْهُمُ ایک کہنے والے نے کہاان میں سے کے گہ لَبِثُتُمُ تم کُتی دیر تک تھر ہے ہو قَالُوا انہوں نے کہا لَبشنا يَـوُمَّاأَوُ بَعُضَ يَوْم بَم صُهر بِي بِي ايك ون ياون كا كجه حصه قَالُوُ انهول نِي كَها رَبُّكُمُ أَعُلَمُ تمهارارب خوب جانتا به ما لَبْنَتُهُ جَنَاتُم مُشْرِع مِو فَابُعَثُو آپس بِهِ بَوْمَ أَحَدَكُمُ اللهِ مِن سَالِك كُو بسوَرِقِ عُمَّمَ هَا ذِهَ بِيمِا ندى كَ سَكَوب كر إلْسَى الْسَمَ لِيُسَابَة شهرى طرف فَلْيَنْظُورُ يَس جِائِحٌ كدوه و يَجِي أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا كون ساكهانا ياكيزه ب

فَسلَیانِ کُمْ ہیں وہ لے آئے تہارے آباس بِورُق مِنْ أَدَق اَس مِن سے وَلَيْ مِنْ أَوْ مِنْ اَلَّهُ اَلَا اللهِ وَلَيْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

کل کے سبق میں تم سن کیے ہو کہ ایشیا ء کو چک کے علاقہ میں افسوس نامی شہر تھا جس کی آیادی کافی تھی۔ وہاں کا بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم اور جابراور بڑامشرک تھا۔ وہاں جے نوجوانوں کوالٹد تعالیٰ نے ہدایت نصیب فر مائی۔اس وقت کا جوکلمہ تھاانہوں نے پڑھااور تو حید کے قائل ہو گئے۔ چونکہ سارا علاقہ کفر دشرک سے بھرا ہوا تھا انہوں نے با دشاہ کو اطلاع دی کہ چندنو جوانوں نے عقیدہ بدل لیا ہے ہوسکتا ہے چنداوراس کیساتھ ل جائیں تو ملک میں افراتفری پیدا ہوجائے گی۔ بادشاہ نے ان کوعدالت میں طلب کیا کہتمہارے متعلق عوام نے شکایت کی ہے کہتم نے آباؤ اجداد کا عقیدہ مذہب جھوڑ دیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ ان نو جوانوں نے عدالت میں کھڑ ہے ہوکرصاف لفظوں میں تو حید کا اقرار کیا اور این قوم کے عقیدے کی تر دید کی کہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ عدالت نے سمجھا کہ نو جوان جذبات میں آئے ہوئے ہیں ذرا ان کو تنبیہ کر دوتا کہ بیہ باز آجا کمیں ۔ چنانچہ عدالت نے دھمکی دی کہ اگرتم اس عقیدے سے باز ندآ ئے تو ہم تہیں رجم کر دیں گے حکومت چندون کی مہیں مہلت ویتی ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ ہمیں بیہاں نہیں رہنا جاہئے فی الحال کسی اور جگہ چلے جاؤ اور دیکھو کیا بنرآ ہے۔ یہ نو جوان صبح

سورج چڑھنے کے بعد گھرے چل پڑے رائے میں ایک چرواہا بھی مل گیا اس کیساتھ کتا مجمی تھا۔ شہر سے نومیل کے فاصلے پرایک پہاڑی غارمیں چلے گئے۔

اس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے و تسری الشّف س اورا سے خاطب! آپ دیکھیں گے سورج کو إذا طَلَعَتُ جُس وقت وہ طلوع ہوتا ہے تَّوٰ وَرُ عَنُ کَهُفِهِمْ کُرّا جاتا ہے ان کے غار سے ذَاتَ الْمَیمِیْنِ وا کی طرف وَ إِذَا غَرَبَتُ اورجس وقت غروب ہوتا ہے تَّفُو صُبْهُمُ اکُل ہوجا تا ہے ان سے ذَاتَ الشِّمالِ با کی طرف پینی اس غار کا رخ نہ تو مشرق کی طرف ہے تا کہ جے کے وقت سورج ان کو تکلیف پینی ہے ، نہ اس کا رخ مغرب کی طرف ہے کہ پیجھلے پہر سورج ان پر پڑے اور اس سے ان کو تکلیف ہو۔ اس غار کا مذیثال کی طرف ہے کہ نہ پہلے پہر سورج بی خورج میں ان کو تکلیف ہونہ چھلے پہر سورج کے دیے سے ان کو تکلیف ہونہ چھلے پہر سورج کے دیے ہے ان کو تکلیف ہونہ چھلے پہر سورج کے دیے ان کو تکلیف ہونہ چھلے پہر سورج کے دیے ان کو تکلیف ہونہ چھلے پہر سورج کے دیے ان کو تکلیف ہونہ چھلے پہر سورج کے دیے ان کو تکلیف ہونہ چھلے پہر سورج کے دیے ان کو تکلیف ہونہ چھلے پہر سورج کے دیے ان کو تکلیف ہونہ چھلے پہر سورج کے دیے ان کو تکلیف ہونہ کے کہ نہ پہلے پہر سورج یہ نہ اور وہ ایک کھلی جگہ میں ہیں غار میں۔ اللہ تعالیٰ نہ سی کو جبر اً ہدا ہے۔ و تیا ہے اور نہ گمر اہ کرتا ہے :

ذلِکَ مِنْ این الله یه الله تعالی قدرت کی نشانیوں میں ہے من یقید الله جس کواللہ تعالی ہدایت وے فق المُفقند پی وہی ہدایت باقت ہے۔ اور اللہ تعالی ہدایت ای کو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو نفیر طالب کو جر آہدایت نہیں ویتا وَمَ سن مُ یُضُلِلُ فَلَنُ قَجِدَ لَهُ وَلِیّا مُرُ شِدَا اور جس کورب بہکائے گراہ کر ہے پی آپ ہرگر نہیں پائیس گے اس کیلئے جمایت را جنمائی کر نیوالا ۔ رب تعالی گراہ اس کو کرتا ہے جو گراہی پر ڈٹ جائے اور این ساری قوت گراہی کی نیوالا ۔ رب تعالی گراہ اس کو کرتا ہے جو گراہی پر ڈٹ جائے اور این ساری قوت گراہی کی نیوالا ۔ رب تعالی گراہ اس کو کرتا ہے جو گراہی سے دومرت میں بیات آرہی ہے کہ اللہ تعالی نے ہدایت اور گراہی افتال نے ہدایت اور گراہی افتال نے ہدایت اور گراہی افتال کے ہدایت ویتا ہے اور نہ گراہی افتال کے میں بندے کو افتال دیا ہے۔ نہ زیر دستی کسی کو ہدایت ویتا ہے اور نہ گراہی افتال کرنے میں بندے کو افتال دیا ہے۔ نہ زیر دستی کسی کو ہدایت ویتا ہے اور نہ

زبرد يَ كَن كُوكُمراه كرتا م فَمَنُ شَآءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنُ شَآءَ فَلْيَكُفُرُ " يُس جَوَّضَ جا ب ایمان لے آئے اور جو جا ہے تفراختیار کرے۔'اللہ تعالیٰ نے اس کوقد رت اور طاقت دی ہے۔اللہ تعالیٰ نے دونوں راہتے بھی بتا دیئے ہیں اوران پر چلنے کی قوت بھی دی ہےاس میں انسان کی مرضی اوراراد ہے کابڑا دخل ہے۔ جوشخص غلط راستے پر چلنے کا ارادہ کر بیگارب اس کواس طرف چلا دے گا اور جو ہدایت کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرے گا رب اسکواس طرف جلادے گا اور جس کووہ گمراہ کردے گاتو آپ اس کیلئے حمایتی اور را ہنمائی کرنے والا نہیں یا ئیں گے۔ وَ تَسْخِسَبُهُمْ اَیُقَاظًا اوراے مخاطب آپ خیال کرتے ہیںان اصحاب کہف کو ہیدار جاگتے ہیں لیعنی اگرآ ب ان کو غار میں جا کر دیکھیں تو آپ خیال کریں گے كەدە جاگتے ہیں اَیْـقَاظُ یَقُظُ کی جمع ہے بمعنی بیدارآ تکھیں کھلی ہیں وَّ هُمْ رُقُوُدٌ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔آج بھی بعض آ دمی ایسے ہیں کہ دہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آئکھیں تھلی ہوتی ہیں۔مفسرین کرامٌ اس کی پیچکت بیان فر ماتے ہیں کہاللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت كامله سے ان كى آئمين اس لئے كھلى جھوڑيں تا كه آئكھوں كوتا ز ہ ہوائينېختى رہاور آ تھوں کونقصان نہ مینیچ ۔ تین سونو سال کا طویل عرصہ آتھ جیس بندر ہیں تو متاثر بھی ہوسکتی بير ـ وَنُفَلِبُهُمُ ذَاتَ الْيَهِينَ وَذَاتَ الشِّمَالِ اورجم النكويلَيْ بيروا مَي طرف اور بالمين طرف \_ نيند كي حالت مين مجمى الله تعالى ان كودائيس طرف بليث ويية جين اوربهمي بائيں ظرف پہلو ہدلتے رہنے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف پر لیٹے رہیں تو وہ پہلوآ فت زوہ ہو جائے ماؤف ہوجائے۔بدرب تعالی کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کی حفاظت کیلئے ایسا كياب - وَكَلَبُهُمْ بَسامِيطٌ ذِرَاعَيْهِ بسالُوَصِيْدِ إوران كاكتااين وونول بازوَل كو بھیلائے ہوئے ہے چوکھٹ پر۔جسطرح وہ اندرسوئے رہے کتااس حالت میں غار کے

منہ پرسویار ہا۔اللّٰدتعالیٰ کاارشادے کواطُّ کَعْتَ عَلَیْهِمُ اے مخاطب!اگرتوجھا تک کر ويجهان كولَوْلُيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا البترة يُرْجائ ان سے بھا بِحَة موع ولَ مُدلِثُتَ مِنْهُمْ دُعْبًا اور بَعرجائے گاتوان ہے رعب میں۔ وہ صحت مند بڑے بڑے قد والے تھے آئکصیں تھلی تھیں رب تعالیٰ نے ایبارعب طاری فر مایا کہا ہے مخاطب اگر تو ان کو دیکھے تو مرعوب ہوجائے اور ڈرکے وہال سے بھاگ جائے و کے ذلک بعثنا کھ اورای طرح ہم نے ان کوجگایا جس طرح ان برنیندطاری کی لِیَتَسَدَء لُوْ ا بَیْسَهُم تا کہ وہ سوال کریں آپس میں قال قَآنِلٌ مِنْهُمُ ایک کہنےوالے نے کہاان میں سے حکم لَبِنْتُمُ كُننى دريم تشهر مع بوسوئ بو قَالُوُ ادوسرول نے کہا لَبِثْنَا يَوْمَّا أَوْ بَعْضَ يَوْم جَمَ مُسْرِع بِين ايك دن یا دن کا پچھ حصہ سوئے ہیں جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے تھے تو ہمارے ٹائم کے مطابق موٹا تخیینہ تقریباً آٹھ ہے تھے اور جس وقت وہ بیدار ہوئے تو ابھی سورج غروب نہیں ہواتھا انہوں نے خیال کیا کہ اگر وہی دن ہےتو دن کا بچھ حصہ گذراہے اور بچھ باقی ے بورا دن بھی نہیں ہوا اورا گروہ دن گزر چکا ہے قو پھرا یک دن بورا ہو گیا ہے اور دوسرے <sup>۔</sup> ون كابھى كچھ حصد باتى ہے اور كچھ كذر چكا ہے۔ قَالُو الكنے لگے اس فضول بحث ميں نہ برو زَبُّكُمُ أَعُلَمُ بِهَا لَبِثُنَّهُ تَهِارارب ونوب جانتائ عَتَاتَم عُهر عهوـ

الله تعالى كوتين چيزين ناپسندېن :

صدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت اللہ نے فرمایا نکو قال لُک فلا قا"اللہ تعالی نے تمہارے لئے من بلاضرورت کسی تعالی نے تمہارے لئے تمن چیزیں ناپسند فرمائی ہیں۔ 'ایک قبل قال بیعن بلاضرورت کسی چیز کے بارے میں بحث کرنا۔ اور وقت ضا کع کرنا ،اس پرالتد تعالی سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگرتم کسی کے اسلام کی خوبی و کھنا چا ہوتو و کھو تنو گھ فالا

یکنینیه غیر مقصود کاموں میں تو الجھا ہوائہیں ہے۔ اگر وہ غیر مقصود کی باتوں میں الجھا ہوائہیں ہے۔ تو سمجھوا چھا مسلمان ہے۔ مقصود کی اور غیر مقصود کی کے فرق کا کس طرح پند چلے گا؟

تو یادر کھنا! وہ با تیں جن کا تعلق وین کیساتھ ہے وہ ساری مقصود کی ہیں اور دنیا کی جائز با تیں جن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے ان جن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے ان کے پیچھے پڑا اسلام کی خوبی میں ہے نہیں ہے۔ بھٹی تیرا ان چیز وں کیساتھ تعلق نہیں کیول خواہ نوان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو پہلی بات سے بتلائی کہ غیر متعلق باتوں میں پڑنا ، مغز کھا نا اور فضول کیس مارنے کورب تعالی بہند نہیں کرتا۔ اس کئے حدیث پاک میں آتا ہے کہا تا اور فضول کیس مارنے کورب تعالی بہند نہیں کرتا۔ اس کئے حدیث پاک میں آتا ہے کہا تعلق کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور کو کی مسئلہ پو چھتا تھا تو وہ الگ بات ہے۔ بیاں اگر مہمان آئے ہوئے ہوتے تھے یا کوئی مسئلہ پو چھتا تھا تو وہ الگ بات ہے۔

دوسری چیز جس کواللہ تعالی نے ناپند فر مایا ہے اصاعة الممال ہے۔ مال کوضائع کرنا۔ مال کو جائز کام میں لگاؤ، جائز جگہ پر خرچ کرو اور وہ بھی اتنا جتنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور جہاں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں خرچ نہ کرو قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالی نے بے جاخرچ کرنے سے منع فر مایا ہے اور بے جاخرچ کرنے سے منع فر مایا ہے اور بے جاخرچ کرنے سے منع فر مایا ہے اور بے جاخرچ کرنے والوں کو شیطانوں کا بھائی فر مایا ہے۔ دیکھو آج لوگ مگنیوں اور شادیوں میں فضول کا موں پر مال خرچ کرتے ہیں، مرجیں لگاتے ہیں، ضرورت سے ذاکر بچلی خرچ ہوتی ہے قیامت والے دن سب چیزوں کا حماب ہوگا۔

اورتیسری چیز فرمایا عقوق الامهات ماؤں کو تک کرنا۔ مال کی قیداس کے لگائی کے معوماً بچوں کا واسط مال سے پڑتا ہے۔ باپ پیچارے ....کوئی ملازم ہوگا ، کوئی

دوکاندار ہوگا،کوئی کارخانہ دار ہوگا اور اپنے اپنے کام پر چلے جائیں گے۔ پھر مال کارعب بھی بنسبت باپ کے کم ہوتا ہے۔ نیچ مال کوزیادہ ستاتے اور تنگ کرتے ہیں۔ تو مال کو نگ کرتا بھی بوے گناہوں میں سے ہے۔ (اور ایک روایت میں تیسری چیز فر مایا کشر قالسو ال بہت زیادہ سوالات کرنا۔ اس کو بھی ناپیند فر مایا ہے۔)

تواصحاب كهف نے كهافضول بحث كوچھوڑ وتمهارارب خوب جانتا ہے كەتم يهاں كتناعرصة شبر عهو ايباكرو فابعَثُوْ آ اَحَدَكُمْ بِوَدِقِكُمْ هَذِهِ يُسْتِعِجُمُ اين مِن سے ایک کویہ جا ندی کے سکے دے کر۔اس وقت جا ندی کے سکے رائج تھے اِلَى الْمَدِيْدَةِ شهرى طرف -ان كقريب شهرانسوس بى تعاجهال سے آئے تھے فللينظر أيُها آزكى طَعَامًا يس حائع كدوه ويجه كون ساكهانا ياكيزه بمردار حرام ند بوفلياً يَكُم برزق مِنهُ پس وہ لے آئے تمہارے یاس رزق اس میں سے خوراک تمہارے لئے لے آئے وَلْيَنَا لَطُّفُ اور جائب كرزي كرے باريك بني سے كام لے۔ايس طريقے سے جائے كه سى كوپية نه يلے اور گفتگواس انداز ہے كرے كوئى محسوس نهكرے وَلا يُشْعِدوَنَّ بِحُمْ أحسقه اورنه بتلائح تمهارے بارے میں سی کو۔ان میں سے مملیخار نیم و بین مجھداراور پھر ٹیلا نو جوان تھا۔اس کوانہوں نے جاندی کا وہ سکہ دیے کر بھیجا جس پر دقیانوس کی تضویر اور دوسري طرف حکومت کي مهر هي \_نوميل کافي سفر تھا ہد پيجاره دائيں بائيں ديڪيا ہوا بردي احتیاط کیساتھ گیا۔آ گے ذکرآ نے گا کہ ہوٹل پر پہنچا، روٹیوں کا بھاؤ یو چھا،سالن کا بھاؤ پو حچھا ،طرفین راضی ہو گئے روٹیاں سالن پکڑ لیا یسپے دیئے تو تین سونو سال پہلے کا سکہ دیا۔ دوکان دارنے کہا بھئی جی سے کھوٹا سکہ ہے۔اس نے اور نکال دیئے وہ بھی برانا سکہ تھا۔ دیکھو! آج کل سکہ کا غذوں کی شکل میں ہے انگریز کے زمانہ میں جاندی کا سکہ ہوتا تھا اس کو

لوگ کھڑکا کر لیتے ،وہ بجتا تھا۔اگرنہ بجتا تو کھوٹا ہوتا تھا اب تو دہ سکے کے طور پر استعمال نہیں ہوسکتا اب وہ چا ندی کے طور پر استعمال ہوگا۔ تو انہوں نے کہ بیتو پر انا سکہ ہے۔ارداگر د کوسکتا اب وہ چا ندی کے طور پر استعمال ہوگا۔ تو انہوں نے کہ بیتو پر انا سکہ ہے۔ارداگر د کے لوگ اسٹھے ہوگئے۔ باتی واقعہ آگے آپڑگا ان شاءاللہ تعالیٰ۔

توانہوں نے کہا کہ بڑی احتیاط کیساتھ دکھ کرپا کیزہ کھانا لائے اور کسی کوہتلائے ہیں نہ۔ اِنَّھُ ہُمُ اُنُ یَّ ظُھَ رُوُا عَلَیْ کُمُ بِیک وہ اگرتم برطلع ہو گئے ان کوخبر ہوگئ تو یہ سر جُ مُ مُ فِی مُ وہ ہمیں سنگسار کردیں گئے پھر مار مار کر تہیں ہلاک کردیں گے اُو یُ مِینَ دُو کُمُ فِی مِلْتِهِمُ یا تہہیں لوٹا دیں گے اپنے دین میں ۔ جیسے ہم پہلے کا فر تھائی فیمین کوٹا دیں گے اپنے دین میں ۔ جیسے ہم پہلے کا فر تھائی طرح پھر کا فر ہوجا کیں گئے۔ دوہی صور تیں ہیں یا جان جائے گی یا ایمان جائے گا و کَ اَنْ فَلُم ہُو آ اِذَا اَبَدُا اور تم ہر گرنہیں فلاح یا وگائی اور حاؤ۔ اور حاؤ۔



# وكذلك آغترياع كيومر

وَكَذَٰلِكَ اوراس طَرِحَ اعْنَوُنَاعَلَيْهِمْ بَمِ نَ اطلاع وى اصحاب كهف كي بارے ميں لوگوں كو لِيَعْلَمُوْ آتا كروه جان ليں اَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ كر بيشك الله تعالى كاوعده حَقْ ہِ وَاَنَّ السَّاعَة اور بيشك قيامت كلا رَيْبَ فِيهُاكوئى شك ميں من الله يَعْنَا وَعُونَ جَس وقت انہوں نے جُمَّرُ اكيا بَيْنَهُمْ آپس ميں اَوْ يَعْنَا وَعُونَ جَس وقت انہوں نے جُمَّرُ اكيا بَيْنَهُمْ آپس ميں اَوْ يَعْنَا وَعُونَ جَس وقت انہوں نے جُمَّا الْهِوْ اعْلَيْهِمْ بُنْيَانًا بناؤ مِن اَمْوَ هُمُ اللهِ معالى مِيں فَقَالُو اللهِ انہوں نے كہا ابْتُو اعْلَيْهِمْ بُنيَانًا بناؤ الله عَلَى اللهُ فَيْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

27

وَيَقُولُونَ اورلِعضَ كَبِيل كَ خَمْسَةً بِالْحَ تَعَ سَادِسُهُمْ كَلَبُهُمْ چَمْاان كاكا اللهِ تَعَا رَجُمُا بِالْغَيْبِ تِيراندازى كرتے بيں بن ديھے وَيَقُولُونَ اور كَهُوال لَا تَعَا فُلُ كَبِيل كَ سَبُعَةُ سَات تَعَ وَقَلَامِنُهُمْ كَلَبُهُمُ اوراً تَعُوال ان كاكاتھا فُلُ رَبِّين مَي سَبُعَةُ سَات تَعَ وَقَلَامِنُهُمْ كَلَبُهُمُ اوراً تَعُوال ان كاكاتھا فُلُ رَبِّين مَي سَبُعَةُ سَات تَعَ وَقَلَامِهُمُ اللهِ عَلِيْهِمُ ان كَانَى اللهُ مَا رَبِينَ مَعْدَالِهِمُ ان كَانَى اللهُ مَعْدَالُهُ مُولِ مِانتَ تَعُولُ فَي اللهُ عَلَيْ تَعْمَالِ فِيهُمْ لِللهَ عَلَيْهُمُ ان كَانَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اصحاب کہف کا ذکر چلا آرہا ہے کہ ظالم بادشاہ ، ظالم عدالت ادر ظالم عوام سے جان بچانے کیلئے وہ نو جوان اپناشہر چھوڑ کر بہاڑ کی غار میں جاچھیے۔اورا گلے رکوع میں آئے گا کہ تنین سونو سال تک کھانے پینے کے بغیر وہاں سوئے رہے۔حالا تکہ عاوتاً انسان اتنی دیر تک بغیر کھانے پینے کے بغیر وہاں سوئے رہے۔حالا تکہ عاوتاً انسان اتنی دیر تک بغیر کھانے پینے کے ذندہ ہمیں رہ سکتا۔ تین سونو سال کوئی معمولی زمانہ ہیں ہے۔

تمام بشرى تقاض انبياء كرام عيم الله كيساته سته :

الله تعالی نے انسان کے وجود کواپیا بنایا ہے کہ عالم اسباب میں یہ خوراک کامختاج ہے جتی کہ انبیاء کرام عِیمائی کے بارے میں الله تعالیٰ نے قرران پاک میں فر مایا و مَ الله تعالیٰ نے قرران پاک میں فر مایا و مَ الله تعد کہ نے کہ اسواری الله تعد کہ نے دسولوں کو بھی جَد مَ نَهُ مُ جَدَد الله یَا سُح کُلُونَ الطّعَامُ [سورُ قالاً نبیاء : ۸]" اور ہم نے دسولوں کو بھی الله میں میں دیے جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔' بینیم بروں کو بھوک پیاس بھی گئی تھی ،گری سردی بھی گئی تھی ،گری سردی بھی گئی تھی ، بیار بھی ہوتے ہے ، تکلیفیں بھی آتی تھیں ،تمام بشری نقاضے ان کیساتھ تھے۔

کیکن اصحاب کہف اوران کے کئے کا بغیر کھانے پینے کے تین سونو سال تک زندہ رہنا اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے تھا۔ اللہ تعالی نے خود فر مایا ہے ذیا کے مِن ایست اللَّهِ يهالله تعالى كى نشانيول ميس سے كل كرس ميس تم في سام كه جب وه بيدار ہوئے تو آپس میں یہ بات چھڑی کہ ہم یہاں کتناعرصہ مم بحصول نے کہا ایک دن اوربعضوں نے کہا دن کا بچھ حصہ۔ پھر کہنے لگے فضول بحث کو جھوڑ واپینے میں سے ایک کو تجيجو جوصاف ستقرا كھانا لے كرآ ئے اور بڑى احتياط كيساتھ جائے اور تمہار بے متعلق كسى كو اطلاع نہ دے۔ کیونکہا گران کو پیتہ چل گیا تو وہ ہمیں پھر مار مار کے ختم کردیں گے با کافر بنا دیں گے۔ پملیخا میں ملکے تھلکے جسم کا پھر تناانو جوان تھااس کو بھیجا۔ جب روثی سالن لے لیا اوریسے دیئے تو دوکا ندار نے کہا کہ بیسکہ تو نہیں چاتا ،اور نکال کردیئے تو وہ بھی نہیں چلتے ، اور نکال کردیئے دوکا ندارنے کہا یہ بھی نہیں چلتے کیونکہ اس وقت نیاسکہ رائج تھاوہ اس کو دکھایا کہاب تو پیسکہ چلتا ہےتم نمین سونوسال پہلے کی بات کرتے ہو۔جس وقت اس نے سنا كه تين سوسال گذر كئے بين تو اس كواطمينان ہوا كه الحمد لله! وقيانوس يعنو ہماري جان چھوٹ کی ہے۔ دقیانوس اور عدالت کا ڈرتو جاتار ہا مگر دو کا ندار پیچیے پڑ گیا۔ تو اس نے بتایا کہ ہم چند ساتھی غار میں چھیے ہوئے ہیں ۔ دوکا ندار کو بھی تاریخی طور پران کے متعلق کچھ معلومات تھیں کہ کی زمانے میں چندنو جوان م ہو گئے تھے جن کا کوئی اتا پہ نہیں ملا کہوہ کہاں گئے ہیں۔ چنانچہ اس دوران کافی لوگ جمع ہو گئے یولیس بھی آ گئی یملیخام بینید کیساتھ سارے عار کی طرف چل پڑے روقی سالن بھی ساتھ لے کر جارہے ہیں۔ وہ انظار کررہے تھے انہوں نے جب ان کوآتے ہوئے دیکھا ڈر گئے کہ لوگوں کی فوج اور بولیس ساتھ ہے گئا ہے جارا پہ چل گیا ہے یہ میں پکڑ کرلے جائیں گے۔

#### طبعی خوف ایمان کیخلاف نہیں:

اور طبعًا موذی چیز ہے ڈرنا ایمان کیخلاف نہیں ہے۔ دیکھو! قرآن یاک میں تصریح ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد پہلام عجزہ عطا کیا گیا رات کا وفت تھا کوہ طور کے قریب وادی مقدس کا علاقہ تھالیکن روشنی خوب تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسية نوري تجلَّى وْالْيَقِي فِرْ مَا مِا ٱلْمُقِهَا مِنْهُو سَنِّي [طله: ١٩] ''اس لأَشِي كووْ الواسموس عليه السلام ۔'' جب انہوں نے لائھی ڈالی تو وہ سانپ بن کرادھرادھر بھا گئے لگا تو موسیٰ علیہ السلام وَلَّى مُسَدُبِرًا وَّلَهُ يُعَقِّبُ " بينه بهيرى اور بيحييم مُركز نه ديكها ـ "موى عليه السلام نے خیال کیا کہ مانب موذی چیز ہے اس سے ڈرنا جا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کا تے خف خوف نه كريس اس سانب كوآب بكريس سَنُعِيْدُهَا سِيْوَتَهَا الْأُولَى [طه: ٢١] ( بهم اس كو ملیٹ دیں گے پہلی حالت برے'' تو معلوم ہوا کے طبعی ڈریسے ایمان برکوئی زونہیں برتی ۔ تو اصحاب کہف لوگوں کو دیکھ کرڈرے کہ ہم گرفتار ہوجائیں گے۔ یملیخا میں یے لوگوں کو کہا کہ پہلے میں جا کراینے ساتھیوں کواطلاع کرتا ہوں کہ دقیانوس کا زمانہ ختم ہوگیا ہے جمیں یہاں تین سوسال ہوگئے ہیں بہلوگ تمہاری ملاقات کیلئے آرہے ہیں ہمہارے دیدار کیلئے آ رہے ہیں خطرے والی بات کوئی نہیں ۔ پھر بیلوگ ان کو بردی عقیدت کیساتھ ملے ۔ آگے پھرتفسیروں میں روایات مختلف ہیں کہ اصحاب کہف کا پھر کیا بنا؟ اکثر تو فر ماتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے کیکن حضرت مجد دالف ٹانی میٹید نے مکتوبات میں اینا کشف بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھران پر نیندمسلط کر دی جب مہدی علیہ السلام ظاہر ہو کی تو وہ اس ز مانے میں بیدار ہوں گے اور مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے ان کیساتھ تعاون کریں گے۔ الله تعالى فرمات بين و كذالك أغفر ناعكيهم اوراى طرح بم في اطلاع دى

اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں کو لِیَعْلَمُو آتا کہ وہ لوگ جان لیں اَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ كه بيتك الله تعالى كا وعده سجائ وَّأنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بيتُك قيامت كوكَي شك نہیں ہے اس میں تفسیروں میں تکھاہے کہ اس زمانے میں اس علاقے میں قیامت کا مسئلہ خوب زوروں پر تھا۔ایک گروہ کہتا تھا کہ قیامت آئے گی دوسرا کہتا تھانہیں آئے گی۔ جولوگ قیامت کے قائل تھےان کی تائیداس واقعہ ہے ہوئی کہ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے عرصہ کے بعد جگایا ہے جورب بیرسکتا ہے اس کیلئے دوبارہ کا تنات کا زندہ کرنا کون سا مشکل ہے۔ وہ تمام انسانوں اور حیوانوں کوزندہ کر کے میدان محشر میں جمع کر یگا۔اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کوبطور دلیل کے بیش کیا کہ لوگ اس کو دیکھے کر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سجا ہے۔ قیامت آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور قیامت کا آ ناعقلی طور پر بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ دنیا میں ایسے مجرم بھی ہیں جن کوان کے جرم کی سز انہیں ملی اور ایسے نیک متقی پر ہیز گاربھی ہیں کہان کو نیکی کاصلنہیں ملاتو اگر تیامت نہ آئے اور مجرموں کو سزانه ملےاورنیکوں کو جزانہ ملے تو معاذ اللہ تعالیٰ پھراس کا مطلب بیہوگا کہاںلہ تعالیٰ احکم الحاكمين نہيں ہے اوراس كے ہال كوئى عدل وانصاف نہيں ہے۔

فرمایا اِذْ یَتَسنسازَ عُسوُنَ بَیْسنَهُ جَس وقت انہوں نے جھکڑا کمیا آپس میں اَمُوَهُمُ اینے معاملے میں فَقَالُو ایس کچھلوگوں نے کہا ابْسنُو اعلیہ ہِم بُنیانًا بناؤان کے اوپرایک عمارت یادگار کے طور پر کہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ اصحاب کہف یہاں رہ ہیں۔ کسی نے کہا یہاں لائبریری بنا دو، کسی نے کہا یہاں موئی میں اس کوئی علیہ السلام کے دین پر چلنے والے تھے عمارت بنا دو۔ اہل حق کا اس وقت غلبہ تھاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے تھے اگر چہدوسرے پنج ببروں کے دین پر چلنے والے تھے اگر چہدوسرے پنج ببروں کے دین پر چلنے والے بھی تھے مگر غلبہ ان کا تھا۔ اللہ تعالی فرماتے

بي رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمُ ان كارب ان كوخوب جانتا ب كدوه كس انداز كوك تق قَالَ الَّـذِيْنَ غَلَبُوْاعَلْى اَمْرِهِمْ كَهاان لوكول في جوعالب رجاية معاسل مين -كياكها انہوں نے؟ لَنتَّخِ ذَنَّ عَلَيْهِمُ مُسُجدًا البته بمضرور بنائيں گان كقريب ايك مسجد۔ کیونکہ ریہ برگزیدہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کیلئے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں الله تعالی نے ان کو بردا شرف بخشا ہے کہ تین سوسال کے بعدان کو بیدار کر کے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہےلہٰذاان کی شایان شان بہ ہے کہ یہاں مسجد تغییر کی جائے جہال پرلوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ سرانجام دیا کریں اور انہیں پتاہے کہایمان بہت بڑی حقیقت ہے اوراسی کی بدولت الله تعالی نے ان لوگوں کو بلندمر تبه عطافر مایا۔اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق بھی اختلاف رہا ہے۔التد تعالی فرماتے ہیں سَیَفُولُونَ ثَلْثَةٌ عَنقریب بجھ لوگ كبيس عَ تين ت رَّابعُهُمْ كَلْبُهُمْ جِوتَهَاان كاكتابُهُو وُوْنَ اور بِحَ كَنْ واللهِ تهميل ك خَهْمَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلُبُهُمْ مِا يَجْ سَصِ حِصْاان كاكتابِها-الله تعالى في دونون قول بیان کرے فرمایا رَجْمة مدالْ عَیْب تیراندازی کرتے ہیں بن دیکھے۔ بن دیکھے تیر چلانے کا مطلب بیہ ہے کہ آ گے کوئی نشان نظر نہ آئے اور آ دمی اندھا بن کر تیر چلاتا جائے۔ الله تعالیٰ نے ان دونوں قولوں کی تر دیپرفر مادی۔

وَيَقُولُونَ اور پَهُ كَتُهُ وَالْجَهِيلِ كَ مَنْعَةً سات تقع وَّضَامِنُهُمْ كَلَبُهُمُ اور آتُمُون ان كاكتا تقااس قول كى رب تعالى في ترديذ بين فرمائى فرمايا في ل آپ كهدي ربّي أغلَمُ بِعِدَ بِعِدَ بِعِمَ ميرارب خوب جانتا ہے ان كى كنتى كو مّا يَعُلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيُلَ نهيں جانتا اصحاب كهف كو كر بهت تھوڑ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فات وسرے نمبر كے مفسر قرآن ہيں ۔ پہلے نمبر كے مفسر حضرت عبداللہ ابن مسعود علی تقدر تقدر حضرت عبد اللہ بن مسعود علی تقدر حضرت عبد الله بن مسعود علی تقدر حضرت عبد الله بن مسعود علی تقدر حضرت عبد الله بن مسعود علی تقدر حضرت

عبدالله ابن عماس والفي فرمات بي أنسام أ المقليل "مس ال تعور الوكول من س ہوں جو اصحاب کیف کی گنتی کو جانتے ہیں ۔'شاگردوں نے یو جھا حضرت کتنے تعے؟ فرمایا سات تعما تھوالي كما تھا۔ شاكردوں نے كہا حضرت اس كى كوئى دليل بھى ہے؟ فر مایاس کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالی نے بہلے دونوں قول نقل کر کے کہ پچھلوگ کہیں گے اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا کہا تھاا ور کھے لوگ کہیں گے یانچ تھے اور چھٹا کہا تھاد جسا ، بالغیب فرما کررد کردیئے کہ یہ بن دیکھے تیر چلاتے ہیں۔اور تیسراقول رب تعالیٰ نے فر مایا کہ سات تھے اور آٹھواں کتا تھا، اس کی تر دیدنہیں فر مائی ۔ اس لئے اصحاب کہف سات تھے ادرآ تھواں ان کا کتا تھا۔ چھنو جوان آپس میں دوست تھے ساتو ال چرواہا ساتھ شريك بهواا درآ کھواں ان كاكما تھا۔ كما بدستوران كيساتھ رہا ادر پھرجس طرح وہ مركئے اس طرح كتابجى مرعميااوريه بات بهىتم سن حيح هوكهاللد تعالى جن جانوروں كو جنت ميں داخل كرے گاان ميں ايك بيركتا بھي ہوگا۔ اور ايك حضرت صالح عليه السلام كي اونٹني بھي ہوگي اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہد بدبھی ہوگا اور بھی کئی جانور ہو نگے جن کے نام تفسیروں میں آتے ہیں اور اس کتے کواللہ تعالی بنی اسرائیل کے ایک صوفی بزرگ بلعم بن باعورا کی شکل دے کر جنت میں داخل کرے گا۔ بیلعم بن باعورا بزرگی ہے نکل گیا تھا کتے نے نیکوں کا ساتھ دیا اللہ تعالی نے کتے کوان کا ساتھی بنا دیا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کافروں کا ساتھودیاایمان کی دولت سے محروم ہوگیا۔

فرمایا فلا تُمَادِفِیهِم پی آپ اے مخاطب نہ جھڑ اکریں ان کے بارے میں کوئی بحث نہ کریں اِلا مِو آءً ظاهِرًا مگر سرس جھڑ اللہ سے جہ تلادیا ہے ہیں کافی ہے و آء فیاہِ مَا مُحدًا اور آپ نہ ہوچیں ان کے بارے میں ان میں سے سی و کلا تَسْتَفُتِ فِیْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا اور آپ نہ ہوچیں ان کے بارے میں ان میں سے سی

ایک سے۔ بعنی اصحاب کہف کے ہارے میں کس سے بوجھنے کی ضرورت نہیں ہے جو پھھ ہم نے ہتلادیا ہے اس پریفین رکھیں۔اصحاب کہف کا پچھذ کر آگے آئے گا۔ان شاءاللہ نتعالیٰ



# وَلَاتَقُوْلَتَ لِشَايْءِ إِنِّي

قاعِلَ ذَلِكَ عَمَّا هُالِا آنَ يَتَكَا اللهُ وَاذَلُو وَبَكَ إِذَا سَيْدَ وَقُلْ عَلَى اللهُ الْكُوالِ اللهُ الْكُوالِ اللهُ الْكُوالِ اللهُ ا

وَلَا تَسَفُّولُنَّ اور برگزند کہيں آپ لِشَسائ عِکی چيز کے بارے بين إِنِّی بينک بين فَاعِلْ ذلِک کرنے والا بوں اس کو غَدًا کل إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَر بي كه اللَّه تعالیٰ چاہے وَ اَذْ كُو رَبَّكَ اور يا دکريں اپنے پروردگار کو إِذَا نسِيْسَتَ جَب آپ بھول جا كيں وَقُلُ اور آپ کہيں عَسَسى قريب اَنْ يَهُ لِدِينَ بِهِ كَررا بِهُمَا لَى كَرے مِيرى وَبِينَ مِيرارب لِاَقْوَبَ مِنْ هٰذَا اس سے زيادہ قريب وَشَدًا بَعَلائى مِين وَلَبِشُو اَفِي كَهُفِهِمُ اور وہ مُقْبرے اِنى غارميں زيادہ قريب وَشَدًا بَعَلائى مِين وَلَبِشُو اَفِي كَهُفِهِمُ اور وہ مُقْبرے اِنى غارميں

تَلْتُ مِائَةٍ سِنِيْنَ تَمْن سوسال وَازْدَادُو أَيْسَعًا اورزياده كيانهول نو قُل اللُّهُ أَعْلَمُ آب كهدوين الله تعالى بى خوب جانتا جهما لَبِثُوا جتناع صدوه تمر علنه غيب السموات اى كيلة بغيب آسانون كا وَالْأَرْض اور زمین کا اَبْصِرُبه کیسائی و یکھے والاے و اَسْمِعُ اورکیسائی سننے والاے مالَهُمُ مِّنَ دُونِهِ نَهِين إن كيلي الله تعالى كسوا مِنْ وَيلي كولَ حمايتي وَلا يُشُوكُ فِني حُكْمِة اورتبين شريك مهرا تاالله تعالى اينظم من أحَدًا كس ايك كو وَاتُلُ مَا أُوْجِيَ إِلَيْكَ اورآب تلاوت كرين اس كى جووى كَا كَيْ بِي آپ كى طرف مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ آبِ كربك كاتاب لا مُبَدِّلَ لِكلِمنيه اوركولَ نبين تبديل كرنے والا اللہ تعالى كے فيصلوں كو وَ كَنْ تَجدَ مِنْ دُونِهِ اور آپ ہر كُرنہيں ياكي كالله تعالى سے ورك مُلْتَحداكوكى جائے بناه وَاصْبِرُ نَفْسَكَ اور آب روكيس تهين اين آپ كو مَعَ الَّذِيْنَ ان لوكول كيماته يَدْعُونَ رَبُّهُمْ جو يكارت بي ايزب كوب الْعَداوة يهلي بهر وَالْعَضِيّ اور يَحِيل بهر يُريُدُونَ حاجة بين وَجُهَهُ الله تعالَىٰ كَارِضا وَ لَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنُهُمُ اورنهُ ثَيْنِ آب كَى نْكَابِينِ النَّ سَتُ تُسِرِيُكُ زِيسُنَةَ الْمُحَينُوةِ الدُّنْيَا تَاكِراً بِهِ اراده كرين ونياكى زندگی کی زیب وزینت و آلا تُطِعُ اورآب اطاعت نه کریس مَنْ اس کی اَغُفلُنا قَلْبَهُ كَمْ عَافَل كرديا مم في السكول كو عَنْ ذِكْرِنَا ايني يادے وَاتَّبَعَ هَوا هُ اوراس نے پیروی کی اپنی خواہش کی و تکان اَمُو اُه فُوطًا اور ہے اس کا معاملہ حد

سے بڑھاہوا۔

تفصیل بیان ہو چک ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں میں سے بعض نے آتخضرت ﷺ سے تین سوالوں کا آگرا کے کہ اگرا کی جواب دیں۔

پہلاسوال بیہ ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ جو جاندار کے جسم میں ہوتو حیات ہے اور نکل گئی تو موت ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی ہوا ہے، جسم ہے؟

دوسراسوال میہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا کر دارتھا؟ اور تیسر اسوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھا اور اس کے کارنا مے کیا تھے؟

انشاء الله تعالى كَهَنِّكَ تا كِيد :

روح کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کہددیں وہ میر بے دب کافی تفصیل کیاتھ منا ہے فوالقر نین میں سمجھ سکتے اصحاب کہف کا قصہ تم نے کافی تفصیل کیاتھ منا ہے فوالقر نین میں ہے کا ذکراس سورت کے آخر میں آئے گاجس وقت یہودیوں نے آپ کی نے والقر نین میں ہے کے قرایا کہ کل بتا وک گاذبان سے ان شاءاللہ نہ کہہ سکے خیال تھا کہ معمولی معمولی باتوں پروتی نازل ہوتی رہتی ہے اور بیتو یہودیوں کے اہم سوال خیال تھا کہ معمولی معرولی باتوں پروتی نازل ہوتی رہتی ہے اور بیتو یہودیوں کے اہم سوال میں ضرور وحی نازل ہوگی ۔ کل کا دن ہواتو یہودی آگئے کہ ہم نے آپ سے تین سوال کے میں ضرور وحی نازل ہوگی ۔ کل کا دن ہواتو یہودی آگئے کہ ہم نے آپ سے تین سوال کے میں ان کا جواب دو۔ آپ کی نے فرایا ابھی کوئی وحی نہیں آئی وحی آئے گی تو بتلا دوں گا۔ دو ن گذر ہے ، چردن گذر ہے وحی نہ آئی ۔ اس پر یہود نے بڑا اور ھم مچایا بڑی با تیں کیں کہ نی بنا چراب اور سار بے لوگوں کو دھو کے میں بتلا کرتا ہے ہمار سے کمی سوالوں کا جملاب نہیں دے۔ مار سے کمی سوالوں کا جملاب نہیں دے۔ مار معلوم نہیں اس کاکل کرآ ہے تھار سے کمی سوالوں کا جملاب نہیں دے۔ مار معلوم نہیں اس کاکل کرآ ہے گا۔

تفیرابن کیروغیرہ میں ہے فَتَاخَّرَ الْوَحْیُ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوُمُا ''پورے پندرہ دن وی نازل نہ ہوئی۔' اور یہودیوں نے تنگ کر کے رکھ دیا اور جگہ جگہ با تیں کرتے کہ پیتنہیں اس کی وی کب آئی ہے؟ پندرہ دن کے بعد بیوی نازل ہوئی وَکلا تَفُولَسَنَّ لِشَائ ہِ اور ہرگزنہ ہیں آپ سی چیز کے بارے میں اِنّی فَاعِلْ ذٰلِکَ عَدَا کہ بیشک میں کرنے والا ہوں اس کوکل اِلاَ آئ یَشَاءَ اللّٰهُ مَرید کہ اللّٰہ تعالیٰ چاہے ،مرضی تورب کی ہوگی۔ان شاء اللہ کے بغیر کوئی کامنہیں ہوتا آئندہ کے بارے میں جب بھی کوئی بات کروتو ساتھ ان شاء اللہ کہو۔

## الله تعالى كے سواسب كونسيان موتاب :

 میں ہیں یا تیسری میں ہیں۔ تو آپ والگ نے دور کعتیں اور پڑھیں اور ہجدہ ہوکیا بجرفر مایا

السّمَا اَنَا بَشَرُ اَ نُسلٰی سَحَمَا تَنْسَوُنَ فَلَا بِحَرُونِیُ "بیٹک میں بشرہوں بجول جاتا ہوں

جسطرح تم بجول جاتے ہوجب میں بجول جاوک تو جھے یادکرادیا کرو۔ "حضرت آدم علیہ
السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فر مایا فنیسی وکئم ننجد کله عزم آلے اللہ 110]" پی وہ

بجول کے اور نہ پائی ہم نے اس کیلئے پختگی۔ "اس پارے میں آگے آرہا ہے۔ حضرت موی علیالسلام نے حضرت موی علیالسلام نے حضرت خضرعلیہ السلام کو کہا کہ شوا خد نُنی بِمَا فَسِیتُ " نہ پکڑتا مجھاس چیز پر جو میں بھول جاوک ۔" تو نسیان شروع سے چلا آرہا ہے نہ بھو لئے والی ذات صرف پروردگار کی ہے وَمَا سَکِانَ دَبُّکَ فَسِیّا [مریم: ۱۳]" اور نہیں ہے تیرا پروردگاد بھو لئے والی ذات صرف پروردگار کی ہے وَمَا سَکِانَ دَبُّکَ فَسِیّا [مریم: ۱۳]" اور نہیں ہے تیرا پروردگاد بھو لئے والی ذات مرف پروردگار کی ہے وَمَا سَکِانَ دَبُّکَ فَسِیّا [مریم: ۱۳]" اور نہیں ہے تیرا پروردگاد بھو لئے والی دات میں۔

وَقُلُ عَسَى اَنُ يَهُدِينِ رَبِّی لِاقُرَبَ مِنُ هَلْهُ اورا بهر کهیں کر رہ کے میرارب اس سے زیادہ قریب بھلائی میں بینی جس طرح اس نے اصحاب کہف کا قصہ بتلا کر میری تائید کی ہے اس سے مزید مجزات بھی رب تعالی صادر فرما ئیں تا کہ لوگوں کے شکوک وشبہات دور موں اور ہوئے بھی لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے ۔ اور اس میں اس طرف اشارہ بھی تھا کہ ایک دن تم بھی دشنوں کے شرسے بچئے کہلے عاریس جھیو ہے۔ چنا نچے جبل اور کی چوٹی پر قاراتور میں آخ ضرت میں اور وہ مخرت ابو بھر مدین جھیو ہے۔ چنا نچے جبل اور کی چوٹی پر قاراتور میں آخ ضرت میں اور وہ مخرس ابو بھر مدین جھیو ہے۔ چنا نچے جبل اور کی چوٹی پر قاراتور میں آخ ضرت میں اور وہ مخرس ابو بھر سے رہے ابور کی خور سے ابور کی خور سے ابور کی خور سے ابور سے خور مایا و اُز دَادُو اَئِسْ عَا اور زیادہ کے انہوں نے نوسال ۔ یہ مدت قری تھی کیونکہ جا تم کے لئا طرح دس دن جھوٹا ہوتا ہے اور پینیس جھیس نوسال کے بعد ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے شمی اعتبار سے۔ اس لئے شریعت کا تھم سال کے بعد ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے شمی اعتبار سے۔ اس لئے شریعت کا تھم

ہے کہ ذکوۃ چاند کے حماب سے دوسورج کے حماب سے نہ دو کیونکہ سورج کے لحاظ سے فرق آ جاتا ہے۔ دیکھو! ایسے آ دی بھی موجود ہیں جن کی عمریں ساٹھ ستر سال ہیں اور ماشاء اللہ وہ زکوۃ بھی با قاعدگی کیساتھ دیتے ہیں اگر وہ چاند کے حماب سے دیں گے تو حماب پورانکلے گا اورا گرسورج کے حماب سے دیں گے تو فرق آئے گا۔ ستر سال والے کی دوسال کی ذکوۃ رہ جائے گی وہ اس کے ذمہ رہے گی۔ ہماری شریعت میں پچھا حکام کا تعلق چاند کیا تھ اور پچھکا سورج کیساتھ وابستہ ہیں سورج کیا تھ اور پچھکا سورج کیساتھ وابستہ ہیں سورج کیا تا کے لحاظ سے وقت بدل ہے اور روزوں کا تعلق چاند کیساتھ وہ بھی چاند کے لحاظ سے وقت بدل ہے اور روزوں کا تعلق چاند کیساتھ ہے ذکوۃ ہمی چاند کے لحاظ سے دوت بدل ہے اور روزوں کا تعلق چاند کیساتھ ہے ذکوۃ ہمی چاند کے لحاظ سے دوت بدل ہے اکروزوں کا تعلق چاند کیساتھ ہے ذکوۃ ہمی چاند کے لحاظ سے دوت بدل ہے اکساتھ ہے اکساتھ ہے اکساتھ ہے دکھورج اور چاند تہما رہے کے لحاظ سے دوت بدل ہے اکساتھ ہے اکساتھ ہے دیا ہے ہیں ہے اکساتھ ہے دیا ہے ہیں۔ "

تواصحاب کہف غاریمی بین سونوسال قمری کی ظ سے شہرے۔ قُلِ اللّٰهُ اَعُلَمُ بِمَا لَبِهُوْ ا آپ کہد یں اللّٰہ تعالیٰ بی خوب جانتا ہے جتنا عرصہ وہ شہرے لَهُ غَیْبُ السَّمُوٰ بِ وَالْاَدُ حِنِ اسی اللّٰہ تعالیٰ کیے ہے غیب آ سانوں کا اور زمین کا۔ اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی غیب نہیں جانتا ہاں غیب کی خبریں اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے بیغیروں کووی کے قریعے بتلائی ہیں وہ غیب کی خبریں اللّٰہ تعالیٰ بین وہ غیب کی خبریں اللّٰہ تعالیٰ میں ہے ذلک مِنُ اَنْبَاءِ اللّٰهُ مَیٰ کُوری کے قریعے بتلائی مِن اَنْبَاءِ اللّٰهَ مَن ہُر ہی جائے ہیں۔ چنا نچے سورۃ آل عمران آیت نمبر ۲۲ میں ہے ذلک مِنُ اَنْبَاءِ اللّٰهَ مُن ہُر ہی ہیں ہم ان کی وی کرتے ہیں آپ کی طرف۔'' اور سورۃ ہود آیت نمبر ۲۸ میں ہے تِلْکَ مِنُ اَنْبَاءِ اللّٰهَ عَنْ مُن اَنْبَاءِ اللّٰهَ عَنْ مُن اَنْبَاءِ اللّٰهُ کَ مِنْ اَنْبَاءِ اللّٰهَ کَا ہُری کی ہیں ہو ہم آپ کووی کے اور سورۃ ہود آیت نمبر ۲۸ میں سے تِلْکَ مِن اَنْبَاءِ اللّٰهَ ہِی اَور سے بیا تو در یع بیل تو م جائی تھی۔ اس سے پہلے تو ذریعے بیل تے ہیں نہیں سے آپ ان کو جائے اور نہ آپ کی قوم جائی تھی۔ اس سے پہلے تو دریے بیل کے بیم بیل کے بینے برائی میں اللّٰہ تعالیٰ نے پیغیروں کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے خضرت ہوں کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے خضرت ہوں کے بلائی بیل اور سب سے زیادہ آئے خضرت ہوں کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے خضرت ہوں کے بلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے خضرت ہوں کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے خصرت ہوں کو بلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے خصرت ہوں کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے خور سے بیا کو میں کو بیا کی خور میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیغیم میں کو بیا کو بیا کی ہوں کو بیا کو بیا کی ہوں کو بیا کی ہوں کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کی ہوں کو بیا کو بیا کی ہوں کو بیا کو بیا کی ہوں کو بیا کو بیا کی ہوں کو بیا کی ہوں کو بیا کی ہوں کو بیا کو بیا کی ہوں کو بیا کی ہوں کو بیا کو بیا کی ہوں کو بیا کی ہوں کو بیا کی ہوں کو بیا کو بیا کو بیا کی ہوں کو بیا کی ہوں کو بیا کو بیا کی ہوں کی ہوں کو بیا کی ہوں کو بیا کی ہوں کو بیا کی ہوں کو بیا کی ہوں کو

غریب مومن الله تعالی کو بیارے ہیں:

آگایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ تغییروں میں ہے کہ آنخضرت کے پاس مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا جس میں ہم ہم قبیلے کا ایک ایک آ دمی شرکین مکہ کا ایک وفد آیا جس میں ہم ہم قبیلے کا ایک ایک آ دمی شرکین مکہ کا ایک وفد آیا ہے ہیں۔ آنخضرت کے فدمت برنے خوش ہوئے اور جیران بھی ہوئے کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ آنخضرت کے وفد میں بلال کے ، حضرت یا سم کے جھے حضرت ابوقکیمہ کے اور ان کے نما کندے نے آپ کے کیا تھ گفتگو والے بھی آپ آ کر جھے گئے اور ان کے نما کندے نے آپ کے کیا تھ گفتگو کی کہ آپ کی تو م کا نما کندہ وفد آپ کی پاس آ کر جھے گئے اور ان کے نما کندے نے آپ کی کہ آپ کی تو م کا نما کندہ وفد آپ کی پاس آیا ہے اور آپ ہم سب کو جانے ہیں گئی گئی گئی گئی ہم آپ کی بات سننے کیلئے آئے ہیں گئی میں میں مردار لوگ ہیں ان کو اپنی مجلس میں ماری شرط یہ ہے کہ ان غریج ل کومجلس سے اٹھا دو ہم سردار لوگ ہیں ان کو اپنی مجلس میں

أَيْنُهُمَّا نَا بِهِبْدُنْہِیں کرتے ۔اسی مضمون کا بیان ساتویں یار ہے میں بھی گذرا ہے ۔سورۃ الانعام المنتخ بيث غبر ۵۲ تخضرت ﷺ نے خیال فرنایا کہ تھوڑے سے ونت کیلئے میں ان ساتھیوں کو مجلس سے اٹھا دوں تا کہ بہلوگ تو حیداور قیامت کی حقانیت کے دلائل بن لیس قر آن کی حقانیت س لیں ۔اور پیفنہی طور پر بھی جائز تھااور ہے کہاستادا بے شاگرد کومجلس سے اٹھا دے، باپکوحق ہے کہ بیٹے کواٹھا دے، پیرمرید کومجلس سے اٹھا دے بیان کے حقوق ہیں اوران کے حقوق آنخضرت ﷺ کے مقابلے میں صفر ہیں آپ ﷺ کا امتیوں پرحق بہت زیادہ ہاورسب سے زیادہ ہے۔آپ اللے کے تن کے سامنے نہ بای کی دال گلتی ہے نہ استاد کی نه پیرکی \_ادرآ پے ﷺ کی نبیت بھی اچھی تھی اور بیتو تصور میں ہی نہیں تھا کہ حقیر سمجھ کران کواٹھا رہے ہوں بس پیہ خیال تھا کہ بیسر دار ہیں ان کوموقع دیتا ہوں تا کہ بیلوگ حق کوس لیں ۔ الشتعالى في ساتوي بإرب مين فرايا وَلَا تَسطُودِ اللَّذِيْنَ يَسدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَ الْمُعَشِيمَ ''اورآب باہرنه نکالیں این مجلس سے ان لوگوں کو جو یکارتے ہیں اپنے رب کومبح اورشام ـ' "آخر مين فرمايا فَتَطُو دُهُمُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ " 'پُس آب ان كونكاليس كَ تو ہو جائمیں گے ناانصافوں میں ہے۔' یقین جانو!اگراہیا ہو جاتا تو غریبوں کیلئے کوئی ٹھکا نہیں تھالوگ کہتے بیسنت ہے کہ غربیوں کمجلس سےاٹھاد و ،امیر وں کومو قع دو۔

#### امیر غریب کے فرق نے دنیا کو پریشان کیا ہواہے:

اور اس ونت اس خبط نے مغربی دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ گوروں کے عبادت خانے علیحدہ ہیں۔ وہ بھی عیسائی الین خانے علیحدہ ہیں۔ وہ بھی عیسائی اور وہ بھی عیسائی الیکن مجال ہے کہ کالاکسی گورے کے گرج میں داخل ہوجائے۔ اِن کے ہیتال علیحدہ اُن کے ہیتال علیحدہ اُن کے ہیتال علیحدہ اور اُن کے علیحدہ ۔ اور جب مسلمان کالے ہیتال علیحدہ ، ان کے اسکول کالج علیحدہ اور اُن کے علیحدہ ۔ اور جب مسلمان کالے

گورےا کھے ہوتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔

آج ہے گئی سال پہلے کی بات ہے یہ بات اخبارات میں آئی تھی کہ ایک گوری عورت کو تکلیف ہوئی وہ بھارہوئی ذاکٹروں نے تجویز کیا کہ اس کو فوراً خون کی بوتل لگاؤ۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں جتنی گوری عور تیں تھیں ان کے خون کا گروپ نمبراس کے مون کا گروپ نمبراس کے ساتھ ملتا ہے اورا کیہ جان بچائی ہے آپ ایک بوتل خون تیرے خون کا گروپ نمبراس کے ساتھ ملتا ہے اورا کیہ جان بچائی ہے آپ ایک بوتل خون کی دے دیں۔ اس نے تربانی دی اور خون دے دیا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ خون و بینا فیکہ دگا تا ضرورت کے موقع پر شرعی طور پر جائز ہے۔ جس وقت گوری کے پاس کالی عورت کے خون کی بوتل گئی اور اس کو بتالیا گیا کہ اور کسی کا خون تیرے خون کیسا تھ تہیں ملا مگر ایک کالی عورت کا نووں گئی اور اس کو بتالیا گیا کہ اور کسی کا خون تیرے خون کیسا تھ تہیں ملا مگر ایک کالی خون میرے بدن میں ہویہ منظور ہے مگر کالی کا خون میرے بدن میں ہویہ منظور نہیں لگوایا۔ اندازہ لگاؤ نفر سے کا اور کالوں اور شہیں۔ اس نے جان دیدی مگر کالی کا خون نہیں لگوایا۔ اندازہ لگاؤ نفر سے کا اور کالوں اور گور دی کے بعد کا۔ اور اسلام ان سب چیز وں کو مثا تا ہے۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے واٹی مآ اُو جی اِلَیْک اے بی کریم بھے اُ آپ تلاوت کریں اس کی جو وقی گئی ہے آپ کی طرف مِن کِتَابِ رَبِّک آپ کے دب کی کتاب کریں اس کی جو وقی گئی ہے آپ کی طرف مِن کِتَابِ رَبِّک آپ کے دب کی کتاب کا مُنہ قِدلَ لِکَلِمتِه اور کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اللہ تعالی کے فیصلوں کو وَلَنْ تَجِدَ مِن کُونِ سِبِهِ مُلْتَحَدُد اور آپ ہر گرنہیں پائی گی گاللہ تعالی سے ورے کوئی جائے پتاہ واصیب رُنفسک اور آپ روکیس رکھیں ایے آپ کو منع اللہ فین ان لوگوں کیساتھ ایک عُون رَبَّهُم جو پکارتے ہیں اینے رب کو بالغدو ق پہلے پہر وَ الْعَشِی اور پیچھے پہر کھی، ایک عُون رَبَّهُم جو پکارتے ہیں اینے رب کو بالغدو ق پہلے پہر وَ الْعَشِی اور پیچھے پہر کھی، انہی میں رہو یُونِد کُون وَجُھهُ ہے جہ ہے ہیں وہ اللہ تعالی کی رضا و کلا تَعَدُ عَیْن کَ

عُنهُمُ اورنہ میں آپ کی نگا ہیں ان ہے، اپی آنھوں کو ان ہے دورنہ کریں تُرِیسُدُ ذِینَةَ الْسَحَیٰ وِ قِ اللّٰہُ نَیا تاکہ آپ ارادہ کریں دنیا کی زندگی کی زیب وزینت کہ کھانے پینے والے ہوئے اللّٰہُ نَیا تاکہ آپ ارادہ کریں دنیا کی رونق ہو ھجائے گی وَ لا تُسطِعُ مَنُ اللّٰهُ اور آپ اطاعت نہ کریں اس کی کہم نے عافل کردیا قَلْبَهُ اس کے دل کو عَن فِ فَحُونَا اپنیادے وَ اتّبَعَ هُو اُ اور اس نے بیروی کی اپنی خواہش کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان غریبوں کو ہیں نکالنا وَ کَانَ اَمُوهُ اَوْرُ طَلَا اور ہے اس کا معاملہ حدے ہو ھا ہوا اس کے کہنے میں نہ آنا۔ مزید ہات آگ آ ہے فُو طُلا اور ہے اس کا معاملہ حدے ہو ھا ہوا اس کے کہنے میں نہ آنا۔ مزید ہات آگ آ ہے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ



وَقُلِ الْحُقُ مِنْ الْتِكُفُّ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكُوْرُ أَنَّا اَعْتَلْمَا لِلْظِلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِ هُ سُرَادِقُهَا وَإِنْ الشَّكُونِيُنُو الْكُونُو الْمُحُونُ الْمُحُونُ الْمُحُونُ الْمُحُونُ الْمُحُونُ الْمُحُونُ الْمُحُونُ الْمُحُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ قُلِ اور آپ کہد ہیں الْحَقُّ مِنُ رَّبِکُمْ حَن تَهمار برب کی طرف سے فَسَمَنُ شَآءَ فَلْیُوْمِنُ ہیں جُوخُص چاہے ایمان لے آئے وَّمنُ شَآءَ اور جُوخُص چاہے ایمان لے آئے وَمنُ شَآءَ اور جُوخُص چاہے فلیک شَاء فلیک مُم نے تیار کی ہے لِلظّلِمِینَ خالموں کیلئے نارًا آگ اُحاطَ بِهِمُ گیرلیس گان کو سُر اَدِقُها اس آگ ن کے خالموں کیلئے نارًا آگ اُحاطَ بِهِمُ گیرلیس گان کو سُر اَدِقُها اس آگ ن کے حوان یَسْتَغِینُتُو ااور اگروہ مدوطلب کریں گے تو یُعَاثُو ابِمَآءِ ان کی مدوک جائے گی پانی کیساتھ کیا لُمهُ لِ جَوتِ کی طرح ہوگا یَشُوی الْو جُوهُ وہ جائے گی پانی کیساتھ کیا لُمهُ لِ جَوتِ کی طرح ہوگا یَشُوی الْو جُوهُ وہ اور ہراہوگا آرام اِنَّ الْسُنْدُ الْمَنْوا بِیْک وہ لوگ جوا یمان لائے وَعَدِ لُوا الصّلِحٰتِ اور انہوں نِعْل کیا تھے اِنَّا کا نُصِیْعُ بِیْک ہم ضائع نہیں کریں الصّلِحٰتِ اور انہوں نِعْل کیا تھے اِنَّا کا نُصِیْعُ بِیْک ہم ضائع نہیں کریں الصّلِحٰتِ اور انہوں نِعْل کیا تھے اِنَّا کا نُصِیْعُ بِیْک ہم ضائع نہیں کریں

باغوں میں مِنُ اَسَاوِرَ كُنَّان مِنُ ذَهَبٍ سونے كے وَّيَلْبَسُونَ اور پَهِ بَيل كے

ثِیَابًا کیڑے خُصُرًا سِزرنگ کے مِّنُ سُندُسِ باریک ریشم کے وَّاسْتَبُرَقِ

اورموٹے ریشم کے مُتَّ کِئِیْنَ فِیْھَا سَکیےلگائے ہوئے ہوں گےان باغوں میں

عَــلَــى الْلَارَ آئِكِ آرام ده كرسيول پر نِسعُـــمَ الشَّـوَابُ بهت اچھا بدلہ ہے

وَ حَسُنَتُ مُرْتَفَقًا اوراحِها ہِ آرام۔

سے وَ اتَّبَعَ هَـوَاه اورجس نے اپن خواہش کی پیروی کی۔ کافروں کی بات مان کران غريبول كواني تجلس سے ندا تھانا۔ وَ قُلُ اورآ بِ كهدويں الْحَقُّ مِنْ رَّ بِكُعُ حَنْ تَمهارے َ رب كى طرف سے بے فَمَنُ شَاءَ فَلْيُوْمِنُ لِي جَوْحُص جا بِمِانَ فَلْ وَمْنُ منَسآءَ فَلُيَكُفُو اورجَوْحُص جابِ كفراختيار كرے۔الله تبارك وتعالىٰ نے انسانوں اور جنوں کواختیا دیاہے کہ اپنی مرضی اور اختیار ہے ایمان لانا جا ہیں تو ایمان لے آئیں اور اگر کفر اختیار کرنا جاہتے ہیں تو کفراختیار کریں لہذا ان غریبوں کو مجلس ہے نہیں اٹھانا۔ جی جاہتا ہے تو ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کی بات سنیں ورنبران کی مرضی ہے۔ اگر چنہ أتخضرت على ان كومجلس مصلحت كى بنايرا تهاديخ كااختيار ركھتے تتھے جيسا كه باپ كو بیٹے برحق ،استادکوشا گرد برحق ہے، پیرکومرید برحق ہے۔ان کے حقوق میں ان سب ہے زیادہ حق آتخضرت کھ کو ہے لیکن اللہ تعالی نے آپ کھی کو بیت استعال نہیں کرنے دیا اور الله تعالیٰ کویہ بات پیند نہیں آئی کہ آپ بھٹان غریوں کومجلس سے اٹھادیں۔ کیونکہ اگراپیا ہوجاتا تو غریوں کیلئے کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔لوگ اس کوسنت کے طور پر پیش کرتے کہ سنت ہے کہ امیروں کی مجلس اور ہوا درغریبوں کی مجلس اور ہو۔ پھر امیروں کی مسجدیں الگ ہوتیں اورغریوں کی مسجدیں الگ ہوتنیں ۔

# اسلام نے غریب امیر کی تفریق ختم کردی ہے:

ليكن اسلام في السائع في كومثايا ب إنَّهَ السُهُ وَمِنُونَ إِخُوةٌ [حجرات: ١٠]
" بخته بات بسب مومن بهائى بهائى بي كره عنى به حضرت ابوسعيد خدرى في كروايت ب لا فخر لغربي على عَجَمِي وَ لا لا حُمَو عَلَى اَسُو دَ كُلْكُمُ مِنُ ادَمَ وَ ادَمُ خُلِقَ مَنُ تُوابِ او كما قال مَلْنِينَ " "كسي على المُ وَ فَي المُ مَن تُوابِ او كما قال مَلْنِينَ " "كسي على المُ وصل على المون في دجه من غير عملى بركوئى الخر من او كما قال مَلْنِينَ " "كسي عملى المُ وصل على المون في دجه من غير عملى بركوئى الخر

نہیں ہے ادر کسی گورے کو کسی کالے بر کوئی نخرنہیں ہےتم سارے آ دم علیہ السلام کی اولا دہو، کالے بھی اور گورے بھی ، اور آ دم علیہ السلام کومٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ' ہاں! إِنَّ اً كُو مَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَاكُمُ [حجرات: ١٣] ' بيشكتم من عدزياده عزت والاالله ك نز دیک وہ ہے جوزیادہ تقویٰ والا ہے '' یہاں ذات اور نسل کا کوئی سوال نہیں ہے۔ حضرت مولا نامفتی کفایت الله صاحب میلید مفتی اعظم ہندوستان بہت بڑے درجے کے عالم اورمفتی تنے ذات کے نائی (حجام ) شاہجہان پور کے رہنے دالے تھے اور ہم نے ویکھا ہے کہ سیدان کے جوتے سیدھے کرتے تھے۔ بات تو تقویٰ اور نیکی کی ہے۔ ببیثہ کوئی بھی ہو گر ہو جائز ،اگر کوئی حجام ہے سرمونڈ تا ہے البیں کا ٹما ہے ، ناخن تراشتا ہے اور اس کی اجرت لیتا ہے تو جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر داڑھی صاف کرتا ہے اور بودا بنا کر اجرت لیتا ہے تو یہ کمائی حرام ہے نقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان حجام سی غیرمسلم عیسائی وغیرہ کی داڑھی مونڈ کراجرت لے گا تو بھی حرام ہے ۔حضرت زکریا علیہ السلام ترکھانوں کا کام کرتے تھے ، موی علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں خود آتخضرت ﷺ نے عَـلْسی قَـرَادِیُـطَ لِاَهُلِ مَكَّة سَكَے بِحَالَ مَكَ يَرِالُ مَكَ يَرِيال جِرائَى ہیں۔حضرت طالوت عینیہ جن کا ذکر دوسرے بارے کے آخر میں ہے مزدور دل کا کا م كرتے تھے ، بھى كيڑے رنگتے تھے بھى ماشكيوں كاكام كرتے تھے لوگوں كا پانى بھرتے تھے بھی لوگوں کے جانور چراتے تھے جو کام ملا ،کرلیا۔ جائز پیشہ کوئی بھی ہواس پر کوئی قدغن کوئی اعتراض ہیں ہے۔اصل چیز ہےا بمان ،اخلاص عمل صالح ،اتباع سنت۔ فرمایا آپ ان سے کہددیں حق تمہارے رب کی طرف سے ہے ہیں جس کا جی

جا ہے اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جس کا جی جا ہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔ نہ

ایمان لانے میں کوئی مجبور ہے اور نہ کفر کرنے میں کوئی مجبور ہے اور نہ کوئی نیکی اور بدی میں مجبور ہے۔رب تعالی نے اختیار دیا ہے جوکرنا ہے اپنی مرضی ہے کرنا ہے اِنَّا اَعْتَدُنَا لِلطُّلِمِينَ نَادًا بِينك بم نے تيارى بنالمول كيلئة كجودنياكى آك سانبتر كناتيز ہے۔اورونیا کی آگ میں لوہے تک ہر چیز پکھل جاتی ہے اگر مارنامقصود ہوتو اُس آگ کا ایک شعله بی کافی ہے لیکن وہاں تو کلا یَهُ وُتُ فِیْهَا وَ لَا یَحْی "نه کوئی مرے گااور نه جےگا۔" اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا گَهِرلِيں كَان كواسَ آك كے يردے، قناتيں۔ مجرموں کے ارداگر دآگ ہی آگ ہوگی ،حیبت آگ کی ، کنارے آگ کے ۔جیسے خیمہ ہوتا ہےاوراس کے اردا گردقنا تیں ہوتی ہیں۔ وَإِنْ يَسْتَغِينُوْ اورا گروہ مدد طلب کریں گے پیاسے ہوکر یُنغَاثُو اہمَآءِ ان کی مدد کی جائے گی ایسے یانی کیساتھ کے لُمُهُل جَوَ پچھٹ کی طرح ہوگا۔ تیل کے بنیچ جو گندمند ہوتا ہے جس کوآ دمی د بکھنا پبندنہیں کرتا اس کو تلجھٹ کہتے ہیں تو وہ یانی تلجھٹ کی طرح ہوگا۔اور مُفسل کامعنی بیکھلا ہوا تا نیا بھی کرتے ہیں اس میں حرارت تیز ہوتی ہےوہ پلایا جائے گا یَشْسوی الْـوُ جُـوُ ہَ وہ بھون دے گاان کے چېروں کو ہونٹوں کیساتھ لگے ہونٹ جل جائیں گے وہ پی بھی نہیں تکیس گے۔سورۃ ابراہیم آیت نمبر کامیں ہے یَنْ جَرَّعُهٔ گونٹ گونٹ کر کے اتارے گادوزخی بیے گرم جائے وغیرہ کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے بیتے ہیں ۔ان کو پیاس اتن شدید ہوگی کہ بینے پر مجبور ہو گئے وہ پیاس کاعذاب ہوگا۔جس وقت چندقطرےاندر چلے گئے تو سورۃ محمر آیت نمبر ۱۵ میں ہے فَفَطَّعَ أَمُعَاآءَ هُمُ " ليس وه كاث والحكان كي آنتول كؤ"ريزه ريزه كردے كااوروه انتزیاں یا خانے کے راہتے ہے نکل آئیں گی پھروہ منہ کے راہتے ڈالی جائیں گی۔۔ صرف پیاس کی تکلیف ہوگی اور رہی بھوک ،ایسی شدید نکلیف سے بھوک بجھانے کیلئے کیا

ملے گا؟ زَقُوْم [واقعہ: ۵۲] صَویْع کا نے دارجھاڑیاں[غاشہ: ۲] اور غِسُلِیْن زخموں
کے دھوون [الحاقہ: ۳۱] یہ بین چیزی قرآن پاک میں ندکور ہیں۔ صدیث پاک میں آتا
ہے کہ یہ چیزی اتن کڑوی ہیں کہ ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساراسمندر کڑواہو
جائے اوراتی بد بودار کہ ایک قطرہ بد بوکا چھوڑا جائے تو اس کی بد ہو ہے تمام جا ندار چیزی ختم ہوجا کیں ، یہ دوز خیول کو کھانا ملے گا۔ تو فر مایا کہ اگر پانی کے سلسلے میں مدد طلب کریں گے تو ان کی امداد کی جائے گی ایسے پانی کیساتھ جسے بیص ہے یا پھلا ہوا تا نبا جوان کے چہروں کو کھون دے گا بنے میں المشَّرابُ براہے وہ پانی وَ سَآءَ تُ مُورُ تَفَقًا اور براہوگا آرام۔ مُورُ تَفَقًا مصدر بھی ہے جس کا معنی ہوگا اور براہوگا ہوا تا نبا جوان پر طخر کے گافروں کے بیتوان پر طخر کے گافروں کے بیتوان پر طخر کے گافروں کی جائے ہوگا۔ یہ تو گافروں کے بیتوان کی جائے ہوگا۔ یہ تو گافروں کیلئے ہوگا۔ یہ تو

#### جنت كانقشه:

آگایان والول کے متعلق فرمایا اِنَّ السَّنِهُ وَمَا اِنْ السَّنِهُ وَالْمِیْلُوا الصَّلِحْتِ اورانہوں نِ مَل کے ایجھے ممل کا بڑا دول ہے اور خالی ایمان ہی نہیں و عَدِمُلُوا الصَّلِحٰتِ اورانہوں نِ مَل کے ایجھے ممل کا بڑا دول ہے اِنَّا لَا نُصِیعُ اَجُو مَنُ اَحْسَنَ عَمَلاً بینک ہم ضائع نہیں کریں گاا اس محض کا اجرجس نے اچھا ممل کیا اُو آئیک لَھُمْ جَنْتُ عَدْنٍ وولوگ ہیں ان کیلئے باغات ہو کا جرجس نے اچھا ممل کیا اُو آئیک لَھُمْ جَنْتُ عَدْنٍ وولوگ ہیں ان کیلئے باغات ہو کئے ہیں گئے ہیں گار جس کے باغ وقی ہیں اوران کے پھل موسی ہیں یعنی موسم ہوگا تو پھل ہوگا۔ جنت کے باغوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اُسُی لَھے اور ندرو کے جا میں گے۔' وان تو رُال مَمْنُوعَةِ وَ اَلا مَمْنُوعَةٍ وَ اَلَّا مَمْنُوعَةٍ وَ وَاقعہ ہیں ہو نگے جس جگہ ہے کوئی پھل کھا نا چا ہے گا کوئی در مرا لگ جائے گا بھی ختم نہیں ہو نگے جس جگہ ہے کوئی پھل کھا نا چا ہے گا کوئی ورسرا لگ جائے گا بھی ختم نہیں ہو نگے جس جگہ ہے کوئی پھل کھا نا چا ہے گا کوئی

رکاوٹ ہیں ہوگ ۔ بڑے بڑے وسیع باغ ہو نگے اوراد پر چڑھنے کی بھی ضرورت ہیں ہوگ قُطُو فُھَا دَانِیَهُ [الحاقہ: ٢٣] اس کے پھل قریب ہو نگے ارادہ کرے گا کہ بیدانہ کھانا ہے وہ ٹہنی خود بخو د جھک جائے گی۔

حضرت نا نوتوی مینید فرماتے ہیں جنت کیا ہوگی؟ جھوٹی خدائی ہوگی لَھُے مُ مَا يَشَاءُ وُنَ فِيُهَا [ت:٣٥] "ان كيليَّ هو كاجووه حابيل كاس ميل-" تَـجُـريُ مِنُ تَـحُتِهِمُ الْانْهُورُ بَهِي بِين ال كيفينهرين يُحَلُّونَ فِيهُ امِنُ أَسَاورَ مِنُ ذَهَب یہنائے جا تیں گےان باغوں میں کنگن سونے کے۔ اسساور اسورة کی جمع ہاس کا معنی ہے کنگن ۔ پہلے زمانے میں رواج تھا کہ بادشاہ اور رئیس سونے کے کنگن بہنتے تھے۔ جیے آج کل آپ لوگوں نے گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ یہاں سونے کے لفظ آئے ہیں اور سورہ دہرآ يت تمبر ٢١ ميں ہے وَ حُلُوا أَسَاوِ رَمِنُ فِضَةٍ " أوران كو جاندى كَ تَكُن بہنائے جائیں گے۔''تو وہ جو جاہیں گے بہنائے جائیں گے،سونے کے جاہیں گے یا عاندی کے یاہیرے کےان میں کوئی عارا ورشرم نہیں ہوگی۔ جیسے تم نے گھڑیوں کے چین پہن رکھے ہیں اور مسللہ یا در کھنا! کہ لوہے اور مثیل کے جو چین ہیں میہ کروہ ہیں چمڑے کا جائز ہے۔ایک اور کوئی چیز آئی ہے جیز کہتے ہیں اچھی طرح معلوم نہیں ہے کیا کہتے ہیں وہ جائز ہے۔البتہلوہاورسٹیل کے چین میں نماز تو ہو جائے گی بعض حضرات غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نما زنہیں ہوتی ،نماز ہوجاتی ہے بس پہننا مکروہ ہے۔

ابوداؤد شریف کی روایت ہے آنخضرت ﷺ نے ایک شخص کے بازومیں لوہ کا کر او یکھا فرمایا" بیددوز خیوں کی علامت ہے۔' اورعورتوں کیلئے سونے چاندی کے زیور بھی درست ہیں اور چین بھی درست ہیں۔اور مردوں کیلئے جنت میں ہونے جنت کا مسکلہ علیحدہ ہے۔ ویک بسکون فینا ابا نحصٰ واقع ن سند اور پہنے گے کیڑے سبزرنگ کے بار کیکر سے میں دوتین چیزوں کی بار کیکر سے میں دوتین چیزوں کی بردی قدر ہوتی تھی ۔ ایک پانی کی ، چونکہ پانی کی وہاں بوی قلت تھی ایسے واقعات بھی ہیں کہ چوہیں چوہیں گھنٹوں کا سفر طے کر کے پانی لاتے ہے البذا جہاں پانی دیکھتے تھے وہاں ڈیرہ لگا دیتے تھے۔ حدیث پاکس میں آتا ہے کہ آنخضرت وہا ایک جہاد کے سفر میں تھے اور آپ کی کیسا تھا آپ کی کے رضائی بھائی عثمان ابن مظعون کی کھی تھے۔ ایک جگہ دیکھی کے ۔ ایک جگہ دیکھی کہ پانی ہے بردے درخت ہیں اور سبزہ ہے دل بردا خوش ہوا کیونکہ خشک علاقہ تھا سبزہ دکھی کر بردے خوش ہوتے تھے خیال کیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر میں سبیں ڈیرہ لگا لوں۔ دکھی کر بردے خوش ہوتے ہے خیال کیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر میں سبیں ڈیرہ لگا لوں۔ دکھی کہ بردے خوش ہوتے ہے خیال کیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر میں سبیں ڈیرہ لگا لوں۔ دکھی کے ساتھ آپ بھی کے میں سبیاں گھیم

## تبتل ممنوع ہے:

آنخضرت الله نهای عَبِ التَّبَتُلِ تَبْل سے منع فر مایا که شریعت اس زندگی کو پیند نہیں کرتی کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو بہن بھا ئیوں کو چھوڑ دو عزیز رشتہ داروں سے الگ تھلگ ہو جاؤ اپنی تن آسانی کیلئے بیہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے کہ دوسروں کی خدمت کرو، مہمانوں کی خدمت کرو، مہمانوں کی خدمت کرو، مہمانوں کی خدمت کرو، آنے جانے والوں کی خدمت کرو۔ بیوی بچوں کی خدمت کرو، مہمانوں کی خدمت کرو، بیوی بچوں کی خدمت کرو، مہمانوں کی خدمت کرو، بیوی بچوں کی خدمت کرو، مہمانوں کی خدمت کرو، بیوی بچوں کی خدمت کرو، بیوی بیوں بیان ہوں ہو گھر میں خدمت کرتی ہیں بید جو گھر میں خدمت کرتی ہیں بیک بیند ہیں بید جو گھر میں خدمت کرتی ہیں بیک بیند ہیں بید جو گھر میں خدمت کرتی ہیں اس کا بین بین بین بین بین بین کھر میں جھاڑ و بھیرتی ہیں اس کا ثواب ان کونفی عبادت سے بڑی عبادت سے بڑی عبادت سے بڑی عبادت ہے۔ تو فر مایا وہ

کیڑے پہنیں گے بزرنگ کے باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے مُتکیئینَ فِیهَا عَلَی
الْاَرَ آئِکِ. اَرَآئِک اَرِیْکُهٔ کی جمع ہے اور اَرِیْکَهٔ کامعنی ہے آرام دہ کری ، ادھرادھر
پھرنے والی۔ وہ تکیدلگائے ہوئے ہوئے آرام دہ کرسیوں پر نِعُمَ التَّوَابُ بہت اچھا بدلہ
ہے وَحَدُنَتُ مُرْتَفَقًا اور کیااچھا ہے آرام۔ اللہ تعالی تمام مونین اور مومنات سلمین
مسلمات کونصیب فرمائے اور جنتی والے کام کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔



## وَاضْرِبَ لَهُمْ مَّثَلًا لَّجُلِّينِ جَعَلْنَا

الكَوْرِهُمَا جَنْتَيْنِ مِنْ اعْنَابِ وَحَفَفْنُهُمَا بِنَغُلِ وَجَعَلْنَا فَيُهُمَا رَبِعُنْكُ وَعَنَا الْجَنْتَيْنِ الْتَقَاكُمُهَا وَلَمْ تَظُلِمْ قِنْهُ شَيْئًا وَ يَهُمُ الْأَوْمَ وَلَمْ الْحَلَمِ الْحَدُمُ وَهُوكُمُ الْحَدُمُ وَهُوكُمُ الْحَدُمُ الْحَدُمُ الْحَدُمُ الْحَدُمُ اللّهُ وَمُوكُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُوكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُوكُمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُوكُمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْتَعُلِمُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَاضَّرِبُ لَهُمُ اورا بِيان كري ان كيك مَّشَلاً مثال رَّجُلَيْنِ دو اوميوں كى جَعَلْنَا بنائے ہم نے لِاَحَدِ هِمَا ان مِن سے ایک كیك جَنَّيُنِ دو باغ مِنُ اَعُنَابِ انگوروں كے وَّحَفَفُنهُ مَا اور ہم نے گیرلیاان دونوں باغوں کو بنے کُوروں كياتھ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مَا اور بنائى ہم نے ان دونوں كي بنځو مَحُوروں كياتھ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مَا اور بنائى ہم نے ان دونوں كي درميان ذَرُعًا كھي كِلُنَا الْجَنَّتُيْنِ دونوں باغ اتّتُ لاتے سے المُحلَهَا پنا كيل وَلَمُ تَطُلِمُ مِنْهُ شَيْئًا اور نه كى كرتے سے اس پھل ميں سے كى چيزى وَ فَعَانَ الْحَجَدُنَا جَلْلُهُ مَا نَهُوا اور ہم نے چلائى ان دونوں كے درميان نهر وَحَانَ لَهُ فَعَانَ المِحْتَ فَعَالَ لِعَامِي اللَّهُ مَا اَلْمَالُهُ اللَّهُ مَا اَلْمَالُهُ اللَّهُ وَالْمَالُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سأتقى كو وَهُو يُحَاوِرُهُ اوروه ال كيما ته تَفْتَلُوكر مِا تَهَا أَنَا أَكُثُرُ مِنْكُ مَالًا مِين زياده ہوں جھے مال میں وَ اَعَازُ نَافَهُ اورزیادہ ہوں تعداد میں وَ ذَخَلَ جَنَّتَهُ اوروه داخل موااين باغ مِن وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفُسِهِ اس حال مِين كه وقطكم كرنے والا تقاايي نفس ير قال اس نے كہا مَا أَظُنُّ مِين بَين خيال كرتا أَنْ تَبِينَ لَهُ هَاذِهِ أَبَدًا كه بير باغ بلاك موكا بهي وهم آ أَظُنُّ السَّاعَة اور من نبيس خيال كرتاكة قيامت قَآئِمةً قائم مون والى ب و لَئِن رُدِد تُ اورا كريس لوثايا كيا إلى رَبِّي اين ربك كرف لَا جدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَاالِمة بين ضرورياؤن كا ان باغات سے بہتر مُنْقَلَبًالوشِ كَي جُله قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ كَهَاس كواس كے سأتقى نے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اوروه اس كيساتھ تُفتَكُوكرر باتھا اَ كَفَرُتْ بالَّذِي كيا توا نكار كرتا إس ذات كا خَلَقَكَ جس في تحقي بيداكيا عِنْ تُوَابِ مثى سے ثُمَّ مِنُ نَّطُفَةِ پُرِنطِف سے ثُمَّ سَوْک رَجُلاً پُر تَجْع برابر کردیاایک مرد للسبحيَّا هُوَ ليكن ميں كہتا ہوں وہ اللَّه رَبِّي الله تعالى بى ميرارب سے وَكَا أَشُوكُ بِوَبِي آخِذَا ورمين تُريكَ تَهِين تُقهِرا تاايي رب كيما تَه كسي ايك كور. اس سے پہلے رکوع میں تم یڑھ جکے ہو کہ کفار قریش کا نمائندہ وفد جوان کے سرداروں اوروڈ روں رمشمل تھا آنخضرت ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی یا تیں ٹھنڈے دل کیساتھ سننے کیلئے تیار ہی مگراس شرط کیساتھ کہان غریب اور کمز ورلوگوں کوا بنی مجلس سے اٹھاد وہم گوارہ نہیں کرتے کہ ہم سر داروں کی مجلس میں کمز ورلوگ بیٹھیں ۔ ان كمزورلوگوں كيساتھ بينھنا مارى توبين بے۔الله تبارك وتعالى نے آتحضرت على ب

فرمایا آپ ان سے کہہ دیں اُلُحق مِنْ رَّبِکُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْیُوْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْیکُفُو وَ مَنْ شَآءَ فَلْیکُفُو وَ مِنْ رَبِّحِهِ ایمان لائے اور جو چاہے کفراختیار کرے۔''رب تعالیٰ نہ کسی کو کفر پرمجبور کرتا ہے اور نہ ایمان پرمجبور کرتا ہے۔ سرداروں کو ایپ مال دولت پر گھمند تھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نا پائیداری کا ذکر فر مایا ہے اور اس سلسلے میں یورے رکوع میں ایک واقعہ بیان فر ویا ہے۔

مشہورتنسیر'' درمنثور'' وغیرہ میں لکھا ہے کہ شام کے علاقہ میں رملہ شہرتھا اس کے یاس نہر تھی اور نہر کے باس ایک مالدار آ دمی رہتا تھااس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ وہاں آباد تھے۔اس امیر آدمی کے دوائگوروں کے باغ تھے اور اس کے اردا گرد کھجوروں کی باڑ لگائی ہوئی تھی اور انگور دل اور تھجوروں کے علاوہ جو پھل اس علاقے میں ہو سکتے تھے وہ بھی و ہاں موجود تھے ۔ اس علاقہ کوشام بھی کہتے تھے ،ارض مقدس اور کنعان بھی کہتے تھے ۔ اردن ،لبنان ،فلسطین اور جوعلاقہ اسرائیل کے پاس ہے بیساراایک ملک تھا۔وہاں ہے شار پیغمبروں کی قبریں ہیں اور بڑا زرخیز علاقہ ہے مصندا یانی ہے برطانیہ ضبیث نے <u>کے اواء</u> میں اس کونکٹر کے کٹڑ ہے کر دیا۔اب شام علیحدہ ہے اردن علیحدہ ہے لبنان علیحدہ ہے اور جو علاقہ یہودیوں کے پاس ہے وہ علیحدہ ہے اور ان کی الین ذہن سازی کی ہے کہ باوجود مسلمان ہونے کے ایک دوسرے کو ملنے کیلئے تیارنبیں ہیں اورسارے یہودیوں سے مار کھارہے ہیں۔ برطانیہ کے بعد اب امریکہ کی چودھراہث ہے معود یہ سمیت سارے امریکہ کے بیٹے ہے ہوئے ہیں۔اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں .....

و اصنب به نهم منفلاً اورآب بيان كرين ان دولت مندول كيلي ايك مثال

رَّ جُلِیْن دوآ رمیوں کی جَعَلْنَا لِلاَحَدِ هِمَا جَنَّتین بنائے ہم نے ان دومیں سے ایک کیلئے

دوباغ مِنْ اَعْنَابِ اللّورول کے وَّحَفَفُنهُ مَابِنَحُل اور ہم نے گیرلیاان اللورول کے د ونوں باغوں کو تھجوروں کیساتھ۔ان کے کناروں برتھجوری تھیں تا کہ دیواروں کا کام بھی دیں اور پھل بھی لا کیں و جَعَلْنَا بَیْنَهُمَا زَدْعًا اور بنائی ہم نے ان دونوں کے درمیان تحيت كِلْتَ الْجَنْتَيُن دونول باغ اتَت أكُلَهَا لاتِ تَصَايِنا كَيْل وَلَهُ تَسْظُلِمُ مِّنُهُ شَیْتًا اورنہ کی کرتے تھے اس پھل میں ہے کی چیزی یعنی عادت کے مطابق جتنا کھل ہونا عاہیے تھا دونوں باغ اتنا کھل لاتے اوران باغوں کامحل دقوع ایساتھا کہ و فسیجے رئے جِـلْلَهُمَا نَهَرًا اورجم نے چلائی ان دونوں کے درمیان نبران کے درمیان سے نبرگذرتی تحمى اورصرف يهي نهيس كه انكوراور تهجوري تحيي وسكان لَدة فَهُو اوراس مخص كيليخ اورجي پھل تھے۔قرآن یاک میں انگوراور تھجور کا ذکر بکثر ت آتا ہے بید دونوں پھل دریتک رہتے ہیں اورسالہا سال تک خراب نہیں ہوتے ۔انگور کوخشک کر کے منقی بنایا جا تا ہے اور مشمش بنائی جاتی ہے۔ باقی پھل موسی ہیں اب سائنس کی ترقی کی دجہ سے ان پھلوں کی حفاظت کیلیے بھی کولڈسٹور بنائے ہوئے ہیں لیکن جومزاا ورلذت تازہ کچل میں ہوتی ہے وہ سٹور والے میں نہیں ہوتی بس لوگ اس کو پھل سمجھ کر کھاتے ہیں حالانکہ بسااو قات مصرصحت بھی ہوتے ہیں ۔تو خیران باغوں کا جو ما لک تھا وہ کا فرمشرک تھا اس کا ایک دوست تھا جو کہ مومن موحد تقالیکن مالی طور بر کمز ورتھا۔موحداس کوسمجھا تار ہتا تھا کہ دیکھ بھٹی!رب تعالی نے تجھے بہت کچھ دیا ہے اس کواس طرح مان جس طرح مانے کاحق ہے اس کیساتھ کسی کو شریک نکھبرا۔ قیامت کا اقرار کر کلمہ پڑھ لے جواس زمانے میں تھا آنخضرت ﷺ سے يبلے ۔الله تعالىٰ كے دين سيح كوقبول كرتيرى دنيا بھى باقى رہے گى اور آخرت بھى بن جائے گی۔فَقَالَ لِصَاحِبِهِ کِس کہااس کا فرمشرک نے جو ہاغ کا مالک تھااییے ساتھی کو جوموحد

تھا وَ هُو یُحَاوِرُ ہُ اوروہ اس کیساتھ گفتگو کررہا تھا مُحَاوَرَۃ کے معنی گفتگو کے ہیں۔ کہنے لگا کہتم جھے دوزانہ کوستے رہتے ہو کہ میں کا فرہوں مشرک ہوں دیکھتے نہیں ہو اَنَا اَکُنُو وَ مِنْکُ مَالًا میں زیاوہ ہوں تجھ سے مال میں وَ اَعَنَٰ نَفَرٌ ااور زیادہ ہوں تعداد میں، بیٹے بین غلام ہیں نوکر چا کر ہیں مال ودولت ہے۔ اگر رب میرے اوپر ناراض ہوتا تو یہ چیزیں جمھے دیتا؟ بلکہ رب تجھ سے ناراض ہے کہ تجھے کھانے کیلئے وافر نہیں دیا۔ مشل مشہورے کہ و مُمن کمی دیمی و کو اور میں اس بات کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ مشرکوں نے ہر دور میں اس بات کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔

# مال ودولت الله تعالى كراضي مونے كى وليل نہيں:

تقی کھٹری پراس بی بی نے آپ کے گہبنددیکھی کہ بہت پرانی ہے ایک لنگی بُن کرآپ کے کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت آپ بیاستعال کریں۔ آپ ﷺ نے بدل لی نئ بہن کر آئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے کہا کہ حضرت یہ مجھے دے دو۔سارے لوگ ان کے پیچیے پڑ گئے کہتم نے آپ ﷺ سے لنگی کیوں مانگی ہے؟ تنہیں معلوم نہیں ہے کہ آنخضرت ﷺ برانی لنگی بدل کریہ بہن کرتشریف لائے ہیں تمہیں مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ اللہ اس انگی استعال کرنے کیلئے نہیں مانگی بلکہ اس لئے مانگی ہے کہ بیآ پ ﷺ کے جسم مبارک کیما تھ لگی ہے اس کو میں اپنے کفن کیلئے رکھوں گا۔ میر بخاری شریف کی روایت ہے۔اس روایت کی بنا پر فقہاء کرام مینید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی ابنا کفن اپنے ماس رکھتو جائز ہے مگراپی قبر کھود کرر کھے تو یہ جائز نہیں ہے كيونكمعلوم بيل كهال مرنام وَمَا تَدْدِى نَفُسْ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُونَ [القمان:٣٨] ''اورنہیں جانتا کوئی نفس کہوہ کس زمین پرمرے گا کیونکہ پیغیب کاعلم ہے اور وہ صرف اللہ تعالی جانتا ہے تو اللہ تعالی کی خوشی اور ناراضگی کا معیار مال ودولت نہیں ہے بلکہ دین اور ايمان ٢ إِنَّ اللَّهَ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنُ يُبِحِبُ وَمَنُ لاَّ يُحِبُ " بِيتُك اللَّه تعالى ويتا ب د نیااس کوجس کیساتھ محبت کرتا ہے اوراس کو بھی جس کیساتھ محبت نہیں کرتا۔'' قارون جیسے بَاغَى اورسركش كوبهي دنيادي - آج بهي دنيايس اكثر بالدارو بي لوگ بين و كلا يُستعسط في الإيمان إلا مَنْ يُجِبُ "اورايمان بيس ديتا مراس كوجس كيما ته محبت كرتا ب- "ايمان صرف ان كوديتا ب جن كيساته رب تعالى كى محبت موتى بوفي دواية لا يُعْطِي الدِّينَ إلا مَنُ يُجِبُ اوراكك روايت مي بكرب وين صرف اس كودينا ب حس كيما تهدب کی محبت ہوتی ہے۔'' تو جس کو ایمان کی دولت نصیب ہے وہ سمجھے کہ رب تعالیٰ اس ہے

راضی ہے۔

تو کافرمشرک نے اپنے مومن ساتھی سے کہا جب وہ اس کیساتھ گفتگو کرر ہاتھا کہ میں ہجھے ہال میں بھی زیادہ ہوں اور تنتی اور افراد کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوں و دَخهلَ جَنَّتَهُ اوروه ظالم مشرك داخل موااسية باغ مين وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اس حال مين كروه ظلم كرنے والاتھاايے نفس پر كفراور شركى وجه سے فال اس نے كہا ما أظُن أن تبيد هندة أبدًا مين بيس خيال كرتاكه بيرباغ بلاك بوكاتهم بعى - كيونكه باغ ك بلاك بون اوراجڑنے کی ظاہری صورتیں میں کہ اس کو یانی ند ملے تو درخت خشک ہوجاتے ہیں اور ان میں نہریں چل رہی ہیں یاباغ کی دکھے بال کرنے کیلئے مالی نہوں وَ أَعَـزُ لَفَوّا اور میرے پاس بوے آدمی ہیں۔ توبید دونوں چیزیں میسر ہیں للبذابیہ بھی تباہ نہیں ہو نگے اور جس قيامت كاتم مجھے بار بار كہتے ہو وَّمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ اور مين بيل خيال كرتاكه قیامت قائم ہونے والی ہے خواہ مخواہ تم مجھے قیامت سے ڈراتے ہواول تو قیامت آئے گ نہیں و لَفِنُ رُدِدُتُ إلى رَبّى اورا كر بالفرض ميں لوٹا يا كيا اين رب كى طرف قيامت آ كَى لَا جِلدَنَّ خَيْسِرًا مِّنَّهَا مُنْقَلَبًا البته مِين ضروريا وَن گان باغات سے بہتر لوشنے كى جگہ۔جس رب نے مجھے بہاں دیا ہے وہاں مجھے کیوں نہیں دے گا۔ کا فرمشرک نے سیمجھا كەرب مجھ سے راضى ہے بھی تو مجھے بہاں دیا ہے لہٰذا قیامت ہو کی تو وہاں بھی مجھے دے گا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ كَهَاس كواس كمومن سأتقى نے وَهُوَ يُحَاوِدُهُ اوروه مومن ايناس مشرك سأتمى سے تفتگوكرر ما تھا آكفرت بالّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَاب كيا توا نكاركرتا ہاس ذات کا جس نے تھے پیدا کیا ہے تی سے کہ آدم علیہ السلام کو خسل ف مے م تُواب بیدا کیامٹی ہے۔ پھرآ گئے سل انسانی چلی اور دوسری صورت سیہ کہ انسان اب

ان جی می سے پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح کہ مادہ تولید جس خون سے پیدا ہوتا ہے وہ خون ان جی کے سیدا ان جی کی ان جو تی جی کی ان کی کی سے جی پیدا ہوا۔ رب تعالی نے اس کو کئی سے جی پیدا کیا ہے۔ می نے شطفَة پھر حقیر قطرے نطفے سے رب تعالی نے بیدا کیا ہے۔ می سو ک دَ جُلا پھر تحقیم میں نہ سے میں تو کہتا ہوں وہ اللہ دَ بِی کی ان کا مرد ہا اس رب کے احکام کا تم انکار کرتے ہو لئے گئے افر آللہ دَ بِی کیکن میں تو کہتا ہوں وہ اللہ تعالی ہی میر ارب ہے اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے و آلا اُنسوک میں اس کا مور بیتی ہے میں اس کا کوئی شریک ہے منہ پی میں میں سے کوئی اس کا شریک ہے ، نداولیا عیں سے اس کا کوئی شریک ہے ، نداولیا عیں سے اس کا کوئی شریک ہے ، نداولیا عیں سے اس کا کوئی سے اور صفات میں بھی وحدہ لاشریک ہے اور صفات میں بھی وحدہ لاشریک ہے وہ وہ اپنے کا موں میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔ اور صفات میں بھی وحدہ لاشریک ہے وہ اپنے کا موں میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔ اور صفات میں بھی وحدہ لاشریک ہے وہ اپنے کا موں میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔ اور صفات میں بھی وحدہ لاشریک ہے وہ اپنے کا موں میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔ باتی واقعہ آگے آگے گا۔ ان شام اللہ تعالی



#### وكؤلآ

اذْ دَخَلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَا شَاءُ اللهُ لَا قُوْتَةُ اللَّهِ بِاللَّهِ الْنَاكُ مَنْكَ مَنْكَ مَالُكُو وَلَكُمْ الْفَاعُ اللَّهُ الْمُ الْنَكُو وَلَكُمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

 عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ اس حَهُولُ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال

رکوع کے پہلے جھے میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ملک شام میں رملہ شہر کے پاس
ایک نہر چلی تھی اوراب بھی ہے۔ اس نہر کے قریب دودوست رہتے تھے۔ ایک پکا موحد تھا
اور دوسرا پکا کافرمشرک تھا مشرک کے پاس بڑے وسیع رقبے میں دوانگوروں کے باغ تھے
اور ان کی باز تھجوروں کی تھی اوراس کے علاوہ اور پھل بھی تھے اور زراعت بھی تھی۔ افرادی آ
اعتبار ہے بھی اس کو کٹر ت حاصل تھی۔ اور جوموحد تھا وہ غریب تھا بیچا رے کو بھی کھانے کو
اعتبار ہے بھی اس کو کٹر ت حاصل تھی۔ اور جوموحد تھا وہ غریب تھا بیچا رے کو بھی کھانے کو
ملتا تھا اور بھی تھوڑی تھی تھوڑی تھی۔ فطرت اور تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے
ملتا تھا اور بھی تھوڑی تھی دیتا برادری میں جوامیر اور مالدار ہوجائے تو سارے اپنا
کہ غریب آ دمی کا کوئی ساتھ نہیں دیتا برادری میں جوامیر اور مالدار ہوجائے تو سارے اپنا
رشتہ اس کیساتھ جوڑتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ اوراگر مالی لحاظ سے گرجائے تو آ تکھیں جوالیتے

ہیں۔ کمز ورکا کوئی تہیں ہے اور طاقت ور کے سب ہیں۔ یہ موحد مشرک دوست کو سمجھا تار ہتا تھا كەتواپناعقىيدە درست كرلےاورآ خرت سنوار لے۔ايك دن اسمشرك نے طعند ديا کتم مجھے کہتے ہوکہ میں رب کا نا فر مان ہوں مشرک ہوں اور رب میرے او پر راضی تہیں ہے اگر رب مجھ پر راضی نہیں ہے تو اس نے مجھے باغ اوراولا دکیوں دی ہے بیمیر سے نوکر عاکر افرادی قوت کیوں دی ہے؟ اور تیرے او پر اچھا راضی ہے کہ تجھے سیر ہوکر کھانا بھی نہیں ملتااور نہ تجھے زیادہ اولا ددی ہے نہ تمہارے آگے بیچھے نوکر پھرتے ہیں۔موحد نے کہا دیکھو! مال ودولت کا معاملہ الگ ہے بیالیانہیں ہے کہ جس پرراضی ہوتا ہے اس کو دیتا ہے اورجس پرراضی نہیں ہوتا اس کونہیں دیتا ہم مال ، دولت ،اولا دیر گھمنڈ نہ کرواورا سے پیدا کرنے والے کی ناشکری نہ کرو ۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہاںٹد تعالیٰ ہی میرارب ہےاس کے سوااورکوئی میراربنہیں ہے۔وہمشرک جب باغ میں داخل ہواتو بڑے متکبرانہ انداز میں واخل ہواایے ساتھی کو نیجا دکھانے کیلئے کہ سیمیرا باغ ہے اورتم بھو کے مرتے ہواور مجھے كت بوكرتومشرك إس براس الله كي بند موحد في كها وَلَسو لَا إِذْ وَخَلَات جَـــنَّتُكَ اورتونے ایسا كيوں نه كيا اور ايسا كيوں نه ہواجب تو داخل ہوااينے باغ ميں قُلُتَ تَوْكَبَهُا مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّهُ إِلَّا بِاللَّهِ جُوجِاجِ اللَّهُ تَعَالَى وَبَى مُوتا بَ نَبِيل قوت مم الله تعالی کیماتھ قوت ساری الله تعالیٰ کے یاس ہے۔

## نظر بدسے بیخے کاوظیفہ:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظرید سے نیخے کیلئے بید عااور وظیفہ ہے مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِللّٰ بِاللّٰهِ. اور نظرالگ جاتی ہے۔ صدیث پاک میں آتا ہے اَلْعَیُنُ حَقَّ وَلَهَا رُقِیَّةٌ "نظرالگنا بھی حق ہے اور اس کا دم بھی ہے۔" نظر کا مفہوم ومطلب یہ ہے کہ آ دمی کسی کود کیھے کراس کی خوبصورتی پرتجب کرے کہ کیسا خوبصورت ہے کیسا سوہنا ہے تو جب بیال کی خوبصورتی پرتجب کرتا ہے تو اللہ تعالی فورا اس میں عیب پیدا کر دیتا ہے کہ میں حسن دینے پر قادر ہوں تو عیب دار بنانے پر بھی قادر ہوں۔ اسی طرح کسی کی صحت پرتجب کا اظہار کرتا ہے کہ اتناصحت مند ہے تو اللہ تعالی اس کو بیمار کر دیتا ہے اورا گرکسی کے مال پر تجب کرتا ہے تو اللہ تعالی مال میں کمی کر دیتا ہے۔ بیسب پچھ کرنے والارب ہے نظر لگانے والے کا اس میں کوئی وظل نہیں ہے اس کا کام صرف تعجب کرتا ہے جیران ہونا ہے۔ اگر دیکھنے والا بیدم پر طعے ما شآء اللّٰه کلا قُوَّة اِللّٰ بِاللّٰهِ تو پیر نظر برنہیں گئی کیونکہ اب ہرشے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگئی ہے اور بیقر آئی دم ہے۔ اورا کی صدیث میں بھی آتا ہے حضرت انس علی کی طرف ہوگئی ہے اور بیقر آئی دم ہے۔ اورا کی صدیث میں بھی آتا ہے حضرت انس علیہ ہے۔ سے روایت ہے کہ آتخضرت بھی نے فرما یا کہ یکھمات میا شآء اللّٰه کلا قُوَّة اِللّٰ بِاللّٰهِ بِرُدُر کِیونک دیئے جا کمیں تو اللہ تعالیٰ نظر بدسے بچادیتے ہیں۔

تعالى تير \_ باعات كو بكل ي تاه كرد \_ فتصبح صَعِيدًا ذَلَقًا بس موجائ ميدان صاف تھسکنے کے قابل۔اس وقت تو اس میں پھول دارا در پھل دار در خت ہیں ہر طرح کے میووُل کے درخت ہیں بیسب درخت ختم ہو جائیں اور بیہ باغ والی جگہ صاف میدان ہو جائے اور میدان بھی ایسا کہ وہاں سے پھسلنا شروع کر دے اس قادر مطلق کیلئے کوئی کام مشكل بيس ب أويُصبح مسآوُها غَوْرًا يابوجائ اسباغ كاياني بهت كبرايني جلا جائے فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا لِي مركز طافت نبيس ركے گاتواس يانى كے طلب كى كراتا مرا ہو جائے کہتم یانی نکال ہی نہ سکواور ظاہر بات ہے کہ بھیتی کو جب یانی نہ گلے تو وہ یرورش نہیں یاسکتی ۔اب ویکھو! علاقے ایسے ہیں کہ اتن خشک سالی ہے کہ لوگ وہاں ہے نقل مکانی کرنے پرمجبور ہوگئے ہیں بیاللہ تعالی کی طرف سے آز ماکشیں ہیں۔اورا حادیث میں آتا ہے کہ د جال تعین کے خروج سے پہلے خٹک سالی اور قبط ہو نگے ، اڑائیاں ہو گئی قبل وغارت بھی ہوگی ، ہر برائی ہوگی ، حکمران پر لے در جے کے کمینے اور بددیانت ہو نگے اور آب نے جو پچھفر مایا سے فر مایاوہ سب پچھ مور ہاہے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت وَأَجِيْبِ طَ بشَمَوه اوراحاط كرليا كياس كي جلول كالعنى الله تعالى كاطرف ع بحلى كرى سب باعات ختم ہو گئے۔ باغات بر کیا ہواخرچ کھاد گوڑی وغیرہ کی سزدوری بھی سب ضائع ہوگئی،رب تعالى كعذاب مِن آنَكَ فَأَصْبَحَ يُقَلِبُ كَفَّيْهِ لِين مُوكّيا مِلَّا تَهَا اليَّا تُع عَلَى مَا أنُفَقَ فِيُهَا ال جِيزِيرِجوال نِخرج كياكف انسوس طِخلًا وَهِبَى خَساويَةُ عَلَى عُـرُوُ شِهَا اوروہ باغ گراہوا تھااہنے چھپروں بر۔انگوروں کے باغ ستونوں پر کھڑے کر کے چھپر بنائے جاتے ہیں اوران پرانگوروں کی بیلیں چڑھاتے ہیں۔تو پہلے ستون گرے بهرجهتيں گريں بيلوں كيساتھ اور سب پھل ختم ہو گئے وَيَــقُولُ مِلْيُتَنِي اور كہااس مشرك

نے اس وقت کاش میں کے اُشوک بِوَبِی آخدا نہ شریک میراتا اپنے رب کیساتھ کی کولین ایسے ہی موقع پر کہا گیا ہے .....

#### - اب بجهتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت

اب تكبراور همند كامزا چكمو موحد كيهاته جواسته إءاور مخره تم في كيااب ال كامزاتم في كيه ليا وَلَمْ مَن كُونُ لِهُ فِئة اور نيس تحى الشخص كيلئ كوئى جماعت يمن شرو وُنه مِن دُونِ الله جواس كى مد كرتى الله تعالى سے نيج فيج على حالا نكه وه فخر يه بهاتها أنا المحفّر منك مالا ميں تحصين ياده بول و اَعَزُ نَفَو ااور زياده بول تعداد ميں مير عافراد فان ميں مل ميں تحصين ياده بول و اَعَزُ نَفَو ااور زياده بول تعداد ميں مير عافراد فان توكر چاكر بهت زياده بيل كيكن اب كوئى بحى كام نه آيا اور رب تعالى كى كرفت سے نه الل فان بيا سكن اور ميل على الله و الله واور فان بيا سكن فرد انقام لي سكن الله وادر ميل الله وادر الله و الله و الله و الله وادر الله وادر الله وادر الله وادر الله و الله وادر الله و

#### سارے اختیارات صرف الله تعالیٰ کے پاس ہیں:

سب كسب اختيار الله تعالى كيلي بن الله تعالى في كائنات كا ختياركس كوبيل ديا بعض الل بدعت كتية بين مُختارُ مُلْكِ الله آنخضرت كوسار علك كا اختيار عبد الله قضرت كوسار علك كا اختيار به خسائه الله قضرت كوسار علك كا اختيار به خسائه و تحلا الله تعالى في خدائى اختيارات مين سايك رتى اختيار بهي كوبين ديا الله تخضرت الله تعالى في خدائى اختيارات مين سايك رتى اختيار بهي كوبين ويا الله كالم المناه كي كنفيه في منوا و كا نفعا

اِلاً مَاشَاءَ الْمُلُهُ [ يونس: ۴۹] ''ا عِ بَغِيرِ عليه السلام! آپ کهددي اعلان کردين که مين الکنيس بول اپن جان کيلئے نقصان کا نه نقع کا مگر جورب چا بتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور سورت جن ميں ہے إِنّی لا اَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَ لا رَشَدُه'' اور بيشک ميں ما لکنيس بول تنبيل جن ميں الکنيس بول تنبيل جي القال الله بين بين قواورکی کی کيا حيثيت ہے مول تمہار نے نقصان اور نقع کا۔' جب آپ کی مالک نہيں ہيں قواورکی کی کیا حيثيت ہے کہ وہ مالک ہو جب آپ کی گوافتيا رات عاصل نہيں ہيں قو پھر اورکس کوافتيا رات عاصل ہيں؟ تو فر مايا يہال سارے اختيا رات الله سے کیلئے ہیں ہو وَ خَبُر وَ فَوَ اَبُا وہ بهتر ہے بعد ميں؟ تو فر مايا يہال سارے اختيا رات الله سے کیلئے ہیں ہو وَ خَبُر وَ فَوَ اَبُا وہ بهتر ہے بعد ميں؟ تو فر مايا يہال سارے اختيا رات الله سے کیلئے ہیں ہو وَ خَبُر وَ عُقبًا اور بهتر ہے انجام کے اعتبار سے دسب کا بعد کھی اس کے پاس ہے اور سب کا انجام بھی اس کے پاس ہے ای پراعتا دکر واور اس کے درواز ہے بہتر جبور۔



واضرب لعمم مكال ألحياوة الله ثياكما انزلنه من السماء فاختلط به نباك الأرض فأصبح هيثيبا تَنْ رُونُ الرِيْ الْحُرِي كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتِدًا رَّاهِ الْبَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَا الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَالْبِقِينِ الطَّيْلِعَ الطَّيْلِ حَيْرٌ عِنْكَ رَبِّكَ ثُوّابًا وَخَيْرًا مَكُو وَيُومَ نُسَيِّرُ الْجِيالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِينَ الْأَرْضَ بَارِينَ الْأَرْضَ بَارِينَ الْأَرْضَ بَارِينَ الله حَشَرَيْكُمْ فَلَمْ نُعَادِرُمِنْهُمْ آحَكَ اللَّهِ وَعُرِضُوْاعَلَى رَبِّكَ صَفًّا الله لقَلْ جِئْتُمُوْنَا كَهَا خَلَقُنَاكُمُ إِوَّلَ مُرَّقِّ بُلْ زَعَيْتُمْ ٱلَّنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مِّوْعِدًا ﴿ وَفِضِمَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْجُرِيِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فِيْهِ وَيَقُولُونَ يُويِلَتُنَا مَالِ هٰذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كِيْرِةً إِلَّا اَحْصُهَا وَوَجَدُوا مَاعِيلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكُ أحدًا في في

الُحَيوْةِ الدُّنْيَا ونياكى زندگى كى زينت بين وَالْبُسقِينْتُ الصَّلِحْتُ اور باقى رہے والی انچی چیزیں خَیْرٌ بہتر ہیں عِنْدَ رَبّک تیرے رب کے ہاں تَوابًا بدلے کے لحاظت وُ خَیْرٌ اَمَلا اور بہتر ہیں امید کے لحاظت وَیَوْمَ نُسَیّرُ الْبِجبَالَ اورجس دن ہم چلائیں کے پہاڑوں کو وَتَبِوَى الْارُضَ اور دیکھے گاتو زمين كو بَارِزَةً كُلِّى وَّحَشَرُنهُمُ اورجم ان كواكمُ اكري كَ فَلَمُ نُعَادِرُ مِنْهُمُ اَحَدًا لِيل بمنهيں جھوڑیں گےان میں سے کسی ایک کو وَعُدو صُوا اور پیش کئے جائیں کے علی رَبّک آپ کے رب کے سامنے صَفّا صف درصف لَقَدُ جنتُهُوْ نَا البِيتَ حَقِيقَ تم لائے موہارے پاس حَمَا خَلَقُ نِكُمُ جِياكہم نے تم كو پيدا كياتها أوَّلَ مَرَّةٍ كِبِهِلِي دفعه ، بَلُ زَعَمْتُهُ بِلَكَتِمْ نِهِ خَيالِ كَيا ٱلَّنُ نَّجُعَلَ لَكُمْ بِيكِهِم بَهِين كرين كَتِهمار عليّ مَوْعِدًا كُوني وعد عاوقت وَوُضِعَ الْكِتَابُ اورركھ جائيں گے دفتر فَتَوَى الْهُ جُومِيْنَ بِس وَيَحِي كَا تَوْمِحِمُوں كُو مُشْفِقِينَ خُوْفُرده موسَكً مِمَّا فِيْهِ اس چيز عدواس كاندر ب وَيَقُولُونَ اور كبيس مع يؤيْلَتَنَا بائ افسوس بم ير مال هلذا الْكِتْب كياب س كاب و لا يُنفَادِرُ صَغِيرُةُ تَهِينَ جِهُورُتَى مُسَ حِهُولُ جِيزِكُو وَلَا كَهِيْرَةُ قَاورنه برس جِيزِكُو إلا آخے صلها مراس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے وَ وَجَدُوْ ا اور وہ یا تیں گے مسا عَمِلُوا جوانهول في مل كياحساض و الين مامن و لا يَظْلِمُ وَبُكَ أَحَدُ ااور نبين ظلم كرتا آپ كارب كسي يرجعي \_

الله تبارك وتعالى فرمات بين و الفسر ب لَهُمُ اورآب بيان كرين ان كيك ان

كسامة منشلَ الْحَيوْةِ الدُّنْيَا ونياكى زندگى كى مثال ونياكى زندگى كى نايائيدارى اور ب فياتى كى مثالِ ايسى ب كمآء أنْزَلْنهُ مِنَ السَّمَآءِ جي يانى اتارا بم فياس کو آسان کی طرف نے بارش نازل ہوتی ہے فاخت لط ببد پس ل گیااس بارش کیساتھ نَسَاتُ الْأَرُضِ زمین کاسبره - بارش ہوتی ہے سبزیاں اگتی ہیں مختلف قسموں کی اور عجیب و غریب قسم کے پھول پیدا ہوتے ہیں اور گندم، حیاول، اناج وغیرہ پیدا ہو تے ہیں زمین ہری مری ہوتی ہے پھرایک وقت آتا ہے کہ خٹک ہوجاتی ہے ف اَصْبَحَ هَشِيْمَ اِس ہو جاتی ہے چوراچورا، پھراس کوگاہتے ہیں اور دانے نکالتے ہیں مَلارُوهُ الرّيائ ہوا كيں اس کوا ژاتی ہیں تو جس طرح زمین میں بیسبزہ اور فصلیں ہمیشہبیں رہتیں اسی ظرح تمہاری زندگی بھی ہمیشہ کیلئے نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے،خوشی ہوتی ہے پھروہ جوان ہوتا ہے پھر بابا بن جاتا ہے بل جُل بھی نہیں سکتا پھرونیا سے رخصت ہوجاتا ہے وَ کَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلّ شَيء مُفْتَدِرًا اور بالله تعالى مرچزير قدرت ركف والا اس آيت كريمه كي روشني ميس خواب کی تعبیر میں جو ماہر ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی خواب میں یانی دیکھے تو اس ے مراد زندگی ہوگی صاف یانی دیکھے تو صاف زندگی ہوگی گدلا یانی دیکھے تو ہر بیثانی والی زندگی ہوگی ۔اگریانی زیادہ دیکھے تو زیادہ زندگی ہوگی ۔جس طرح دیکھے گا اسی طرح اس كسامة موكا فرمايا ألممال والبَنُون مال اورجيج زيْنَةُ الْحَيوةِ الدُّنْيَا ونياك زندكي كى زينت بيل ـلوگ ان يرفخركرت بيل خوش موت بيل وَ الْبنسقينتُ الصّلِحتُ اور باقی رہے والی اچھی چیزیں خیسٹ عِنْد رَبِّک بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں فسوالیا بدلے کے لحاظ سے و حَیْرٌ اُمَلا اور بہتر ہیں امید کے لحاظ سے بھی۔

#### باقیات صالحات سے کیامراد ہے:

باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ توتفیروں میں بہت کھ کہا گیا ہے مثلًا سُبُحانَ اللّٰهِ وَالْسَحُهُ اللّٰهِ وَلَا اِللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ اِللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةً اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْحَدِي اللّٰهِ الْحَدِي اللّٰهِ الْحَدِي اللّٰهِ الْحَدِي اللّٰهِ الْحَدِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ا

حدیث پاک میں آتا ہے معراج کی رات جب آنخضرت ﷺ کی ابراہیم علیہ السلام كساته ملاقات بوكى توابراجيم عليه السلام في فرمايا إفْرَأْ مِنِي أُمُّتَكَ الْسُّلاَمَ " ميرى طرف على جَمِيع الأنبيآءِ المتكوملام كهنا "عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيّنَاوَ عَلَى جَمِيع الْأَنْبِيآءِ صَلَواتُ اللهِ وَالتَسْلِيْمَاتُ. برى بات بكر حضرت ابراجيم عليه السلام في الخضرت ﷺ کی وساطت ہے اپنا سلام اس امت تک پہنچایا اور فرمایا ان کومیرا پیغام دے دینا کہ جنت کی زمین بالکل سفید ہے اور بڑی زرخیر ہے اس میں جو درخت اور باغات ہیں وہ تمہارے مل ہیں ۔ ایک دفعہ سجان اللہ کہو گے جنت میں درخت لگ جائے گا الحمد للہ کہو گے در فت لگ جائے لا اللہ الا الله كبو كے در خت لگ جائے گا لاحول ولا قو ۃ الا بالله يراهو کے درخت لگ جائے گا۔تو جوامیمی بات تم نے منہ سے نکالی وہ آخرت کی دولت بن کے باقی رہے گی تو پہ کلمات کثرت سے پڑھنے جا ہئیں ، درود شریف کثرت سے پڑھنا جا ہے، توبہ استغفار کثرت ہے کرو۔اورتغییروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کی جب وفات ہو جاتی ہےتو اِنْے طَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ تواس کے اعمال ختم ہوجاتے ہیں مگر نیک اولا داوراس کی

اولا دآ گےان کی نیک اولا د جب تک رہے گی اور نیکیاں کرتی رہے گی اس کا ثواب اس مرنے والے کوملتارہے گا پہنچتارہے گا۔ایک آ دمی فوت ہو گیااس کے دین شاگر د،شاگر د درشاگرد جب تک دین تعلیم دینے رہیں گے نواب اس کو پہنچتا رہے گا کسی نے مسجد بنا دى، مەرسە بنا دياجب تك بەقائم بى اس كا تواب اس كو بدستور پېنچتا رہے گا۔اگر كہيں سڑک کی ضرورت ہے سڑک بنادی،مسافر خانے کی ضرورت ہے مسافر خانہ بنوا دیا ،ہیپتال کی ضرورت ہے ہیتال بنوا دیا لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کوثواب پہنچتا رہےگا۔ بیسب صدقہ جاریہ ہیں ، باقیات صالحات ہیں۔لیکن افسوس ہے کہ اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں کرتا ۔لوگ شادیوں کے موقع پر بے شحاشا خرچ کرتے ہیں محض نام کیلئے اور جب کوئی نیکی کی بات آتی ہے اچھی جگہ خرج کرنے کیلئے کہا جاتا ہے تو مند بنالیتے میں بیٹاتی پربل ڈال لیتے ہیں الا ماشاء اللہ ہزار میں سے کوئی ایک دونظیں گے جونیکی کے راستے میں خرج کرنے والے ہو نگے للزااین زندگی میں کوشش کرو کہ تمہارا کوئی نہ کوئی صدقه جاری ہومسجد کی شکل میں ، مدرسه کی شکل میں ،کسی شکل میں ہوتا کہ وہ نیکی تمہاری یا قی رہے دنیا میں کب تک رہنا ہے۔

فرمایابا قیات صالحات خَیرٌ بہتر ہیں عِنْدَ رَبّک ثُوابًا آپ کے رب کے ہاں بدلے کے لحاظ ہے اور بہتر ہیں امید کے لحاظ سے کہ امیدرکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لئے مفید بنائے گا۔ اور دوساتھیوں کی گفتگو کے دوران مومن موحد نے قیامت کا حواله بهي دياتها كه قيامت آئ كي اوركا فرمشرك ني كهاتها مَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً مِن نہیں خیال کرتا کہ قیامت آئیگی۔ یہ جومنکرین قیامت ہیں وہ پیشبہ پیش کرتے ہیں کہ قیامت نام ہے توڑ پھوڑ کا تو یہ بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گےان کوکون ہر با دکرے

كا الله تعالى فرمات بين يا در كھو! وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْهِبَالَ اورجس دن ہم چلائيں كے یہاڑوں کو ۔ بیر بہاڑ مکڑے مکڑے اور ریزہ ریزہ ہو کر دُھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا چھوٹے اور کیابڑے وَتَسرَی اُلاَرُضَ بَسارزَةُ اور دیکھے گاتو ز مین کو بالکل کھلی۔ آج تو تمہیں زمین میں اونچے نیچ نظر آتی ہے ٹیلوں اور پہاڑوں کی وجہ ہے۔ قیامت آئے گی یہاڑ ملختم کردیئے جائیں گے گڑھےمٹی ہے بھردیئے جائیں كَاورية زمين بالكل بموار موجائ كى صَفْصَفًا لَا تَراى فِيهَا عِوجًا ولا أَ مُتَا إله: ١٠٦، ١٠٤] ہموارز مین نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی بجی اور نہ کوئی ٹیلہ۔''اگرمغرب کی طرف ے انڈالُوکھڑایا جائے گاتومشرق تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ۔ توجس ذات نے ان بہاڑوں کو قائم کیا ہے وہی ذات ان کوفٹا کردے گی۔ وَّ حَشَــرُنــهُمُ اور ہم ان کوجع كري كے ميدان محشرين فَلَهُ مُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا كِن مِمْبِين حِهورٌي كَان مِن سے کسی ایک کو۔سارے کے سارے میدان محشر میں التد تعالیٰ کی عدالت میں جمع ہو تگے۔ وَعُوضُوا عَلَى دَبِّكَ صَفًّا اور پیش كئے جائیں گے آپ كے رب كے مامنے صف ور صف لا النين لكي ہونگي اور الله تعالى فرمائيں كے لَقَدْ جنتُ مُونَا كَمَا خَلَقُنْكُمُ اَوُّلَ مَوَّةً البِنتِ عَقِيقَ آئے ہمارے ہاں جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی دفعہ۔حدیث ياك مِن آتاب كه عُواةٌ نظَّه مو نَكَ عُولًا عَبِهِ مُخْوَن مُونَكَى خُهِ فَاةٌ نَظَّے مِاوُں ہو نگے جیسے مال کے پیٹ سے بچہ بیدا ہوتا ہے۔بس وہی کیفیت ہوگی پھر درجہ بدرجہ ان کو کیاس پہنایا جائے گا۔ قیامت والے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہالسلام کولیاس يہتايا جائے گا كيوں؟ اس لئے كہ جب ظالموں نے انكوآ گ كے بھٹے ميں ڈالاتھا مجسز ذ عَبِ الثِّبَابِ '' كَبِرْ إِيا تَاركُرنِكًا كُر كَاهُ الاتَّهَاءُ ' تَوْ قَيَامِتُ واللَّهِ ون اللَّهُ تَعَالَى سب

سے پہلے ان کولیاس بہنا تیں گے۔دوسرے نمبر پرحدیث میں آتا ہے آپ اللے نے فرمایا مجھے کباس بہنایا جائے گا بھر درجہ بدرجہ دوسروں کو کباس بہنایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فر مائیس گے کہ ہمارے باس آئے اس حالت میں جیسے ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بَـــلُ زَعَمْتُمُ بِلَدَمْ نِ خِيالَ كِيا أَلَّنُ نَّجُعَلَ لَكُمُ مَّوْعِدًا بِيكَ بَمْ بِينَ رَبِي كُتِهِارِ لِيَ کوئی وعدے کاونت ہم کہتے تھے قیامت نہیں ہے۔ پہلے تم یڑھ چکے ہو کہ ایک مشرک نے كهاتهاكه مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً مِن بين خيال كرتاكة قيامت آئ كُاتوتم قيامت كا انكاركرتے تھے وَوُضِعُ الْكِتَبُ اورركے جائيں كے دفتر - برآ دى كاالگ الگ ريكار و ہوگا وہ اعمال نامہاس کے سامنے رکھا جائے گا۔اورسورت بنی اسرائیل میں تم پڑھ چکے ہو كه طنيسرَه في عُنْقِه اس كااعمال نامهاس كي كردن ميس لنك رما موكا يبلي پيروه كتابي شكل مين سامن ركها جائكًا فَتَسرَى الْمُحْدِمِينَ السخاطب! يس توديكه كالمجرمون كو مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ خوفزوه مو تَكُ اس چيز ہے جواس كا ندر ہے عمل كى كتاب ميں جو کھے ہوگا اس کود کھے کرخوفز دہ ہو گئے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر آ دمی کو پڑھنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ آج جولوگ خورنہیں برہ صلتے قیامت والے دن وہ بھی اپنی کتاب کوخود يرُصِين كَد حَكم موكًا إقْرَأ كِتُ بَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [بي اسرائیل سا]" یرهایی کتاب کافی سے تیرانفس تھھ برآج کے دن محاسبہ کرنے والا۔" تھوڑ اسایر ھے گاالتد تعالی فرمائیں گے ھل ظلمک کَتَبَتِیْ ''اے بندے بتاجو کچھتو نے پڑھاہے تیرے ہی اعمال ہیں میرے فرشتوں نے تم پر کوئی زیادتی تونہیں کی۔'' قَالَ کا کے گانہیں!جو کچھ میں نے کیا ہے،وہ ہے۔اچھااور پڑھو… تھوڑا سا پڑھے گا…..پھر الله تعالی فرمائیں کے جوتم نے پڑھا ہے اس میں کوئی بات واقع کیخلاف تونہیں ہے،

تير اور كوئى زيادتى موئى مو؟ كم كانبيس الله تعالى فرمائيس كاورير ه-مرد عورتيس، بوڑھے، جوان سارے اپنا نامہ اعمال خود پڑھیں گے اور آج تو ہم کچھ چیزیں کرنے کے با وجود بهول جائے بیں اور وہاں یوم تَجدُ كُلُّ نَفُس مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرًا مُتُحضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مِنْ سُوءٍ [بن اسرائيل: ٥٠٠] ودجس دن يائ كام رفس جواس في مل كيا ہے نیکی اینے سامنے حاضراور جواس نے برائی کی ہے اس کوبھی اینے سامنے حاضر یائے گا۔ حافظ اتنا قوی کردیا جائے گا کہ جو پچھاس نے کیا ہے اس کویا دہوگا۔ تو فرمایا مجرم خوفزدہ ہو گئے اس چیز سے جو کتاب میں درج ہوگی وَیَقُولُونَ اورو کہیں کے ینو یُلَتَنَا بائے افسوس! جم ير مَال هلدًا الْكِتبُ يهلام جاره باور مااستفهاميد بديال تمجمناجس كى جمع اموال آتى ہے۔معنى موكاكياہاس كتاب و لا يُنف در صغيرة ولا كبيرة نہیں جپوڑتی کسی چیوٹی چیز کوا ورنہ بڑی چیز کو اِلّا آخے صلیقیا سمراس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔اگرکسی نے آنکھ سے اشارہ کیا ہے نیکی بدی کا تو وہ بھی درج ہوگا۔ ماتھ کیساتھ اشارہ کیا ہے وہ بھی تکھا ہوا ہوگا ربان سے جو بات نکل ہے چھوٹی بڑی سیحے غلطسب کچھدرج موكا \_سورة ق آيت نمبر ١٨ مي ٢ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلَ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيلُد ' ونهيل بولاً وه كوئى لفظ مراس كے ياس أيك مران موتا ہے تيار عن الْيَدِين وَعَن السِّمَالِ قَعِيد أيك دائين طرف بيضًا إدارايك بائين طرف بيضائ كنده يرمكر جمين محسوس نہیں ہوتا۔ دائیں طرف نیکیاں لکھنے والافرشتہ ہےاور بائیں طرف بدیاں لکھنے والافرشتہ ہے ، دائیں طرف افسر ہے اور بائیں طرف ماتحت ہے ۔ جب کوئی آ دمی اچھی بات كرتاب يااحيها كام كرتا ہے تو وائيں طرف والا فرشتہ جوافسر ہے فوراً درج كر ليتا ہے اور جب انسان بری بات کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ لکھنا جا ہتا

بتواس كوا فرظم ديتاب مَهْلاً يَتُسون أَوْ يَسْتَسغُسفِوه "ومُهْبرجا شايدتوبَكرك يا استغفار کرلے۔'' کچھو تفے کے بعد جب وہ بندہ تو بہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا تو پھر تھم دیتا ہے کہ اب لکھ لو۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ آدی جب مجلس سے اٹھے تو رکلمات يرُ ه سُبُحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحُمُدِكَ لَا اللَّهُ الَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ المنک اگر مجلس میں اچھی باتیں ہوئی ہیں تو ان کلمات کے پڑھنے سے ان برمہر لگ جائے گی اور اگر بری باتیں ہوئی ہیں تو اللہ تعالی معاف کردے گا۔ لہذا جب سمجلس سے اٹھوتو پیکلمات پڑھا کرو۔مگر ہائے افسوس! کہ ہم بے فکرے لوگ ہیں۔تو وہ مجرم کہیں سے بائے افسوس! ہم براس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ برى بات چھوڑى ہے گراس برحاوى ہاس كا احاط كرنے والى ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اوروه يا كيس كجوانهون ني كيا باين سامن يكي بعي بدى بعى وَلا يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَدًا آپكاربكى بررتى برابر بعى ظلم بيل كرتا - جوكى نے كيا ہاسكا صلماس كوضر در ملے گا۔



وَاذَ قُلْنَا لِلْمُلِيِكَةِ الْبُهُ كُو الْادَمُ فَلَكِ كُو الْكَلِيدِينَ فَالْكُولِيدَ الْبُهُ كُو الْلَادِمُ فَلَكُونَ وَذُو يَعْتَكُونَ الْمُورِيَّةُ الْفَيْتَكِينَ وَنَهُ وَذُو يَتَكَا اللَّهِ الْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْكُونَ وَلَا اللَّهِ الْمَاكِلُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونِ وَلَا خَلْقَ الْفَلْمِينَ بَكُلُوهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كُنْتُ مُتَّفِينَ الْمُعْلِقِينَ السَّمُ وَعِمْ لِيَعْلَى الْفُلْمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَاكُونَ وَلَا خَلْقَ الْفُلْمِينَ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاكُونَ وَلَا خَلْقَ النَّالِيلِينَ اللَّهُ ا

وَإِذْ قُلْنَا اورجس وقت كهاجم نے لِلْمَلْنِكَةِ فرضتوں كو اُسْجُدُو الجده كرولادَم آدم عليه السلام كو فَسَجَدُو آپس انہوں نے بحده كيا إلا ابلينس مگر ابليس نے كان مِن البحق وه جنات ميں سے قافَقَسَقَ پس اس نے نافر مانی ك عَنُ اَمُو رَبِّهِ البِخ رب كَ مَم سے اَفَتَدَّ خِذُونَهُ كيا پس تم بناتے ہواس كو وَ دُرِيَّة مَا اَللَّهُ وَ اَوْلِيَلَة ووست مِنْ دُونِي مير علاوه وَ هُمُ لَكُمُ عَدُونَ مَا اللَّهُ وَ اَللَّهُ وَ اَلْ اِللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِمِينَ بَدَلا مُللَّهُ مِن اللَّهُ اور اسكى اولادكو اَوْلِيَلَة ووست مِنْ دُونِي مير علاوه وَ هُمُ لَكُمُ عَدُونَ مالانكه وه تنها رب دَمن بين بِنفس لِلظَّلِمِينَ بَدَلا مُرا بِاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس سے پہلے ذکر تھا مجر موں کا وَ وُضِعَ الْکِتابُ فَتَوَی الْمُحُومِینَ مُشْفِقِیْنَ مِسَّفِقِیْنَ مُشُفِقِیْنَ مِسَّا فِیْهِ "اور کتاب رکھی جائے گی پس آپ دیکھیں گے مجر موں کو ڈرنے والے ہو گئے اس چیز سے جواس اعمال نامہ میں ہوگی۔"اور بڑے پریشان ہو کہ کہیں گے یئو یُسلَتنَا مَالِ هُلْذَا الْسُکِتَابُ لَا یُعَادِرُ صَغِیرَةً وَّ لَا کَبِیرُوةً إِلَّا اَحْصَلَهَا " بائے افسوں ہم پرکیا ہوگیا اس کتاب کوئیں چھوڑتی کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز گراس پر حاوی ہے اب کا احاطہ کے ہوئے ہے۔"آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجرم وہ ہیں جوشیطان کے داست پر چلتے ہیں اگرتم رحمٰن کے داست پر چلتے ہیں اگرتم رحمٰن کے داست پر چلوتو بھی مجرم نہیں بوگے اور نہ قبر حشر میں پریشان ہو نگے گرتم میں اگرتم رحمٰن کے داست پر چلوتو بھی مجرم نہیں بوگے اور نہ قبر حشر میں پریشان ہو نگے گرتم میں اگرتم رحمٰن کے داست و تبیل کی مرم نہیں بوگے اور نہ قبل کا نافر مان ہے۔ اس کا کام من لوؤ اِذُو قُلْنَا لِلْمُمَلِّئِکَةِ اور جس وقت ہم نے کہا فرشتوں کو۔

فرشتوں کی تخلیق مخلوق نور ہے ہوئی ہے:

حضرت عا كشرصد يقد ولائن فر ماتى بي كر الخضرت الله في فر ما يا تحسل فسب

الْمَلَيْتِكَةُ مِنْ نُور "فرشة نورسه بيداكيه من "كين ال نورس نبيس جوالله تعالی کا ذاتی نور ہے۔وہمرازہیں ہے جواللدتعالی کی صفت ہے۔وہ تو قدیم ہے جس طرح الثد تعالیٰ کی ذات قدیم اوراز لی ابدی ہےاسی طرح اس کی صفات بھی قدیم اوراز لی ابدی ہیں اس نور سے نہیں بیدا کیے گئے بلکہ ایک مخلوق نور ہے۔جس طرح یانی مخلوق ہے،آ گ مخلوق ہے، ہوا مخلوق ہے مٹی مخلوق ہے اس طرح ایک نور مخلوق ہے اس مخلوق نور سے فرشتے پیدا کیے گئے ہیںاور جنات کے بارے میں سورۃ حجر آیت نمبر ۳۷ میں ہے وَ الْهَانَ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ" اورجنول كوبم ن پيدا كياس سے يملے آگ کی لوسے ۔ تو جنات کی پیدائش آگ سے ہے اور آ دم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ے خَلَقَهُ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُون [ آلعمران: ٥٩]" پيداكيااس كوشى \_ بھرفر مایااس کو ہو جابس وہ ہوگیا۔'' تو فرشتوں کی نوع الگ ہےانسان کی نوع الگ ہے۔ جنات ناری ہیں فرشتے نوری ہیں اور آرم علیہ السلام خاکی ہیں۔ فر مایا جس وفت کہا ہم نے فرشتوں سے اُسے جُدُو الاحم سجدہ کروآ دم علیہ السلام کو۔ بہ تجدہ تعظیمی تفاعبا دت کاسجدہ نہیں تھا۔عیادت کاسجدہ صرف رب تعالیٰ کی ذات کیساتھ مختص ہے۔ حافظ ابن کثیر مائیم وَ خَـرُوا لَـهُ سُجَّدًا كَيْفْيِرِ مِينْقُلَ كَرِيِّ بِينَ كَهُجِدِهُ تَعْظِيمِي حَفْرِتَ آدم عليه السلام سے لے کر آنخضرت ﷺ کے دور تک جائز تھا۔ آپ ﷺ کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کیلئے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔فر مایاتم آ دم علیہالسلام کوسجدہ کرو فَسَسَجَدُوْ آپس فرشتوں نے سجدہ کیا بغیر کسی قبل قال کے اِلا اِبْلِیْسَ مگر ابلیس نے نہ کیا۔اب یہاں سوال پیدا ہوتا ب كر يجد الما تعلم تو فرشتول كوتفاو إذْ قُلْنَا لِلْمَلْتِكَةِ السُّجُدُو الوابليس فرشتة تونبيل تفا بھراس بررب تعالیٰ کی ناراضگی کا کیا مطلب ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہاس کو حکم تھا۔

ويكهو! سوره اعراف آيت تمبر القَالَ مَامَنَعَكَ اللَّا تَسْجُدَاِذُ اَمَرُتُكَ "فرمايارب تعالیٰ نے کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے تھم دیا تھا۔'' قر آن یا ک کا بیسر یختهم ہے کہ جس طرح فرشتوں کو تھم تھا اس طرح اہلیس کو بھی تھا قَالَ اَنَا حَیْرٌ مِنْهُ ' ابلیس نے کہامیں اس سے بہتر ہوں۔' مجھے تونے آگ سے پیدا کیا ہے آگ شعلہ ہے بلندی ہےاور خاک یاؤں کے نیچےروندی اورمسلی جاتی ہے۔ میں اعلیٰ ہوکرا دنیٰ کو سجدہ كيول كرول ابليس نے تجدہ ندكيا تكانَ مِنَ ٱلْجنّ بيابليس جنات ميں سے تھا فَفَسَقَ عَنُ أَمُو رَبِّهِ بِس اس نے نا فرمانی کی اینے رب کے حکم سے اور بیامر کا لفظ بھی بتا تا ہے کہ رب نے اس کوبھی امراور تھم دیا تھا اور اس نے رب کے تھم کی نافر مانی کی۔رب تعالیٰ فرمات بي الانانو! أفَتَتَ خِلُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَآ ءَكِيالِينَ ثَم بنات مواس شيطان كو اوراسكى اولا دكودوست مِنْ دُونِنِي مير \_ سواجيح چھوڙ كر وَهُمُ لَكُمُ عَدُونٌ حالا تكه شيطان اوراسکی اولا دتمہارے تمن ہیں۔ تمن کیساتھ تمہاری دوئتی ہے اور رحمٰن مہربان کیساتھ دشمنی ہے۔انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ دشمن کو دشمن مجھو کیونکہ اس ہے بھی بھی خیر کی تو قع نہیں ہو

### ابلیس کی ہمرردی بھی تشنی ہے:

کی دفعہ میں نے یہ مشہور کہاوت سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ تھا جو شیطان کے پھندے میں بھی نہیں آتا تھا۔ گرمی کے موسم میں دو پہر کے وقت ایک دیوار کے سائے کے پنچ سویا ہوا تھا۔ صدیث پاک میں آتا ہے مِسنُ ذَابِ السظالِ جیننَ الْفَارِ السظالِ جیننَ اللّٰ میں آتا ہے مِسنُ ذَابِ السظالِ جیننَ اللّٰ میں آتا ہے مِسنُ ذَابِ السظالِ جیننَ اللّٰ میں آتا ہے موپہر کے وقت تھوڑ اساسونا۔''کیونکہ اللّٰ قید کو کہ اللہ میں اسے ہے دو پہر کے وقت تھوڑ اساسونا۔''کیونکہ دو پہر کا سونا رات کو بیدار رہنے کی تنہید ہے۔ رات کو تبجد کیلئے آسانی سے المحے گا۔ تو بے

عاره سویا ہوا تھائس نے آ کراس کا یاؤں ہلایا اور کہا کہ جلدی سے یہاں سے اٹھ جاؤ کہ و بوارگرنے والی ہے۔وہ وہاں سے ہٹائی تھا کہ بچ کچ دیوارگر گئی۔اس اللہ کے بندے نے کہا کہ تو میرے لئے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے تو ہے کون؟اس نے کہا یہ بات نہ یو چھو بس تیری جان چے گئی ۔لیکن بزرگ نے اصرار کیا کہضرور بتلاؤ کہتم کون ہو؟ اس نے کہا میں اہلیس ہوں۔اس بزرگ نے لاحول ولاقوۃ الا باللہ پڑھا کہ اہلیس کومیرے ساتھ کیا ہمدردی ہے۔ابلیس نے کہانہ پوجیوبس تمہاری جان چے گئی۔ بزرگ نے کہابتلا وُ نکتہ کیا ہے راز کیا ہے؟ میں تو تیرا دعمن ہوں میرے ساتھ ہمدردی کا کیا مطلب ہے۔ابلیس نے کہا میں نے تیرے ساتھ وشمنی کی ہے ہمدردی نہیں کی ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جوشخص د بوار کے نیچے دب کرمر جائے وہ شہید ہے۔ اورتم میرے دشمن تھے میں تہیں کیوں شہید ہونے دیتا؟ تو اہلیس کی ہمدروی میں بھی رشمنی ہے اورتم نے وشمنوں کو دوست بنایا ہواہے بنَّسَ لِلظُّلِمِينَ بَدَلا مُ بِرائِ طَالَمُونِ كَيلِيَّ بدله - بيتبديلي ظالمون كيليِّ بري ہے كه دمن كو چھوڑ کرشیطان کوتم نے دوست بنالیا ہے۔اللہ تعالیٰ کی رضا اور دوتی نہیں جا ہے شیطان اوراس کے چیلوں کیساتھ دوتی ہے دہمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ میرے شریک ہیں۔ آسانوں اور زمین کے بناتے وقت فرمایا مَاآاشُهَدُتُهُمْ خَلْقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ میں نے ان کوحاضر نہیں کیا آسانوں کے بنانے کے وقت اور زمین کے بنانے کے وقت کہ مجھے کوئی حاجت ہوتی کہ دیکھومیں نے آسان بیدا کئے ہیں ان میں کوئی بجی کمی ہے ہیں ز مین میں نے بیدا کی ہاس کے متعلق کوئی مشورہ دوکوئی کی رہ گئ ہو مجھے کیاضر ورث تھی؟ رب تعالی سے زیادہ علیم جبیر کون ہے۔اس نے آسان بنائے ہیں ان میں کوئی تفاوت نہیں ب، زمین بنائی ہے اس میں کوئی تقص نہیں نکال سکتا و کلا خصل ق اَنْفُ بِ بِهِ مُ اور نه خودان کی

جانوں کے پیدا کرنے کے وقت میں نے ان کو حاضر کیا کہ دیکھ لومیں تمہیں کیسے بناؤں۔ میری مرضی تھی جس طرح بنا تا تھا میں نے بنادیا میں کسی کامختاج نہیں ہوں وَ مَسا سُحنْتُ مُتَّحِدَة المُمْضِلِينَ عَضُدًا اورنيس مول ميں بنانے والا مُراه كرنے والول كوايتابازو\_ اول تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر بالفرض والمحال ضرورت ہوتی بھی تو کیا میں گمراہ کرنے والوں کواپنا باز وینا تا؟ بیامبیس اوراس کی اولا دمخلوق کو گمراہ کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتلا دیا ہے کہ راستے دوہی ہیں ایک راستہ رب والا اور ایک راستہ شیطان والا۔ رب تعالیٰ کے رائے کو چھوڑ کر اہلیس والے رائے برچلو گے تو پھر قیامت والے دن کہنا يريكًا ينويُلتَنَا مَال هلذَا الْكِتْب لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَّلَا كَبيُرةً " إِحْ الْسُول بم يركيا موكياس كتاب كوكنبيس جهورى كوئى جهوتى بات اورندكوئى برى بات \_وَيَوْمَ يَفُولُ اور جس دن رب تعالیٰ فر مائے گامیدان محشر میں ساری کا ئنات جمع ہوگی اس میں انسان بھی ہو نگے ، جنات بھی ،حیوانات بھی ،جیسے کوئی بڑا جلہ ہوتو اس میں آ دمی اینے ساتھی کو تلاش نہیں کرسکتایا جیسے رائیونڈ کا اجتماع لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے میرے شاگرد تھے مولانا حافظ خان محمد مرحوم وہیں میرے پاس گھر میں پڑھتے تھے۔ پاکتان بننے سے پہلے ہیڈفقیریاں کے رہنے دالے تھے اوراجھے خاصے زمیندار تھے آتے جاتے مجھے ل کر جاتے تھے۔ کہنے لگے کہ اجتماع پرمیرے پاس سامان کی گھڑئی تھی جس میں جا درلوٹا وغیرہ تھا میں اے اپنے تکیے برر کھ کر قضائے حاجت کیلئے جلا گیا کہ د عا ہے سیلے وضو کر لوں کہ رائے میں دفت پیش آتی ہے۔ جب آ گے گیا تو رش بڑا تھا میری یاری بہت دیر ہے آئی جب واپس آیا تو دعا ہو چک تھی اپنی جگہ بھول گیا ہڑی کوشش کی مگر جگہ نہ کسکی مخلوق زیادہ تھی اب میں نے بیسو جا کہ یہی صورت ہو عتی ہے کہ جب پنڈال خالی

ہوجائے گاتو پھر تلاش کرونگا۔ میری قسمت میں ہوئی تو مجھے ال جائے گی۔ جب بینڈال خالی ہواادرصرف نگران رہ گئے تو دیکھا کہ میری دری ، تکیہاور گھڑی وہی پڑی تھی اس کوکسی نے نہیں چھیڑا۔ جب لوگوں کا ذہن ایسا ہوتو پھر پہریداروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔

میں ۱۹۸۷ء میں انگلتان کے دور ہے برتھا وہاں نساتھیوں نے بتایا کہ ڈیوز بری ایک مقام ہے وہاں جارا مرکز ہے ہم نے اعلان کیا کہ دمال تبلیغی اجتاع ہوگا مقامی افسروں نے یو جیما کہ گتنے آ دمی ہو نگے ہم نے کہا کہ ستراسی ہزار کے قریب ہو نگے انہوں نے کہا کہ کنٹرول کیلئے تہمیں کتنی ہولیس جا ہے؟ ہم نے کہا کہ بولیس کی ضرورت نہیں ہے۔انگریز افسرنے کہا کہ ستراتی ہزارافراد کے کنٹرول کیلئے پولیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھاوہ بار بار اصرار کرتا رہا۔ ہم نے کہا انشاء اللہ تعالیٰ آپ د کھے لیں گے کہ ہمارا پر وگرام پرامن ہوجائے گا۔البتہ اگرتم قانون کے نقاضے بورے کرنا عا ہوتو کرلوہمیں ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ سراسی ہزار کے مجمع میں مختلف علاقوں ہے لوگ آئے ہوئے تھے بھی متم کا کوئی حادثہ اور مسئلہ پیش نہآیا اور اطمینان کیساتھ پروگرام ہو گیا اس پر وہ بڑے حیران ہوئے کہاتنے زیادہ لوگ اسٹھے ہوں ادر کوئی جھکڑا دغیرہ نہ ہو۔ تو اسلام امن والا نمر ہب ہے گرنا فذ ہوتو۔اس وفت بوری دنیا کے مقالبے میں افغانستان میں کم جرائم ہیں یہاں طالبان کی حکومت ہے اور قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی کا قانون نا فذے۔ادرمغربی دنیا کے سب سے بڑے بے ایمان ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں اوراسلامی حکومت کوختم کرنے کیلئے حیلہ تلاش کرتے ہیں بھی اسامہ بن لا دن کا نام لے کرمھی کوئی اور نام لے کرآنے کی راہ تلاش کررے ہیں دیکھو! روس اور امریکہ ایک ووسرے کے سخت و تمن ہیں اور اس مسئلہ پرآپس میں دوست بن گئے ہیں تھن اس لئے کہ

ا فغانستان برحمله كرنے كيلئے جميں كوئى جوازمل جائے بروى خبيث قويس ہيں \_ توجس دن الله تعالى فرما تيس مح محشروا في نسادُوا شُو كَآءِ يَ يكارومير ع شريكون كو الله يُنَ ذَعَهُ مُن كيار عين تم كمان كرتے تھے۔ هنو كآء شفع آء ناعِند الملَّهِ [ يونس: ١٨] " يه جار ب سفار شي بين الله تعالى كي بال "ان كوذرا بلاو فَدَعَوُهُمْ يس وه ال كويكاري مع يَالاتُ أغِنْنِي يَا مَنَاتُ أغِنْنِي يَا عَنْنِي يَا عُزْى أغِنْنِي "أكلات، منات عزى، ہارى مەدكرو-'' فَسَلَّمْ يَسْتَجِيْبُوُ الَّهُمْ بِسِوه ان كى دعا دُل كوتبول نېيس كر سكيس معين وهان كى يكاركونيس سيس ك وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُوْبِقَااور بهم كردي كان کے درمیان خندق۔ بیاس طرف ہو گئے درمیان میں آگ کی خندق ہوگی۔جرائم کے اعتبار عنداب كا تفاوت ضرور بوكا و رَأالُمُجُومُونَ النّارَ اوردَيكميس مع مجرم آك كو میدان محشر میں ہی وہ آگ نظر آئے گی فظنو آ آئھے مُو اقِعُو ها پی وہ یقین کرلیں کے كه بينك وه اس آگ بيس كرنے والے بين بمين آگ بين بهينكا جائے گاخوشي كيساتھ تو آگ میں کوئی نہیں جائے گا۔سورہ رحمٰن میں بے فَیُو ْخَدُ بالنَّوَاصِی وَ الْاَقْدَامِ "پی كرُّا جائے گاان كو بيثانيوں اور ياؤں ہے۔' فرشتے كَكُرُكر جيسے قصاب د نے كو پكر كرگرا تا باس طرح دوزخ میں بھینک دیں گے وَلَمْ يَجدُو اعْنَهَا مَصُوفًا اور نہیں یا نمیں گےاس آگ سے پھرنے کی کوئی جگہ۔ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات جوہونے والے ہیں دنیا میں بتادیئے ہیں ادریہ بھی بتا دیا ہے کہ بیرحمٰن کا راستہ ہے اور وہ شیطان کا راستہ ہے ، بیت ہے اور وہ باطل ہے ، بیا بچ ہے اور وہ جھوٹ ہے، یہ تو حیدہ اور وہ شرک ہے، یہ سنت ہے اور وہ بدعت ہے فرق کو مجوظ رکھواورسوچ تمجه کرچلو۔

## **ڪلقت**َ

حَهُ فِنَا فِي هٰذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْمَانُ ٱلنَّهُ شَيْءِ جَدَالُهُ وَمَّا مَنْعُ النَّاسَ أَنْ يُؤُمِنُوۤ الْذِجَاءِهُمُ الْمُلْكُ يَسْتَغْفِرُوۡ رَبِّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيكُمْ شُنَّةُ الْأَوَّلِينَ آوْياتِيكُمُ الْعَنَابُ قُبُلَّاهِ ومَا نُرْسِكُ الْمُرْسِكِينَ إِلَّا فَبُشِّيرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كفرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُرْحِضُوا بِهِ الْعَقِّ وَاتَّخَذُو ٓ الْهِ وَكَالَاثِي وَكَالَاثِنُ وُوا هُزُوًا ﴿ وَمَنْ إَظْلَمُ مِنْ أَذُكِّرُ بِالْبُورَةِ وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَتِي مَاقَكُ مَتْ يَلُو إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُو بِهِ مَ إِكْنَادٌ أَنْ يَقْفُقُونُهُ وَ فِي أَ اذَانِهِ مَو وَقُرًّا وَإِنْ تَدُعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَكُنْ يَعْتُدُوْ إِذَا إِنَّا الْهُا وَرَتُكَ الْغَفُورُدُو الرَّحْمَةُ لَوْ يُؤَاخِذُ هُمْ مِمَا كُسُبُوا لَعَجَلَ لَهُ مُ الْعَذَابُ بَلُ لَهُ مُرْمَوْعِدُ لَنْ يَجِدُوْامِنُ دُوْنِهِ مَوْيِلُا ﴿ وَيَلَّكَ اللَّهِ عَالِهِ مَوْيِلًا الْقُرِى اَهْلَكُنْهُمْ لِيَّاظُلُمُوْا وَجَعَلْنَالِمَهُ لِكِهِمْ مِّوْعِدًا أَهُ عَ

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا اورالبت حَقِيق بم نے پھر پھر کر بیان کی ہیں فِی هٰذَا الْقُو ان اس قرآن میں لِلنَّاسِ لوگوں کیلئے مِنُ مُحلِ مَثَلِ مِطرح کی مثالیں و کیان الاِنسان اور ہانسان اکٹو شکی ع جَدَلًا ہر شے سے زیادہ جھر الو و مَا مَنعَ النَّاسَ اور ہیں روکالوگوں کو اَن یُومِنُو آ اس سے کہ وہ ایمان لاکیں اِذُجَاءَ هُمُ الْهُدی جس وفت آ چی ان کے پاس ہدایت ویست نے فیروا

رَبُّهُمُ اوريدكه اين رب سے معافی مأتكيس إلا حكر أن تأتيهُم سُنَّةُ الاو لين اس بات نے کہ آئے ان کے پاس پہلے لوگوں کے طریقے اُو یَسا تینھے مُ الْعَذَابُ يا آئے ان کے پاس عذاب قُبُلاً بالکل سامنے وَ مَسانُدُ سِسلُ الْمُرُ سَلِيْنَ اور ہم نہیں بھیجے رسولوں کو إلا ممر مُبَشِّدويْنَ خوشخرى سنانے والے وَمُنْ فِرِيْنَ اور ڈرانے دالے وَیُجَادِلُ الَّذِینَ اورجَسَّر تے ہیں وہلوگ کَفَرُو اجو کافر ہیں بالْبَاطِل باطل كِ بتهارك ركي ليُ ذَحِيضُو ابهِ الْحَقَّ تاكه بهسلادي اس ك ذر يعض كو وَاتَّخَذُو آاورانهول في بنالياب ايني ميرى آيتول كو وَ مَااوراس چیزکو اُنْدِرُوا جس کے در لیے ان کوڈرایا گیا کوؤامسخرہ وَمَنَ اَظْلَمُ اورکون ہے زیادہ ظالم مِسمَّنُ استخص سے ذُیکِرَ باینتِ رَبّه بس کویادد مانی کرائی گئی این رب کی آیات کیساتھ فائے رض غنها پس اس نے اعراض کیاان آیات ے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتُ يَاهُ اور بھول كياوه برے اعمال جواس كے ہاتھوں نے آ كَ بَصِحِ بِينِ إِنَّا جَعَلْنَاعَلَى قُلُوْبِهِمُ أَكِنَّةً بِينَكَ بَمِ نَهُ وَالرَّبِيعَ بِينَ ان کے دلوں پر پردے اَنُ یَسفُ قَهُ وُهُ اس بات سے کہوہ قر آن کو مجھیں وَ فِسیٰ ٓ الذَانِهِمُ وَقُوا اوران كَ كانول مِن دُات بِين وَإِنْ تَدْعُهُمُ اورا كُرْتُم ان كوبلاؤ اِلَى الْهُدَى بِرايت كَاطرف فَلَنُ يَّهُ تَدُوْ آ بِسَ بِرَكْرَبْهِسَ بِرايت يا كَيْ الْكِ إِذَا الرونت اَبَدًا بَهِي بَهِي وَرَبُّكَ الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اورآ بِكارب بَخْتُنْ والا برحت والا ب لَوْ يُوَّاخِذُهُمُ الريكر ان كو بمَا كَسَبُوا ان كى كمائى

ك وجه ال كالم العَدَّابَ البت جلدى كرد ان كيلئ عذاب بل لَّهُ مُ الْعَذَابَ البت جلدى كرد ان كيلئ عذاب بل لَّهُ مُ مَّ وُعِدَ بلك ان كيلئ الك وعده م لَّنْ بلج لَوْا بركز بيس با تيس كم عِنْ دُونِهِ اس كعلاوه مَوْ بلاً كولى پجر نے كى جگه وَتِلْكَ الْقُورَى اوريه بستيال مَي الْعَلَى الْقُورَى اوريه بستيال بيس اَهْ لَكُ نَهُ مُ بلاك كيا بم نے ان كو لَدها ظلم وُا جب انہول نے علم كيا وَجَعَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## مثالیں بیان کرنے کی حکمت:

اللہ تبارک وتعالی نے قرآن پاک میں احکام بیان فرمائے ہیں اور عبرت کیلئے قصے بھی بیان فرمائے ہیں اور احکامات سمجھانے کیلئے مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں کیونکہ مثال کے ذریعے آدی بات کوجلد سمجھتا ہے۔ مثلاً بیسویں پارے کے آخر میں شرک کرنے والوں کی حقیقت کومثال کیساتھ واضح کیا ہے کہ جولوگ شرک کرتے ہیں تکمقلِ الْعَنْکُنُونِ ان کی مثال مگڑی کی طرح ہے۔ کڑی نے جالا بنایا وَإِنَّ اَوْ هَنَ الْبُیُونِ لَبَیْتُ الْعَنْکُبُونِ اِللہ اللہ تعالی نے بہت کچھ بیان فرمایا اور سمجھایا ہے۔

ا) ...... کمٹری جو جالا بنتی ہے وہ کسی مکان کے کونے میں یا کسی درخت کے بنیجے۔اس سے
کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا مکان تیرے لئے کافی نہیں ہے کہ اپنے لئے بنیچے جالا بنایا ہے یہی
حال مشرک کا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کوسب پر قاہر، جابر، قا درمطلق مان کراس سے بنیچ
اینے لئے سوراخ تلاش کرتا ہے پناہ کیلئے چھوٹے جھوٹے خدا بنا تا ہے۔

۲) ۔۔۔ بیکڑی کا جالانہ اسے سردی سے بچاسکتا ہے اور نہ گری سے ۔ یہی حال مشرکوں کا ہے کہ انہوں نے جواللہ تعالی کے اور اللہ بنائے ہیں وہ نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اور نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔

۳) ... اور تیسری بات بیہ کہ کرئی اپنے جالے کیلئے میٹریل باہر سے نہیں لاتی بلکہ اپنے میٹریل باہر سے نہیں لاتی بلکہ اپنے بیٹ کے لعاب سے بی تاریں بنتی ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے کہ اس کے پاس بھی شرک پرخارج سے کوئی دلیل نہیں ہے نہ تھی اور نہ تھی۔ جو پچھ نکلتا ہے مشرک کے بیٹ سے بی نکلتا ہے۔

الله تعالى فرمات بين وَلَقَدُ صَوَّفُنَا فِي هَاذَا الْقُورُانِ اورالبت مِحقيق بم نے پھير بهيركربيان كى بين اس قرآن ياك مين لِلنَّاس لوگون كيلئ مِنْ مُحل مَفَل برطرح كى مثاليں \_ تاكه بات كو بمجھ ليس اور حقيقت ان كے سامنے كھل جائے وَكَانَ الْإِنْسَانُ اَكْتُورَ شَے ؛ جَدَلًا اور ہے انسان ہر شے سے زیادہ جُھُٹر الو حِق کی بات کونہیں مانتا کوئی نہ کوئی لَج بحثى اور حلي بهائے تراشتا ہے۔ آگے ارشاد ہے وَمَا مَنعَ النَّاسَ أَنْ يُوْمِنُوْ آ اور نہیں روکالوگوں کواس سے کہوہ ایمان لائیں اِذُجَاءَ هُمُ الْهُلاٰی جس ونت آچی ہدایت ان کے پاس اور اس بات سے وَیَسْتَغُفِوُوُادَبَّهُمُ اور بیرکہوہ معافی مانگیں اسے رب ے اِللَّهُ مَّر أَنْ تَسَاتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلَيْنَ مِيكُمَّ ئَانَ كَ مِاسَ يَهِلِلُولُولِ كَا طريقة بِهر مانیں کے اَوْ یَا تِیَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلاً یا آئے ان کے یاس عذاب بالکل سامنے پھر مانیں گے۔مطلب یہ ہے کہ شرکین نے اللہ تعالیٰ کے پیغبروں سے بعض اوقات بے موقع فر مائنی معجزات مائلے اور فر مائنی چزیں طلب کیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کوظا ہر کر دیا مگر پھروہ نہ مانے تو عذاب میں آسمئے ۔مثال کے طور برقوم شمود نے حصرت صالح علیہ السلام سے

معجز ہ طلب کیا کہ ہم تب آپ کورب کا نبی مانیں کے کہ جس چٹان برہم ماتھ رکھیں وہ چٹان سب کے سامنے بیصٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے۔ان کے خیال میں تھا کہ ہے بھی ہوہی نہیں سكتاك يقرون سے اونٹ فكيس مراللہ تعالی قادر مطلق ہے اس كيلئے كوئی شے مشكل نہيں ہے۔ جس چٹان پرانہوں نے ہاتھ رکھاوہ کھٹی اورا فٹنی نکل آئی ۔حضرت صالح علیہ السلام ن فرمايا هلذه ناقلة الله لَكُمُ ايَة [الاعراف: ٢٥]" بيالله تعالى كا وثنى تمهار علي نشانی ہے۔''اب تو مان لوگر وہ یہ بات کہ کرٹال گئے کہ یہ بڑا جاوو ہے ہم جاد ونہیں مانتے۔ اب اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی سے بڑھ کرکوئی شخصیت نہیں ہے ، نہ اس جہان میں اور نہ اگلے جہان میں ، مگر نہ ماننے والول نے آپ ﷺ کی بات بھی نہیں مانی ۔ رات کا وقت تھا چودھویں رات کا جاند تھا مشركيين مكه نے كہا كہ جاند وكلاے ہوجائے تو ہم آپ كو مان كيس كے۔اللہ تعالیٰ نے آپ كَ تَا سَدِفْرِ مَا كَي إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ [سورة القمر]" قريب آمَّى جقيامت اور پیٹ گیا ہے جاند۔' سب نے آنکھوں کیساتھ دیکھا کہ جاند دوئکڑے ہو گیا ہے۔ آبک دوسرے سے یو چھتے تھے بھئ تجھے بھی نظر آ رہاہے؟ وہ کہتا ہاں بھئ مجھے بھی نظر آ رہا ہے ، بان انظر آر باب \_ دوردور جاكرد كھتے دولكر ، ي نظر آتا \_ كہنے لگے سِتْ وَ مُستَعِرّ " بہ جادو ہے جوسلسل چلاآ رہا ہے۔ "اب اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے؟ تو فرمائشی معجزے آنے کے بعد جب ایمان نہلائے تو عذاب میں مبتلا ہوئے ۔تو یہ بھی ای انتظار میں ہیں اور یہی چیزان کیلئے ایمان سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ مَانُـرُسِلُ الْـمُوْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ اور جَمَ ہيں ہي جي اللہ مُنظِينَ الله مُبَشِّرِيْنَ اور جَمَ ہيں ہي جي رسولوں کو مُرخوشخری سنانے والے جو نیک ہیں ان کو جنت کی اور الله تعالیٰ کی رضا کی

خو خری سناتے ہیں و مُسنسلِد یسن اور ڈرانے والے نافر مانوں کو۔رب کے عذاب سے ڈراتے ہیں کہ دنیا میں بھی آئے گااور مرنے کے بعد تو ہے ہی کیکن وَیُسجَسادِ لُ الَّٰذِیْنَ كَفَرُوا سِالْبَاطِل اورجُهُرُ نِي بِي وه لوك جوكا فربين باطل كي تصيار كيما ته يعني باطل كشبهات بيش كرتے بيل لِيُدُ حِصُو ابدِ الْحَقّ تاكه بِسلادين اس كذريع ت كور مختلف فتم کی بحثیں کرتے ہیں اور صاف بات کوٹیر ها بناتے ہیں تا کہ بیلوگوں کی سمجھ میں نہ آئے وَاتَّخَذُوْ آ ایٹی وَهَا أُنْذِرُو اهْزُوْ اورانہوں نے بنالیا ہے میری آیتوں کواوراس چیز کوجس کے ذریعے ان کو ڈرایا جاتا ہے مسخرہ بناتے ہیں جھٹھا کرتے ہیں کہ بیہ جادو ہے ا گرجم جا ہیں تو اس طرح کی آیات ہم بھی بنا سکتے ہیں۔نہ ماننے والوں کیلئے دنیا میں کچھ تہیں ہے۔رب تعالی فرماتے ہیں وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ ذُكِّرَ بایْتِ رَبِّهِ اوركون ہے زیادہ ظالم اس مخض ہے جس کو یا د د ہانی کرائی گئی اینے رب کی آبات کیباتھ ،نفیحت کی گئی رب كى آيات كيماتھ فَاعُرَضَ عَنْهَا بِساس نے اعراض كياان آيات سے داس سے برا ظالم كون ب ونسبى مَا قَدَّمَتْ يَداهُ اور بحول كيا وه براعال جواس كے باتھوں نے آ کے بھیجے ہیں۔ اپنی غلطی اور قصور نہیں مانیا اپنے گنا ہوں کا اقر ارنہیں کرتا الثارب تعالیٰ کی آ یات براعتراض کرتا ہے۔مثلاً ایک مقام برمکھی کا ذکر ہے،ایک جگہ مکڑی کا ذکر ہے۔ كافرول في كما مَاذَآ أَرَادَاللُّهُ بِهِذَا مَثَلا أَلِقرة ٢٦] "كيااراده كرتاب الله تعالى اس مثال كيساته ـ "بيخدا كاكلام باس ميس كهي كاذكر ب، مكرى كاذكر ب، بلندذات ا اور ملمی چیز وں کا ذکر ۔

کام کے آدی بہت کم ہیں:

عوام بوے مطی ہوتے ہیں مجھدارآ دی بہت کم ہیں جو گہرائی میں جا کیں اور مجھیں

کے مثال سے مخاطب کو سمجھا نامقصود ہوتا ہے اور مخاطب کوسا منے رکھ کرمثال دی جاتی ہے یا مقصود کوسامنے رکھ کرمثال دی جاتی ہے لیکن اکثریت سطی قتم کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا سواونٹ ہوں یا سواونٹنیاں ہوں تو ان میں منزل تک پہنچانے والا ایک نکلے گا۔ای طرح سوآ دمیوں میں ہے آ دمی ایک ہی نکلے گا باقی سب بھرتی ہے۔جس بندے برجیج معنی میں اعتماد کیا جاسکے اور سیجے معنی میں رب کا بندہ ہودہ سومیں ہےا یک نکلے گا۔ باقی شکلیں انسانوں کی ہیں کیکن اندرانسانیت کا مادہ نہیں ہے۔ جبان کیساتھ برتا وُ کرو گے تواس وقت پتا چلے گا کہ یہ کیاہے ۔ بعض آ دمیوں کود کھے کر خیال آتا ہے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ریخصر علیہ السلام ہیں یاان کے بھائی ہیں اور جب ان کیساتھ برتاؤ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہیں؟ انسانیت بڑی بلند چیز ہے كاش! كەلوگوں میں انسانىت آ جائے \_بشرىت اور آ دمىت برسى او نچى صفت ہے مگر كاش! كرا جائ معلامه بوصيري قصيره برده والے كت بال.

وَمَبُلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ آنَهُ بَشَرٌ
 وَ آنَّهُ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمُ

"انتهائی علم بیہ کہ آنخصرت کے اشریں اور سب مخلوق میں سے افضل ہیں۔"این سینا بہت بڑا کیم گذرا ہے وہ کہتا ہے کہ" طبی نکتہ نظر سے بھی آنخصرت کے کامل ترین انسان ہیں۔"بیعنی اوصاف اخلاق کے لیا ظرسے تو اعلیٰ وافضل تھے ہی طبی لیاظ سے بھی رب تعالیٰ نے آپ میں کوئی کی نہیں جھوڑی۔ تو انسان بنتا بڑی بلند بات ہے۔ انہوں نے قرآن سے اعراض کیا اوران کے ہاتھوں نے جوکرتو ت آگے ہیم سے جھوہ سب بھول گئے۔ پھر کیا ہوا؟ انداخ کے لئا علی فلو بھیم آگئی گئی ہیں گائی گئو بھیم آگئی گئان کی جمع ہے۔ بیک ہم نے ان کے دلوں ان ان کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے سے میں کوئی کو بھیم آگئی ہوا؟

يريرد عدال دي أن يَفْقَهُوهُ البات على وهرآن كومجميل وفيلي اذانهم وَ قُورًا اوران کے کانوں میں ڈاٹ ہیں۔ای یارے میں یہ بحث گذر چکی ہے کہ جب رب تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بردے ڈال دیئے اور کا نوں میں ڈاٹے چڑ ھادیئے تو پھران کا كيا قصور ہے؟ قصورتو تب مومعاذ الله تعالى كهان كى قوت الله تعالى سے زيادہ مواوروہ رب تعالیٰ کے بردوں کوا تار دیں اسکا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مخلوق رے تعالیٰ سے زیادہ قوی اورطاقتور ہو۔ تو کافی تفصیل کیساتھ میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالی پہلے دن یرد نے بیں اٹکا تا بلکہ جب وہ لوگ گمراہی پرراضی ہوجاتے ہیں تب اللہ تعالی مہریں لگا دیتا ہے پردے ڈال دیتا ہے۔ اورسورۃ حم سجدہ چوبیسویں یارے میں ہے کہ کا فروں کے سائے جب قرآن پیش کیا ف اُعُرَضَ اَ کُتُوهُمُ "توان میں سے اکثر نے اعراض کیا فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ لِل وَهُمِيلَ سِنْتَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَآ اِلَيْهِ وَفِي الْذَانِنَا وَقُرٌ وَّمِنٌ م بَيُّنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَمِلُونَ اوركَهاان كافرول نے ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز ہے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے پس آب ابنا کام کریں بیتک ہم اپنا کام کررہے ہیں۔''جیسے کوئی شخص آئکھیں بند کر لے تو اے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔

> ۔ آئکھیں اگر ہیں بندتو پھردن بھی رات ہے اس میں بھلاقصور کیا ہے آ فاب کا

تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دلوں کوغلافوں میں محفوظ رکھا ہوا ہے آپ کی بات ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے نہ پہنچنے دینی ہے اور کوئی بات ہم نے کا نوں تک بھی نہیں پہنچنے دینی کے کوئکہ

كانوں ميں ہم نے ذاف چڑھائے ہوئے ہيں۔ جب انہوں نے اپنے لئے يہ يردے تسلیم کرلئے اوراس پرفخر کیا اور اس کو اپناعمل اور کسب بتلایا۔ ادھررب تعالیٰ کا قاعدہ ہے نُولَهِ مَا تَوَلَّى " جدهركوكي چلتا ہےرباس كوادهر چلاويتا ہے۔ "رب تعالى كسى يرجزنيس کرتا کہ جبراً ہدایت دے یا جبراً گمراہ کرے ۔کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے قادر مطلق ہے کہ انسانوں ہے برائی کا مادہ سلب کر کے فرشتے بناد ہے کین پھرانسان تونہیں ہو نگے فرشتے ہو کئے ۔انسانوں اور جنات میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی قوت بھی رکھی ہے اور شرکی قوت بھی ر بھی ہےاور پھراختیار دیاہے کہ اینے اختیار سے جو کام کرنا جا ہوکر سکتے ہو۔ جو کرو گے اس كا بتيجه سامنے آئے گا۔ الله تعالى نے پنجبر بھيج ، كتابيں نازل فرمائيں ،عقل سليم دى ، احیمائی برائی ہے آگاہ فر مایا ہے۔ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ پھراس کی مہر بانی کے نابالغی کا زمانہ اس میں شامل نہیں فرمایا۔ بالغ ہو گیاعقل بوری ہو گئی اب مکلّف اور یا بند ہے اگر پھر نہ مانے تو اس کا قصور ہوگا۔فر مایا ہم نے ان کے دلوں پر بردے ڈال دیئے اور کا نول میں ڈاٹ چڑھا دیتے اس کئے کہاس کوانہوں نے پہند کیا۔ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُداى اور ا كرتم ان كوبلاؤ بدايت كى طرف فَهَ لَنْ بَهُ اللهُ وَأَ إِذَا أَبَدًا لِي هِرَّزُوه بدايت نبيس يا تمي كاس وقت بهى بهى وَرَبُّكَ الْفَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اورآب كارب بخَتْ والا إاور رحمت دالا ہے۔رحمت کا درواز ہ کھلا ہے،تو یہ کا درواز ہ کھلا ہے جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن تو بہ کا درواز ہ بند ہو جائے گا۔اس دن سے پہلے جس نے ایمان قبول نہیں کیااس دن اگرایمان لائے گاتووہ ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔اس دن کے بعد جو نیکیاں شروع کرے گاان کا کوئی اجزنہیں ملے گاایسے ہی جیسے نزع کی عالت طاری ہونے ہے پہلے کا ایمان معتبر ہے نیکی بھی معتبر ہے اور نزع کی حالت طاری ہونے کے بعد نہ

ایمان معتبر ہےنہ کوئی نیکی معتبر ہے بلکہ اس حالت میں توبہ کا بھی احتمال نہیں ہے۔ سورج جب مغرب سے طلوع کرے گاتو وہ جہان کی نزع کا وقت ہوگا اس سے پہلے بہلے جوکرنا ے كرلورب كى رحمت كاورواز وكھلام لو يُؤاخِدُهُم بمَا كَسَبُوا الريكر الكوان كى كمائى كى وجهسان كرسبكى وجهس لَعَجْلَ لَهُمُ الْعَذَابَ البعر جلدى كردكا الله تعالیٰ ان کیلئے عذاب \_ پکڑنا جا ہے تو ایک آن میں پکڑسکتا ہے۔ دیکھو! جس طرح دنیا میں کسی بھی محکے کا ملازم غیرحاضر ہو ڈیونی نہ دے تو اس کو معطل کر دیتے ہیں ، برخاست کر دیتے ہیں بنوکری سے نکال دیتے ہیں کہتم محکمے میں رہنے کے قابل نہیں ۔تو بندہ سو ہے کہ بیر محکے رب تعالیٰ کے محکے کے مقابلے میں کی تیم میں رب تعالیٰ نے جس وقت ہو چھا کہ اے بندے بتلاؤیہ بیعبادتیں تیرے ذمہ لگائی تھیں تو تم نے کتنی ڈیوٹی دی ہے؟ تو کیا جواب دو گے؟ اور پھروہ ایسی عبادتیں نہیں ہیں کہانسان کرنہ نکے بلکہانسان کے بس میں ہیں۔ ہاں!اگرابیا ہوتا کہ انسان کے بس میں نہ ہوتیں تو یات علیحد ہتھی۔رب تعالیٰ نے بڑی سہونتیں دی ہیں۔مثال کے طور پرایک آ دمی کے پاس مال نہیں ہے تو رب تعالٰی نے اس كوز كوة فطرانه دين كايا بندنهين فرمايا زمين نهيس بعشر كايا بندنهيس كياله نماز كاوقت مو گیااورقریب قریب یانی نہیں ہے تو تعمیم کرے نماز پڑھ لے دی تعالیٰ نے اس کا یا بندنہیں<sup>۔</sup> فر مایا کہ میلوں تک یانی تلاش کرتا پھرے۔روز ہے دالا آ دمی اچا تک بیار ہو گیاروز ہمل کرنے کی طافت نہیں ہے تو روزہ توڑ دے۔ بڑی سہولتیں ہیں کیکن لوگ بے برواہ ہیں رب تعالی کے حکامات کو مکرارے ہیں۔ تواگر اللہ تعالی ان کے سب پر پکڑنا جا ہے تواللہ عذاب جلد كردے بَلْ لَهُمْ مَّوْعِدُ بلكمان كيليّ ايك وعده ب لَّنْ يَجدُوا مِنْ دُونِهِ مَسوُ نِلاً ہر گزنہیں یا کیں گے اس کےعلاوہ کوئی پھرنے کی جگہ۔ جبوہ وفت آئے گا تو

ملے گانبیں اور کوئی چھنے کی جگرنبیں ملے گی۔ وَ تِلْکَ الْقُر آی اور یہ ستیاں ہیں اُھلکٹ ہُم کیا ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے کہ مٹ طلہ کو اجس وقت وہاں کے باشندوں نظام کیا و جَد عَلْمَ نَا لِمَهُلِکِهِمْ مُّوْعِدًا اور تُقْبِرایا ہے ہم نے ان کی ہلاکت کیلئے ایک وعدہ۔ ایک وقت مقرر کیا ہے۔ پہلے تفصیل ہو چی ہے تو ح علیہ السلام کی قوم ، جود علیہ السلام کی قوم ، جود علیہ السلام کی قوم ، جود علیہ السلام کی قوم ، شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان مالے علیہ السلام کی قوم نے واقعات بیان کی جو چیئے ہیں۔ ان کی اپنی اللاکت کا بھی ایک وقت مقرر ہے اس سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر لو۔



## كالأقال

مُوسى لِفَتُهُ لِآابُرِءُ حَتَى آبُلُغُ بَعِبْمُعُ الْعَرَيْنِ اَوَامُضِي حُقَبُهُ فَلَكَا الْمُعْرِينِ الْمُؤكِنِ الْمُؤكِنِ الْمُؤكِنِ الْمُؤكِنِ الْمُؤكِنِ الْمُؤكِنِ الْمُؤكِنِ الْمُؤكِنَ الْمَؤْدُ الْمُؤكِنَ الْمَؤْدُ الْمُؤكِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ناشة لَفَدُ لَقِينَا البِيتِ حَقِيق بم مل بي مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا البِيّاسِ مَن مَا اللّهُ اللّهِ السّمَا نَصَبًا مشقت كو قَالَ السف كها أرَ ءَ يُتَ ديكسي آب إذ أوينا جب ممن مُعِكَانَالِيا إِلَى الصَّخُوَةِ چِنَانِ كَلَ طُرِف فَانِي نَسِيتُ الْحُوْتَ لِي بِينَك مِن بعول كيام يحكى كو وَمَلْ أنُسْنِينَهُ أورنبيس بحلائي مجه كووه مجلى إلا الشَّيْطُ نُ مَّر شيطان نے أَنُ أَذْكُرَهُ كماس كويس يا در كاسكول وَ اتَّ بَحَدُ سَبيلَهُ اور بتالياس مچھل نے اپناراستہ فیسی البُ کے سمندر میں عَہجہ عجب طریقے سے قَالَ فرمایا موی علیه السلام نے ذالک مَا سُحنًا نَبُغ بیرہ جَگُرَتی جس کوہم الماش کر رب مضے فَارُ تَدًا بِس دونوں لوئے عَلْمی اثَارِ هِمَا اینے پاؤں کے نشانات پر قَصَصًا تلاش كرت موئ فَوجَدَا لِس إِياان دونول في عَبُدًا أيك بنده مِّنُ عِبَادِنا آ مارے بندول میں سے اتنینه رَحْمَةً وی تقیم نے اس کور حمت مِنْ عِنْدِنَا ايْ طرف سے وَعَلَمْنَهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا اور بم في سَكُما يا تماس كوائي طرف ہے ایک سم کاعلم۔

حضرت موى عليه السلام اور حضرت خضر عليه السلام كاواقعه:

چندرکوع پہلے تم یہ بات پڑھ بھے ہوکہ قریش کے سرداروں کا ایک وفد آنخضرت پنا کے پاس آیا اور کہا کہ ہم آپ کیساتھ ملاقات کرنا جا ہے ہیں مگراس شرط پر کہ آپ کے پاس مین اوراد نی قسم کے لوگ بیٹے ہیں ان کوجلس سے اٹھا کیں ان کیساتھ بیٹھنا ہیں سیفر یب غلام اوراد نی قسم کے لوگ بیٹے ہیں ان کوجلس سے اٹھا کیں ان کیساتھ بیٹھنا ہم اپنے لئے عار سجھتے ہیں۔ اس کی تفصیل تو سن چکے ہو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ غریبوں کیس تھ بیٹھ کرحن سننے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ اور یہاں یہ قصہ ہے کہ اعلیٰ نے اونی سے غریبوں کیس تھ بیٹھ کرحن سننے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ اور یہاں یہ قصہ ہے کہ اعلیٰ نے اونی سے

تبجیظم حاصل کیا ہے اور عارمحسوس نہیں کی۔واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت موی " نے بی اسرائیل کے ایک بہت بڑے مجمع میں تقریر کی جو بڑی بلیغ اور مؤ رہتھی۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہاا ہے موی علیہ السلام! زمین میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ قال کا موی علیہ السلام نے فرمایانہیں! مجھے سے برداعالم کوئی نہیں ہے۔ ظاہری طور برموی علیہ السلام کی بات غلطنهیں تھی ۔ پیغیبر ہیں اور پیغیبرول میں بھی تیسر نیمبر بر ہیں ۔ پہلانمبر آنخضرت عظاکا ہے، دوسراحضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور تیسراحضرت موکیٰ علیہ السلام کا ،اور وقت کے پغیبر سے زیادہ علم کسی کونہیں ہوتا۔ تو فر مایا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔بس اس جملے پر رب تعالی ناراض ہو گئے کہ یہ کیوں نہیں فرمایا اللّٰ اعْلَمْ اللّٰدسب سے بڑاعالم ہے۔ فرمایا اےمویٰ علیہ السلام مجمع البحرین کے مقام پر پہنچ کر ہمارے ایک بندے سے ملاقات کر کےان ہے بچھ معلو مات حاصل کریں ۔ وہ بندہ حضرت خضرعلیہ السلام تھے جن کا نام بلیا این ملکان تھا۔ بلیان کا نام تھا اور ملکان ان کے والد کا نام تھا۔ جمہور کا مسلک سیے کہ وہ پیغیبر تھے۔ان کا اصل دور ابراجیم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ذولقر نین جس کا ذکر آ گے آئے گااس کے وزیر اعظم تھے اور جمہوریہ بھی کہتے ہیں کہوہ ابھی تک زندہ ہیں۔ دجال تعین جب <u>نکلے گاتو خطرعلیہ السلام اس کے سامنے آ</u>کر کھڑے ہوجا کیں گے دجال کیے گا تم مجھےرہ نہیں مانتے ؟ فرمائیں گےتو کا نا دجال ہے میں تختے رب کیوں مانوں؟مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آلوار کیساتھ خصر علیہ السلام کے دوفکڑے کر کے درمیان سے مُخْدَر جائے گا پھر جاد و کے ذریعے زندہ کرے گا اور کیے گا اب تو مجھے مان لوخصر علیہ السلام فرمائیں گے کہاب تو میں پہلے سے بھی زیادہ یقین پر ہوگیا ہوں کہتو د جال ہے۔ دوبار قبل کرنے کی کوشش کرے گا مگر کا میا بنہیں ہو سکتے گا۔مجمع البحرین سے کون ہی جگہ مراد ہے؟

بعض مفسرین کرام میند فرماتے ہیں جہاں فارس اور روم کے دونوں دریا ملتے ہیں وہ جگہ مراد ہے۔علامہ آلوی میلید فرماتے ہیں کہ جہاں دجلہ اور فرات خلیج فارس میں آ کر گرتے ہیں وہ جگہ مراد ہے۔فر مایا تجمع البحرین کے مقام پرآ یہ کووہ ہمارا بندہ ملے گا۔ بخاری اور سلم شریف کی روایت میں ہے گیف سَبینل اِللی کُقِیدہ ''اے پروردگارمیری اس كيماته ملاقات كييه وكل-'فرماياا يك مرده مجهلي لي حياوُ نُهوُنًا مَيْنَةً جهال يهجهلي زنده ہوجائے وہاں پروہ ہمارا بندہ ملے گا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اینے خادم حضرت بوشع بن نون عليه السلام كوساته ليا جن كو بعد ميں الله تعالى نے نبي بنايا۔ فرمايا يہ مجھلى جہاں زندہ ہوجائے مجھے بتلا دینا، یہ مچھلی جہال زندہ ہوجائے مجھے بتلا دینا، ہار بارفر مایا۔انہوں نے عرض کیا حضرت! بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں زندہ ہوگئی میں بتلا دونگا۔ چنانچہ ٹوکری میں بچھلی ڈالی اور دونوں بزرگ چل پڑے جلتے چلتے مجمع البحرین پہنچ گئے ۔وہاں پر ایک بہت بڑی چٹان تھی اس چٹان کے سائے میں دونوں بزرگ لیٹ گئے۔اس چٹان کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا اس چشمے کے کچھ قطرے مجھلی پر بڑے وہ زندہ ہو کرسمندر من چلی می کیونکہ قریب تھا۔ مول علیہ السلام سوئے ہوئے تھے خادم اللہ تعالیٰ کی قدرت و مکھار ہا تھا کہ یانی تو پیچھے مل جاتا ہے مگروہ یانی نہ ملاسر تک بنی رہی یانی میں کتنی عجیب بات ہے کہ مردہ مجھلی زندہ ہو کرسمندر میں داخل ہوجائے اور جدھرجائے یانی کی سرنگ بنتی جائے۔حضرت بوشع علیہ السلام کو بتلانا یا دندر ہا۔موی علیہ السلام کے بار بار تا کید کرنے پر انہوں نے کہا تھا کہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یا دکرا دونگا۔ انا نیت کو اللہ تعالی سى جگەپىندىنىيى كرتے موئ عليه السلام انھ كرچل يرا مارا دن چلتے رہے آگی رات بھی چلتے رہے مبح جس وقت ناشتے کاوقت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھوک آئی ہے

ناشتہ لاؤ۔ جب تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے گے حضرت! اُوں ہوسہ بیل تو بڑی بات بھول گیا دوکل جس چٹان کے پاس ہم نے آرام کیا تھا چھل تو وہاں زندہ ہوکر سمندر میں چھلانگ لگا گئ اور سمندر کا پانی بچھیے سے ملاہیں سرنگ بنتی گئی۔ فرمایا ہماری تو منزل وہی تھی اس فالتو سفر کی وجہ سے ہمیں تھکا وٹ ہوئی ہے سڑک وغیرہ کا راستہ تو تھا نہیں اپنے می اس فالتو سفر کی وجہ سے ہمیں تھکا وٹ ہوئی ہے سڑک وغیرہ کا راستہ تو تھا نہیں اپنے واپس تشریف لائے۔ وہاں پہنچ تو ویکھا کہ ایک آ دمی جا واپس تشریف لائے۔ وہاں پہنچ تو ویکھا کہ ایک آ دمی جا در تان کر پانی کی سطح پر لیٹا ہوا ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں عکر السے کہ جناب اللہ خصو موئی علیہ السلام نے جا کران کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا جو اب ویا۔ فرمایا تم کون ہو؟ جواب دیا ہیں موئی ہوں۔ کون ساموئی؟ فرمایا جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے۔ فرمایا اچھا تو حضرت! آپ یہاں کیسے آ ئے؟ جواب دیا ہیں آپ سے پھی معلومات لینے اچھا اچھا تو حضرت! آپ یہاں کیسے آ ئے؟ جواب دیا ہیں آپ سے پھی معلومات لینے کہ بیوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میری اور آپ کی کوئی مناسبت نہیں ہے سے فیر علیہ کھیرے۔

لطيفيه:

(حضرت شیخ مینید ایک لطیفه سنایا کرتے تھے کہ ایک نا بینے حافظ کو کسی نے کہا حافظ بی کھیر کھانی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسی ہوتی ہے۔ اس نے جوابا کہا کہ بنگلے کی طرح سفید ہوتی ہے۔ حاس نے جوابا کہا کہ بنگلے کی طرح سفید ہوتی ہے۔ حافظ جی نے کہا کہ بنگلا کیسا ہوتا ہے؟ تواس نے ایک ہاتھ بنگلے کی طرح بنایا اور ورسرے ہاتھ سے حافظ جی کا ہاتھ بکڑ کرا و پر چھیرا کہ بنگلا ایسا ہوتا ہے تو حافظ جی سے کہا کہ ایسی نیزھی کھیر میں نے ہیں کھانی۔ 'نواز بلوج ؛ مرتب۔)

موی علیہ السلام نے فر مایا کہ میں مبر کروں گا ان شاء اللہ تعالی اور آپ سے مجھ ماسکر دن گا۔ بیاس واقعہ کا خلاصہ ہے اللہ تبارک وتعالی فر ماتے ہیں وَإِذْ فسسالَ ماسکروں گا۔ بیاس واقعہ کا خلاصہ ہے اللہ تبارک وتعالی فر ماتے ہیں وَإِذْ فسسالَ

مُوسنی اور جب فرمایا موسی علیه السلام نے نِلفَتنهٔ اینے نوجوان اور خادم کوجن کا نام یوشع بن نون علینا این تھا۔ جوحضرت مویٰ اور ہارون قیبالنام کے بعد ی اسراعیل کیلئے نبی بنائے كَ تَصْدِهُ ما يا لَآ اَبُورُ مُ مِن بين المول كَا حَسَّى اَبُلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن يهال تك كه میں پہنچ جاؤں دودریا وُل کے جمع ہونے کی جگہ پر۔اکثرمفسرین کرام مُتنظم فر ماتے ہیں کہ اس مراد فارس اورردم کے دریا ہیں ۔علامہ آلوی میلید فرماتے ہیں کہ دجلہ اور فرات مراد میں کہ جس جگدیددونوں مل کرسمندر میں گرتے ہیں او امسضے جُفَّبایا میں چاتار ہوں زمانه بحر- حُقُبُ كَ جَمع احْقاب آتى بسوره نبامين احقاباً كالفظ موجود ب- فَلَمَّا بَلَعَا پس جس وقت وہ دونوں بزرگ بہنچ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَاان دونوں درياؤں كے جمع ہونے كى عِكْد نَسِيَا حُوْتَهُمَادونول بعول كَايَى يَحِملي كو فَاتَخذَ سَبيْلَة فِي الْبَحْر يُس بناليا اس مجھلی نے ابناراستہ سمندر میں منسوب اسرنگ کے طور بر۔ یانی سیال ہے اس میں رفت ہے آپس میں مل جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ یانی نہیں ملاعار کی غار بنار ہا۔ اور بہجو میں نے روایت بتلائی ہے کہ آب حیات کا یانی مچھلی پر بڑا یہ بخاری اورمسلم شریف کی ر دایت کا خلاصہ ہے کہ آب حیات کا چشمہ قریب تھا اس کے یانی کا قطرہ مجھکی پریڑاوہ زندہ موكرسمندر مين چطا تك لكا من اوربيدونون بحول كئے ۔ فَلَمَّا جَاوَزَا پس جب دونون اس جكه يتجاوزكر كئ ،آكے برصے قَالَ في مايا موى عليه السلام في ففت أبين نوجوان كوجو ان كَافَادِم تَهَا اتِنَا غَدَآءَ فَا لا وَبهار بي إلى بهارانا شته لَقَدُ لَقِينَا البيتِ تَقَيْل بم ملي بي مِنْ سَفَرِنَا هِذَا نَصَبًا احِياس مَر مِين تَعكاوث كوريه جوكل سے اب تك كاسفرتها اس میں مشقت تھی کیونکہ ضرورت ہے زائد تھا اور قدرتی طور پر تھا وٹ بھی ہوئی۔ فَسالَ کہا خادم نے اُو ء یُتَ إِذُ اَوَیْنَا إِلَى الصَّخُورَةِ حضرت آپ دیکھیں جب ہم نے ممکانالیا

چِنَّان كَاطْرِف فَانِي نَسِينُتُ الْحُوْتَ بِسِ بِيَنك مِن بِحُول كِيا تَجِعَلَى لَو وَمَا ٱنْسَنِينُه إلا الشَّيْسِطُ نُ اور بيس بھلائي مجھ كووه مجھلى مَرشيطان نے أَنْ أَذُ تُحورَة كراس كوميں يا در كھ سكول-حضرت اس كا قصديه موا كه ده زنده موكر وَ اتَّـنَحَذَ سَبيلُهُ فِي الْبَحُو اور بناليااس محچمکی نے اپناراستہ مندر میں۔وہ تو زندہ ہوکر سمندر میں چکی گئے ہے عَہجَبًا عجیب طریقے سے کہ مجھلی زندہ ہوجائے نقل وحرکت کر کے یانی میں داخل ہوجائے اور یانی کی سرنگ بنتی جائے۔خادم نے کہا تھا آپ فکر نہ کریں بار بار تا کیدنہ کریں میں یاد کرا دوں گا اس نے سندرمیں جاتے ہوئے آئھول سے دیکھا مگریا دندرہی کیونکہ رب انا نیت کو پہندنہیں کرتا اینے سواکیلئے۔انسان بھی اپنی قابلیت پر فخر نہ کرے بلکہ اپنی کسی چیز پر فخر نہ کرے میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں ،انسان کچھ بھی نہیں ہے۔مویٰ علیہ السلام نے صرف استے لفظ کھے ہاں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔اور ظاہر أجواب ٹھیک تھا کیونکہ پیغمبر سے بڑا عالم کون ہو سكتاب مردب في الكويسنبين فرمايا - ايس كيون بين كها السل اعلم - رب تعالى كو انا نیت کسی کی بھی پیند نہیں ہے۔ قَالَ فرمایا موی علیہ السلام نے ذاِلک مَا حُنَّا لَبُغ میہ وه جَكْمَ في جَس كوبهم تلاش كرد م يق فسار تذكّا يس دونون لوف عَلْى السّارِهِمَا اين ياؤل كنشانات ير فسصف اللاشكرت موئ ويكرك اور بخته راستاتو تها نہیں قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس آ گئے فو جَدَا پس دونوں نے پایا عَبُدًا مِّنُ عِبَادِنَآ ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جوحفرت خضر علیہ السلام تھے۔ان کوخضر ال لئے کہتے ہیں کہ خصر کامعنی ہے سبزہ ہریالی ،حضرت خصر علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے وہ جگه فوری طور پرسبز ہو جاتی تھی اس لئے خصران کالقب پڑ گیا اور تام ان کا بلیا ہے۔وہ جمہور كنزديك يَغْبرين اوراب تكموجودين اتبنك وحُمّة مِن عِندِنا دى تَى بمن



قَالَ لَهُ مُوسِى هَلُ آتِبِعُكَ عَلَىٰ آنُ ثَعُكِلْمَنِ مِمَا عُلِنتَ رُشُلُ اه قال إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَيْرًا هُوكِيَّفَ تَصْيِرُ عَلَى مَا لَمْ تَحْفِظ بِهِ خُبْرًا هِ قَالَ سَتِهِ لَ فِي إِنْ شَآءِ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا آعْمِي لك امرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ البُّعْتَانِي فَلَا تَنْكُلِّنِي عَنْ شَيْءِ حَتَّى أَحْرِثَ الكَ مِنْهُ ذِلْرًا أَفَانُطُلُقًا تَحَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خُرَقَهَا كَالَ اَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ آهْلَهَا ۚ لَقَلْ جِمْتَ شَيْئًا إِمْرُا ۞ قَالَ ٱلْمُرَا ۗ قَالَ ٱلْمُواقِلُ إِنَّكَ لَنَّ تَسْتَطِيْءُ مَعِي صَنْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي بِهَا شِيتُ وَ لِاتُرْهِيقَنِي مِن امْرِي عُنْمُ إِصْ فَانْطَلْقَا مُحَاثِي إِذَا لَقِيَاعُلِمًا فَقَتَلَهُ الْمُ قَالَ أَقْتُلْتَ نَفْسًا زُكِيَّةً يَغَيْرِنَفْسٍ لَقَنْ حِثْتَ شَيْعًا ثُكْرًا ١٠ قَالَ لَهُ مُوسَى كَهَاسَ كُومُونُ عليه السلامِ فِي هَلُ أَتَّبِعُكَ كَيامِن آپ کی پیروی کرسکتا ہوں عَلِی اس شرط پر اَنْ تُعَلِّمَنِ کہ آپ سکھا کیں مجھے مِـمَّا عُلِمْتَ اس مِس جوسكه لأن كن به آب و رُسُدًا بهلائي قَالَ اس في كها إِنَّكَ بِينُكَ آبِ لَنُ تَسْنَطِينُعُ بِرَّكُ طاقت نَهِين ركَ سكوكَ مَعِيَ مِيرِ عِهاتِهِ صَبُرً اصبر كرنے كى و كيف تصبو اوركيا يصبر كري كے على ما اس چيز ير لَـمُ تُـجِطُ به خُبُرُ اجس كى خبركا آب نے احاط نبيس كيا مواقال كماموى عليه السلام نے سنجڈنی تاکیدآ ب مجھے یا کیں کے اِن شآء الله صابر اا کرجایا الله تعالى في صبر كرف والا و كا أغصيني لك أمُو الدريس نافر مافي تهيس كروب

گاآپ کے مکم کی قال انہوں نے کہا فان اتَّبَعْتَنِی پس اگرآپ میری پیروی کرنا عاضے ہیں فلا تسئلنی پس نہ وال کرنا مجھسے عن شی ع کی چزے بارے میں حَتّی اُحُدِث لَکَ بہانتک کہ میں خود بیان کروں آپ کے سامنے مِنُهُ ذِكُرًا اس كاذكر فَانْطَلَقَا بس دونوں حلے حَتَّى إذَا رَكِبَا يها نتك كه جب دونوں سوار ہوئے فی السّفِينَةِ كُتّى مِن خَوفَهَا خضرعليه السلام نے كتّى كو بھاڑ ديا قَالَ موى عليه السلام في كما أخر قُتَهَا كيا آب في تشتى كو يعارُ ديا لِتُعُوقَ اَهُلَهَا تَاكُوآ يِعْرِلْ كرديناس كى سواريون كو لَقَدْ جنبَ شَيْئًا اِمْرُ االبتر عقيل آپلائیں ہیں چیزبری نامناسب قال اس نے کہا الم اقل کیامیں نے ہیں کہا تَهَا إِنَّكَ بِينَكَ آبِ لَنُ تَسْتَطِيعُ مَعِى صَبُرًا آبِ بركَرْبَيْس طاقت ركيس كَ میرے ساتھ صبر کرنے کی قبال مویٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا تُسوَّا خِیدُنِی آپ گرفت نه کریں میری بسما نسیت اس چیز کی دجہ سے جومیں بھول گیا ہوں و کا تُسرُهِ قَنِي اورن حَى كري آب مجھ يز مِنْ أَمُو يُ مير عمال على مِن أَمُو يُ مير عمال على مِن عُسُرٌ اتْكَلَى كِلْ الْمُعَالَقَ الْمُعَلَقَ الْمُعَلِّقَ الْمُعَلِّقَ الْمُعَلِّقِي الْمُعَالِينِ وَوَلَى عِلْمُ عَلَمُا ا يك بي كو فَفَتَلَ فيس خصر عليه السلام ني اس بي كولل كرديا قَالَ كما موى عليه السلام نے اَقَتَلُتَ نَفُسًا كياتونے فل كرديا ايك نفس كو زَيحيَّة جوصاف تقراتها بغَيُر نَفُس بغير كى جان كي عوض لَقَدُ جننتَ شَيْئًا نُكُرًا البته آب لا كي بي الیی چیز جو بہت ہی نامناسب ہے۔

بچھلے درس میں تم نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم بوشع بن نون علیہ السلام

کے ہمراہ مجمع البحرین کے علاقے میں پہنچ ۔ خضر علیہ السلام چا در تان کرسوئے ہوئے سے ۔ انہوں نے جواب دیا اور پوچھا کہ سلام کرنے والا کون ہے؟ فرمایا میں موک ہول (علیہ السلام) ۔ کون ساموی ؟ فرمایا وہ جن کو نبی بنا کربن اسرائیل کی فرمایا میں موک ہول (علیہ السلام) ۔ کون ساموی ؟ فرمایا وہ جن کو نبی بنا کربن اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے ۔ اچھا حضرت! آپ یہاں کیے تشریف لائے؟ فرمایا آپ سے بچھام حاصل کرنے کیلئے آیا ہوں ۔ کہنے لگے ٹیرھی کھیر ہے۔

ميزهى كهير

سمجھانے کیلئے لوگوں نے کہاوت بنائی ہوئی ہے۔ ایک بے چارہ نامینا حافظ تھا اس کو کہا کہ حافظ ہی ایک ہے۔ اس نے کہا کھیر کس طرح کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا سفید ہوتا سفید ہوتی ہے۔ حافظ جی نے کہا سفید ہوتا ہے اس طرح سفید ہوتی ہے۔ حافظ جی نے کہا سفید ہوتا ہے اس طرح سفید ہوتی ہے۔ حافظ جی نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اندھے بے چارے نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اندھے بے چارے نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اندھے بے چارے نے کہا جہ کھی شہیں و یکھا تھا۔ اس نے ہاتھ ایسے ٹیڑھا کر کے بتلایا کہ ایسا ایک جانور ہوتا ہے گھی جھی نہیں و یکھا تھا۔ اس نے ہاتھ ایسے ٹیڑھا کر کے بتلایا کہ ایسا ایک جانور ہوتا ہے گردن اس کی لمبی ہوتی ہے۔ حافظ جی نے کہا کہ میں نے ایسی ٹیڑھی کھی نہیں کھائی۔

أَتَّبِعُكُ كِيامِن آبِ كَي بِيروى كُرسَكْنا مون عَلْى النشرط يرأن تُعَلِّمَن كرآب مجھ سجمائيں تعليم ويں مِمَّا عُلِمْتَ رُشُدًا اس ميں سے جوسکھلائي گئ ہے جوآ يك تعليم دى كُنَّى إِنَّا اللَّهِ مِن اللَّهِ مُعْرِعليه السلام في كها إنَّكَ بيتك آب لَنُ تَسْتَطِينُعَ مِرْكُر طافت نہیں رکھ سکو کے مُعِی صَبُوًا میرے ساتھ صبر کرنے کی۔میری باتیں اوٹ پٹانگ ہوتی آپ کی مجھ من نہیں آئیں گی و کیف تصبر اور کیے آب مبرکریں کے علی مالم تُحِطُ به خُهُرًا اس چيزيرجس كي خبركا آب نے احاط نبيل كيا موارجس چيز كي حقيقت آ ب کومعلوم ہیں ہے اس برآ ب کیے خاموش رہیں گے قسال فر مایا موی علیہ السلام نے سَتَجدُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا بَاكِيرَ بِيانِينَ عَ مِحْدَانِثَاء اللَّهُ عَالَى مبركرنَ والابه آب نے جو کرنا ہے کریں میں صبر کروں گا و گلآ اعْصِی لَکَ اَمْرُا اور میں نافر مانی نہیں کروں گا آپ کے حکم کی۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے یہ خیال فر مایا ہوگا کہ بعض احکام عزیمت کے ہوتے ہیں اور بعض رخصت کے۔عزیمت والے کام وہ ہوتے ہیں جو كرنے يرتے ہيں اور رخصت وہ ہے جس كا جواز ہوكہ ايبا كرنے كى اجازت ہے ۔ تو شریعت میں دونوں تھم ہیں ۔موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ کوئی رخصت والا کام کریں گے تو میں خاموش رہوں گا۔ قال خضر علیہ السلام نے کہا فیان اتّبَعْتَنِی پس اگرآب میری پیروی كرنا جائية بين مير ب ساتھ جلتے بين فلا تسسسلني عن شي و پس نه وال كرنا مجھ سے کسی شے کے بارے میں۔جومیں کروں تم نے اس کے متعلق بوچھنانہیں ہے حقیہ ٱلْحَدِثُ لَكَ مِنْهُ ذِكُرًا يَهَا تُلَكُ كُهِ مِنْ فُوهِ بِيانِ كُرونِ آبِ كَهِ سَامِنَاسُ كَا وْكُركُهُ بِ کام میں نے کیوں کیا ہے۔ جب بات طے ہوگئی تو چل پڑے۔

سفر میں موی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کیساتھ بوشع بن نون علیہ السلام نصے یانہیں:

آ گے اس میں اختلاف ہے کہ سفر میں صرف موئی علیہ السلام اور خصر علیہ السلام علیہ السلام اور خصر علیہ السلام سخے یا پوشع ابن نون علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ تفسیروں میں دونوں با تیں لکھی ہیں۔ ایک بیہ کہ جب موئی علیہ السلام کی خصر علیہ السلام کیساتھ ملاقات ہوگئ تو پوشع بن نون علیہ السلام کو چھٹی دیدی کہ آ یہ دابس جلے جا کمیں۔

اور دوسری تفسیر ہیہ ہے کہ وہ بھی ساتھ تھے۔خادم کا ذکراس لئے نہیں ہوتا کہ جب اصل کا ذکر ہو گیا تو خادم بھی ساتھ ہی ہے۔ ف انطَلقا پس دونوں بزرگ چل بڑے حَتّی إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ يهانتك كهجب دونوس وارموئ تشتى ميس-جزيره اندلس كے قرطبہ شہرجانا چاہتے تھے وہ پر لے کنارے پرتھا۔ادھرجب بیشتی کے یاس پہنچے۔کشتی ہر سوار ہونے والے کافی لوگ تنھے۔مرد ،عور تنیں ، بوڑھے ، بیجے ، جوان اور جانور بھی تتھے۔ تحشق بہت بڑی تھی ۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے ملاحویں نے حصرت خصر علیہ السلام كو بہجان ليا كہنے لكے عَبْدُ صَالِحٌ يه نيك آدى ہے۔اس سے ہم نے كرايہين لينا اس کیساتھی ہے بھی نہیں لینا۔انہوں نے کرائے پر بڑا اصرار کیائیکن انہوں نے کہا کہ بزرگوں سے ہم نے کرایہیں لینا۔ صدیت شریف میں بغیر نول کے لفظ آتے ہیں کہ بغیر کرایہ کے انہوں نے سوار کرلیا اور کشتی چل پڑی ۔ کشتی میں کلہاڑی اور نتیشہ بھی پڑا تھا جب الكلے كنارے كے قريب يہني تو خصر عليه السلام نے كلہارى بكرى اور كشتى كا تخت تورديا اور تخته بھی جو یانی کی سطح کے اندر تھالیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ یانی اندر نہیں آیا یہ ان کا معجز ہ نھا پیغمبر تھے۔حضرت موی علیہ السلام جلالی مزاج تھے بول پڑے ۔فر مایا ان لوگوں

نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا نیکی کی اس احسان کا آپ نے بڑا اچھا بدلہ دیا کہ ان کتی کشتی بھاڑ دی اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس پرمرد ،عور تیں ، بیچے ، بوڑھے ، جوان کتی سواریاں ہیں جیوان بھی ہیں سب ڈوب جا کیں گے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں خو قَھَا خصر علیہ السلام نے کشتی کو بھاڑ دیا کلہاڑی لے کرایک بختہ ذکال دیا قب ال موئی علیہ السلام نے مشتی کو بھاڑ دیا لین نے فرق اَھٰلَھَا تا کہ آپ غرق کردیں اس کی فرمایا آخر قُدَھا کیا آپ نے کشتی کو بھاڑ دیا لین فرمایا آخر کہ نتی میں پانی آ جائے گائتی ڈوب سواریوں کو۔ کیونکہ عالم اسباب میں اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ کشتی میں پانی آ جائے گائتی ڈوب گیسواریاں ڈوب جا کیں گے تو آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا لَقَدُ جِنْتَ شَیْنًا اِمُو اَ البت حقیق آپ لا کیں ہیں چیز ہوئی نا مناسب ۔ آپ نے برا کام کیا ہے۔ یہاں روایت میں کچھا در لفظ بھی آتے ہیں۔ بخاری شریف اور سلم شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک چڑیا آکر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔خدا کی قدرت ہے سمندری جانور سمندر میں رہتے اور لیتے ہیں اور آگے ان کی تسلیں چلتی ہیں۔

میں بحری جہاز میں سوار تھادیکھا کافی پرندے پانی کی سطی پر تیررہے ہیں۔ جہاز
راان سے پوچھا کہ کیا کنارہ قریب آگیا ہے کہ یہ پرندے آکر بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا
کہ کنارہ یہاں سے سومیل دور ہے ۔ تو میں نے کہا کہ یہ پرندے یہاں کیا کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ یہیں رہتے ہیں یہیں ان کی نسلیں پیدا ہوتی ہیں اور برورش پاتی ہیں۔
خداکی قدرت ان کیلئے بہی جگہ ہے۔ سمندر کی سطح پرغول درغول ہے جن میں بڑے بھی ہے
اورچھوٹے بھی ہتے۔

توایک چڑیا آکر بیٹی اور سندرے ایک قطرہ پانی کاچونے میں لیا۔ خصر علیہ السلام نے استاداندرنگ میں فرمایا یامُوسٹی إِنَّ عِلْمِیْ وَعِلْمَکَ وَعِلْمَ جَمِیْعِ الْخَلاَئِقُ

'' اے موٹ میراعکم اور آپ کاعکم اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کاعلم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقاملے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے مقاملے میں چڑیا کی چونچے میں یانی ہے۔'' توفر ما يا تونے تشتى بھارُ دى براير اكام كيا به قَالَ خصر عليه السلام نے كہا اً لَمْ اَقُلُ كيامِس نِهُ بِين كهاتِها إِنَّكَ لَنُ تَسْتَعِلْنُعَ مَعِيَ صَبُرًا آبِ بِرَكْرَبْهِي طاقت ر هیں کے میرے ساتھ صبر کرنے کی فال فر مایا موی علیہ السلام نے لا تُدوَّ اجِدُنِی بهما نَسِينُتُ ٱپ گرفت نہ کریں اس چیز کی وجہ ہے جو میں بھول گیا ہوں۔ مجھے شرط یا نہیں ربى تقى بھول كرسوال كربيھا ہوں وَ لا تُسوُهِ قَنِي مِنْ أَمُوى عُسُوًا اورنه آپ تخي كريں میرے معالمے میں تنگی کے لحاظ ہے۔مطلب بیہ ہے کہ مجھے معاف کر دیں ۔ مشتی کنارے ۔ جا گئی سواریاں خیر وعافیت کیساتھ اتر گئیں ۔سمندر کے کنارے برقر طبہ شہرتھا اور اس کے یاس بہت برامیدان تھااس کے اطراف میں بڑے بھی کھیلتے تھے اور چھوٹے بیے بھی کھیلتے تھے۔ بڑا عجیب قتم کامنظرتھا یہ پہنچے مامنے بیچے کھیل رہے تھے۔ ف انسطَلَقَالین دونوں کیلے حَتَّى إِذًا لَقِيَا غُلْمًا بِهَا تَك كروه طِ ايك يج كوش كانام جَيْسون تقاس كوالدكا نام کاز بر تھا اور والدہ کا نام سہوی تھا، نا بالغ بچے تھا خصر علیہ السلام نے اس کوٹا تگوں سے بکڑا جیے دھولی کھیں کو پکڑ کراٹھا کے مارتے ہیں اٹھا کرزمین بردے مارا۔ بیجارے کا سرپھٹ گیا بچہتڑینے لگا جان نہیں نکل رہی تھی پھرچھری لے کراس کا سرتن سے جدا کر دیا ۔مویٰ عليه السلام اس بات ير خاموش نہيں رہ سکتے تھے كيونكه نا بالغ بيچے يرتو قانون نہيں لگتا۔ تنبيه كرنا دب كهانا الكبات ب مديث ياك من آتاب ثَلْثَةٌ رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ" تين مشم کے آ دمیوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے بعنی ان پر قانون لا گونہیں ہوتا عَنِ المصبِيّ حَتَّى بَحْتَ لِمَ بِي سے يہاں تك كه وه بالغ موجائے ـ "تو نابالغ بيح كوكسى جرم يرسز أنبيس دى

جاسكتى ۔شراب بی لے كوڑ ہے ہيں لگيس گے، چورى كر لے تو ہاتھ نہيں كا ٹا جائے گا۔ ہاں! تنبیدی جاسکتی ہے جیسے چھوٹے بیچے نہ پڑھیں یا کوئی شرارت کریں تو ماں باپ کو مارنے کا حق بـ دوسرا عَن النَّايم حَتَّى يَسْتَيُقَظَ "سونے والے يرقانون لا كونيں موتا يها تلك كدوه بيدار موجائ ـ "اورتيراعَن الْمَجْنُون حَتَّى يُفِيْقَ "ياكل يرقانون چاری نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہوجائے۔'' تو پہلی بات پیھی کہنا بالغ بچے تھا اور دومری بات میقی کهاس نے کسی تول بھی نہیں کیا تھا اور خصر علیہ السلام نے اس کول کردیا فَقَتَلَهُ بِسِ اسكوخصر عليه السلام في مثل كرديا قَالَ موسى عليه السلام في فرمايا أقَسَلَتَ نَفْسًا زَ سِحِيَّةً كَيَا تُونِ فِلْ كَرِدِيا لِيكِنْسُ كُوجِوصافْ سَقَراتُهَا بِغَيْرِ نَفُس بِغَيْرُسي جان كِعُوض لَفَدُ جنستَ شَيْنًا نُكُوا البعة سالاتين بين اليي چيز جوبهت ي نامناسب ٢٠ كه حچوٹے نیچ کو بلاوجی کر دیاہے۔مزیدواقعہ آ گے آئیگاان شاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللدآج مورجه إاشوال إسام احكو يندر بهوال ياره كمل بهوا محدنواز بلويج

(Ô) . (A) .. (A)

قَالَ المُم اقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْءَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ مَنْ عَنْ مَعْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّلَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللّلَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

قَالَ خصرعلیہ السلام نے کہا اَلَمُ اَقُلُ لَّک کیا ہیں نے آپ کوہیں کہاتھا اِنْک بیشک آپ لَئُ تَسْفَطِیْعَ برگز طاقت نہیں رکھیں کے معبی میرے ساتھ صُبُرًا صَبرکرنے کی قَالَ فرمایا موی علیہ السلام نے اِنْ سَالُتُک عَنْ شَیْءِ بَعْدَ هَا اَکْرِین نے سوال کیا آپ سے کسی شے کے بارے میں اس واقعہ کے بعد فَلاَ تُصْحِبْنِی پس آپ جھے اپنی رفاقت میں ندر کھنا قَدْ بَلغُتُ تحقیق آپ بُنی فَلاَ تُصْحِبْنِی پس آپ جھے اپنی رفاقت میں ندر کھنا قَدْ بَلغُتُ تحقیق آپ بُنی کے مِن لَدُنی میری طرف سے عُدُرًا عَدْر کو فَانُ طَلَقَا لِی دونوں چلے حَتْی اِنْدَا اَتَیَا آپ بی والوں کے پاس اِنک کہ آئے دونوں آھل آپ کی استدوں سے فَابُوا اَنْ اللّٰ اللّٰلِ اللّٰ اللّٰلَٰ اللّٰ ا

يُصَيّفُوهُمَا يس ان لوكول نا تكاركياس بات عدان كواينا مهمان بناني فَوَجَدَا فِيهُا جدَارًا يس يالَ ان دونول في السبتي ميس ايك ديواريُّريْدُ أَنَّ يَّنْقَصَّ جواراوه كرري تَقي كرير ع فَاقَامَهُ لِس خصر عليه السلام نے اس كو تھيك كرديا قَالَ فرماياموى عليه السلام نے لو شِنْتَ اگرآب جا بِ لَتَّخَذْتَ البته آب لے لیتے عَلَیْدِ اَجْرًا اس پرکوئی معاوضہ قسال هنذا فِرَاق بَیْنِی وَ بَيْنِكَ كَهَايه جدائى كاوقت معمر اورآب كورميان سَأْنَبَنُكَ بحقيق مين آپ كوبتلا وُن گا بِيِّهُ أُويُلِ حَقيقت كاس چيز كي مَسالَمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُوًا آب طاقت نہیں رکھتے تھے صبر کرنے کی اُمّسا السّفِینَهُ بہر حال کتنی فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يِس وهُ فَي يَحِمْ سَكِينُون كِي يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ جَوكام كرت تقصمندر میں فَارَ دُتُ أَنُ أَعِیبَهَا پس میں نے ارادہ کیا کہ عیب دار کردوں اس تُستَى كُو وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ اورتهاان كَآكَ مَّلِكَ اللَّهِ باداتُه يَّانُحُذُ بَكُرُ لِبْتَاتِهَا كُلَّ سَفِيْنَةِ بِرَسْتَى غَصْبًا جِهِين كرـ

چنانچدموی علیه السلام این خادم بیشع این نون علیه السلام کو الے کرچل برے - ملاقات ہوئی ،انہوں نے کہامیری اور آب کی کوئی مناسبت نہیں ہے،میرے کام ایسے ہیں۔مویٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ میں صبر کروں گا۔خضرعلیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کواس شرط پر ساتھ لے کر چلتا ہوں کہ جب تک میں خود کسی شے کی حقیقت بیان نہ کروں آپ نے مجھ ے کی شے کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ وعدہ معاہرہ ہو گیا اور چل مرے۔آگے سمندری سفر تھاکشتی میں سوار ہو گئے کشتی والوں نے بغیر کرایہ کے سوار کیا خصر عدیدالسلام نے کشتی کا بھور توڑ کر سوراخ کر دیا موئ علیہ السلام سے صبر نہ ہوسکا اور فر مایا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے مفت میں سوار کیا آپ نے ان کی کشتی تو ڈکرا جھا کا مہیں کیا ۔ کشتی ہے اترے تو آگے جزیرہ اندلس قرطبہ شہرتھا ساحل پر بیچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے جیسور نامی نیچ کو بکڑ اکھویڑی اتاری جان نہ نکلی پھر یاؤں سے بکڑ کرد بواریر مارا جان ناكل چيرى كروز كراح حررت موى عليه السلام فرايا أفَتَلُتَ مَفْسًا ذَكِيَّةً ، بعَيْهِ مَفْسِ " كياتونة تل كرديا ايسخص كوجوصاف تقراقطا بغيرنفس كے يوض ، برااور نامناسب کام کیا ہے۔'

اس سلیلے میں قال خطرعلیہ السلام نے کہا آئے اقُلْ لَک کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا اِنگ کیا میں کھیں گے نہیں کہا تھا اِنگ کی لئن قست طینے معنی صبر المبیث آپ ہر گز طاقت نہیں رکھیں گے میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ تووہی قصہ ہوا کہ آپ بار بار مجھ پر اعتراض کرتے ہیں قال حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا اِن سَالُتُک عَن شَیْء بَسَعُدَهَا اگر میں آپ سے سوال کروں کی شے کے بارے میں اس واقعہ کے بعد کہ دود فعہ سوال کر چکا ہوں اب تیسری دفعہ محصے موقع دیں۔ اگر کوئی بات میری مجھ میں نہ آئی اور پھر اگر میں سوال کروں تیسری دفعہ موقع دیں۔ اگر کوئی بات میری مجھ میں نہ آئی اور پھر اگر میں سوال کروں

فلا تُصلحبني ليسآب مجها بني رفاقت من ندر كهذا ايناساتهي ند بنانا واقعتا ميري اور آپ کی مناسبت نہیں ہے قَدُ بَلَغُتَ مِنُ لَدُنِی عُدُرًا تَحْقِینَ آپ بَیْنَ کِی مِی میری طرف سے عذر کو۔ آپ فیصلہ کرنے میں معذور ہو نگے آپ اپنی کاروائی کرتے رہیں میں سوال کرتارہوں گا تنقید کرتا رہوں گا۔ چنانچہ اندلس کے جزیرے سے چلے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے دنوں کے بعدا گلے شہر میں پہنچ فانطَلقًا پی دونوں چلے حَتَّى إِذَا أَتَيَآ اَهُالَ فَحُرْيَةِ يَهِالَ تَك كه جب دونول يَنْجِ الكيستى دالول كے ياس اكثرتفيرول ميں اس کا نام انطا کیہ ہے۔ انطا کیہ شہر آج بھی مصر میں موجود ہے۔ دو پہر کا دفت تھا بھوک لگی ہوئی تھی دونوں کے پاس بینے ہیں تھے استَ طُلعَ مَآ اَهٰلَهَا دونوں نے کھانا طلب کیا اس کے باشندوں ہے۔وہاں کےلوگوں ہے کہا کہ بھئی! ہمیں بھوک گئی ہے ہمیں کھا نا کھلاؤ۔ د دنوں بڑی شان والے پیغمبر ہیں مگر بشری تقاضے ساتھ ہیں ، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے اور یاس بید کوئی نہیں ہے مجبوری ہا سے موقع برمائگنے کی اجازت ہے۔ فَا بَوْا أَنْ یُے شَیّفُو ٰهُمَا پس ان لوگوں نے انکار کر دیا اس بات ہے کہ ان کواپنا مہمان بنائیں۔مفت کھانا کھلانے سے وہاں کےلوگوں نے انکار کر دیا۔

## کھانا کھلانے سے انکار کی وجہ:

مخفقین اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کیساتھ دونوں بزرگوں کی صحت بڑی عمدہ تھی ہاتھ پاؤں ٹھیک تھے آئمیں درست تھیں ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ سوال وہ کرے جومعدور ہو، نابینا ہو، آنگزا ہو، اپانچ ہواور بیا جھے بھلے ہوکر سوال کرتے ہیں کما کر کیوں نہیں کھاتے ۔ان کوتو معلوم نہیں تھا کہ بیکون بزرگ ہیں کیونکہ غیب صرف پروردگار کے پاس ہے مخلوق غیب نہیں جانتی اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ معدور سوال

كرے دوسراسوال نهكرے \_ حديث ياك مين آتا ہے جو مخص ما تنگنے كو پيشه بنالے قيامت والے دن اس کے چبرے بر گوشت تہیں ہوگا ہٹریوں کا ڈھانچہ ہی ہوگا۔ پیشے کے طور پر مانکتا یہ شریعت میں سخت ممنوع ہے۔روایات میں آتا ہے کہ عرفات کے میدان میں نویں ذوالحجہ کوایک شخص ما نگ رہاتھا۔حضرت عمرﷺ کی خلافت تھی ادروہ بھی موجود تھے۔انہوں نے د یکھا تو اس کو بلایا اور فر مایا کیول ما تگتے ہوا ور بیہاں ما تگتے ہوا ور آج کے دن ما تگتے ہو۔ رب سے بیں مانگتا بندوں سے مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہودی تھامسلمان ہوگیا ہوں میراخرچہزیادہ ہے آمدن کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں چونکہ لوگ انکھے ہیں مجبوراً ما نگ رہا ہوں حضرت عمر ﷺ نے اس کا بہتہ معلوم کیا اور منشی کو حکم دیا کہ اس کا نام یہتہ نوٹ کرلو۔ جب حج سے فارغ ہوئگے تو اس کا با قاعدہ وظیفہمقرر کریں گے ۔ تحقیق کے بعدمعلوم ہوا کہ واقعی بیخص حاجت مند ہے۔تو تندرست آ دی کا بغیر کسی مجبوری کے مانگنا شرعاً درست نہیں ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جو شخص تکثر یعنی مال بڑھانے کیلئے مانگانا ہےوہ دوزخ کی آگ کے شعلےاورا نگارے کھا تا ہے۔نو مانگنااحچی چیزنہیں ہے گمرانسان ہے کسی وقت ا جا تک مجبور ہوجا تا ہے اور پیشہ ورنہیں ہے تو الگ ہات ہے۔

دونوں پیغیروں نے انطاکیہ سی کے باشندوں سے کھانا مانگا گرانہوں نے مہمان بنانے سے انکارکردیا۔ اس بھوک کی حالت میں جارہے ہے کہ فَوَجَدَا فِیْهَا جِدَارُ ایس بنانے سے انکارکردیا۔ اس بھوک کی حالت میں جارہے ہے کہ فَوَجَدَا فِیْهَا جِدَارُ ایس بالی ان دونوں نے اس بیتی میں ایک دیوار یُویْدُ اَنْ یَنْفَضَّ جوارادہ کرری تھی کہ گریڑے فَا اَنْ مَنْفَضَ بوارادہ کرری تھی کہ گریڑے فَا اَنْ اَنْفَضَ بِاللّٰد دیوارتھی وہ ایسے محسوس ہو فَا اَنْ اَنْ اَنْد دیوارتھی وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ایمی گری۔ دیوار کے ارادے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھک می تھی گرنے کیلئے۔ معرست خضر علیہ السلام نے وہ دیوار تھیک کردی۔ دیوار کیسے تھیک کردی ؟ اکثر روایات اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار تھیک کردی۔ دیوار کیسے تھیک کردی ؟ اکثر روایات اور

احادیث میں آتا ہے کہ ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا تو دیوار بالکل سیدھی ہوگئی کوئی زیادہ محنت كي ضرورت پيش نہيں آئي بيا نكام عجز ہ تھا۔حضرت موئى عليه السلام نے فر مايا كه حضرت آپ نے ان کے مروت لوگوں کیساتھ بیاحسان کیا ہے جنہوں نے ہمیں کھانا کھلانے ہے انکار کیا ہے ہم کوئی پیشہ ور تونہیں تھے بھوک نے ہمیں ستایا تھا ہم نے ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے کورا جواب دیا ایسے لوگوں کیساتھ ہمدر دی کا کیامعنی ہے؟ قبالَ فرمایا موسیٰ علیہ آ اللامن لَوُ شِئْتَ لَتَّخَذُتَ عَلَيْهِ أَجُرًا الرَّآبِ عِلْتِ البَرْآبِ لِي التَّالِ یرآ پ کوئی معاوضہ تا کہ ہم کھانا کھا لیتے۔آپ نے بغیر مزدوری کے دیوارٹھیک کردی ہے آپ نے اچھا کامنہیں کیا۔ یہ تین واقعات پیش آئے ، مشتی کا بھاڑنا ، بیچے کا قال کرنا اور تيسراد بواركا مفت تھيك كرنا۔اس موقع يرحضرت خضرعليه السلام نے قسال فرمايا هلفذا فِوَاقْ بَيْنِي وَبَيْنِكَ يمير الدارآب كدرميان جدالًى كاوُقت بـ بخارى شريف کی روایت ہے آتخضرت ﷺ نے فر مایا اگر موی علیہ السلام مزید صبر کرتے تو ہمیں مزید عجیب عجیب دا قعات معلوم ہوتے مگرمویٰ صبر نہ کر سکے۔تو خصرعلیہالسلام نے فر مایا کہ بیر میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے سَانَبَنُکَ بَنا کیدیس آپ کو بتلاؤں گا بِسَاُودُ نِ مَا لَمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا حَقيقت اس چيز کي آپ طاقت نہيں رکھتے تھے مبر كرنے كى اب ميں بتلاتا ہوں كميں نے كيول كيا۔

پہلاوا قد کشتی کے بھاڑنے کا تھا کہ کشتی سے تختہ نکالالیکن خدا کی قدرت کہ پانی اندرنہیں آیا یہان کامعجز ہ تھا اور موی علیہ السلام کا اعتر اض بھی ہجا تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں مفت میں سوار کیا کشتی میں کافی سوار یال تھیں ، مرد ، عور تیں ، ، بیچے ، بوڑھے ، جوان اور حیوانات بھی تھے آپ نے کشتی بھاڑ دی اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی غرق ہوگی اس وقت خصر حیوانات بھی تھے آپ نے کشتی بھاڑ دی اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی غرق ہوگی اس وقت خصر

علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیالیکن سے مشاہدہ ہوا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی میں داخل نہیں ہوا جہاں تک کشتی جاتی تھی وہاں تک کینچی اوراطمینان کیسا تھ سواریاں نیچیا ترکئیں۔
اس کشتی کے متعلق خصر علیہ السلام فرماتے ہیں اَمّا السَّفِیْنَهُ فَکَافَتُ فِمَسَلَکِیْنَ بہر حال کشتی وہ تھی کچھ مسکینوں کی ۔ دس افراد پر شمتل ایک خاندان تھا ان کا ذریعہ معاش کشتی کی آمد نی تھی اس پر وہ اپنا گذارہ کرتے سے اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی یہ فیمَسَلُون فِی الْبَحُو جوکام کرتے سے متدر میں ۔ سواریوں کوایک ساحل سے دوسر سے ساحل تک پہنچاتے ہے اور اس کے گرائے کیسا تھا پنا وقت گذارتے سے فَسادَدُتُ اَنُ سَاحل تے وہ ایا گذارہ کرتے تھے اور کردوں ۔ ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں ساحل تک پہنچاتے ہے اور اور کیا کہ اس کشتی کوعیب دار کردوں ۔ ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں وکان وَرَ آءَ هُمُ مَلِک آور تھا ان کاآگ ایک بادشاہ قرطبہ کا۔ امام بخاری اس کانام جلندی بن گرگر بتلاتے ہیں۔
ان شاتے ہیں ہی دُن بُرُدُ ، اور عام تفسیروں والے اس کا نام جلندی بن گرگر بتلاتے ہیں۔

بادشاه بمیشه رعایا کوپریشان کرتے ہیں:

بڑا ظالم جارتم کا آ دی تھا جیے حکم ان ہوتے ہیں۔ان کو کئے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب کسی کا جلسہ ہوتا ہے تو لوگوں کی گاڑیاں بسیں وغیرہ پکڑ لیتے ہیں دو چار دن بے چاروں کو تک کرتے ہیں ،سواریاں اپنی جگہ پریشان ہوتی ہیں اور یہ اپنی نہر بنانے کیلئے ظلم کرتے ہیں۔کونسا ایبا ملک ہے جہاں ایبانہیں ہوتا ؟ کیا ہمارے ملک میں ایبانہیں ہوتا ہیں وغیرہ نہیں پکڑی جا تیں ،مسافر پریشان نہیں ہوتے ؟ صرف ایک شخص کی ظالمانہ تقریر کیلئے یہ سب پچھ ہوتا ہے اس ظلم کا انجام یقیناً سامنے آئے گا۔حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت ویتا ہے بھر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔اب اس حکومت نے شکسوں کا نظام شروع کیا ہے اس کا نتیج بھی بہت برا نظے گا۔ جو بھی آتا ہے

معاذاللہ تعالی وہ اپنے آپ کو بچھتا ہے کہ خدا ہیں ہی ہوں۔ دن بدن تھی آرای ہے غریب لوگ رور ہے ہیں یہ سارے ظالمانہ قانون ہیں۔ کل کے اخبار ہیں یہ پڑھ کر تھوڑی کی خوشی ہوئی ہے کہ اجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں اسلامی شریعت تافذکی جائے کیونکہ اسلامی نظام میں نیکس کا کوئی وجو ذہیں ہے۔ یہ اب پشاور میں تا جروں کی کانفرنس ہور ہی ہے خدا کرے جو تا جرسوئے ہوئے ہیں وہ بھی جاگ جا کمیں اور جیسے افغانستان میں طالبان حکومت میں اسلامی قانون نا فذہ ہے اور کوئی نیکس ویکس نہیں ہے حالا نکہ تمام ممالک سے غریب ملک افغانستان ہے لیکن وہ کسی ملک کا مقروض نہیں ہے کوئکہ نیکس نہ لیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں بوجھ کے بیجو کہا ہو ہے ہیں کمک کا مقروض نہیں ہے اور ہمیں امریکہ خبیث نے ترضوں کے بوجھ کے بیچو دہایا ہوا ہے تا کہ بید میرے شاخے سے نکل نہ تھیں۔ یہ ظالمانہ نیکس شریعت کے خلاف ہیں اللہ کرے کہ تا جراس بات پر ڈٹے رہیں کہ اس ملک طالمانہ نیکس شریعت نافذ ہو نیکسوں سے ان کی جان چھوٹ جائے۔

 تومیں نے ان کیماتھ دشمنی نہیں کی بلکہ ہمدردی کی ہے تا کہان کی مشتی بچی رہے اور ان مسکینوں کا کام چلتارہے۔



وَآتَا الْغُلْمُ فَكَانَ آبُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَنِيثَيْنَا آنَ يُرْهِقَهُمَا طُغُيَانًا وَكُفُوا فَكَانَ يُعْمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ذَكُوةً وَ الْفُيَانَا وَكُانَ لِغُلْمُنَ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَة وَكُانَ لِغُلْمُنَ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَة وَكُانَ الْغُلْمُنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَة وَكُانَ الْغُلْمُنَ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَة وَكُانَ الْغُلْمُنَ يَعْمَكُمْ فَي الْمَدِينَة وَكُانَ الْغُلْمُنَا مَا لَعْ اللّهُ وَيَعْمَلُوا وَكُنْ اللّهُ وَيَعْمَلُوا فَكُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مَا لَمْ وَتَعْطِعُ عَلَيْهِ صَنْرًا فَي اللّهُ وَيُعْمَلُوا فَا اللّهُ وَيَعْمَلُوا فَي اللّهُ وَلَا عَنْ آمُرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ وَيَعْطِعُ عَلَيْهِ صَنْرًا فَيْ اللّهُ وَيَعْمِلُوا فَا عَنْ آمُرِي ذَالِكَ تَأُولُولُ مَا لَمْ وَيَعْطِعُ عَلَيْهِ صَنْرًا فَا عَنْ آمُرِي ذَالِكَ تَأُولُولُ مَا لَمْ وَيَعْطِعُ عَلَيْهِ صَنْرًا فَا عَنْ آمُولِي اللّهُ وَلَا مَا لَمْ وَيَعْطِعُ عَلَيْهِ صَنْرًا فَا عَنْ آمُولُولُ مَا لَمْ وَيَعْمِعُ اللّهُ عَنْ آمُولُولُ مَا لَمْ وَيَعْمَلُهُ عَنْ آمُولُولُ مَا لَمْ وَتَعْمَلُوا فَا عَنْ آمُولُولُ مَا لَمْ وَيَعْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَامَّاالْغُلْمُ اوربهر مال وه بيه فَكَانَ لِي عَظِي اَبُواهُ ال كمال باي دونوں مُوْمِنَيْن مومن فَخَشِينا لِي جمين خوف موا أَنَّ يُرُهِقَهُمَا كه بيري حِها جائے گاان دونوں پر طُغُیانًا سرکشی میں و کُفُرًا اور کفر میں فَارَدُنآ لیس ہم نے اراده كيا أنْ يُبْدِلَهُمَا بِيكه بدل دےان دونوں كيلئ رَبُّهُ مَا ان دونوں كارب خَيْرًا مِّنُهُ بَهِرَاس سے زَكُونَ ياكيزگي ميں وَّ اَفْرَبَ رُحُمًا اورزياد ، قريب شفقت میں وَ اَمَّا الْجدَارُ اوربهر حال دیوار فَکَانَ لِغُلْمَیُن یس و اُسْکار دو کیوں كى يَتِيهُمَيُن جَوينتيم في في المُمَدِينَةِ شهر مين وَكَانَ تَحْتَهُ اور تقااس و يوارك يني كَنُزٌ لَّهُ مَا ان دونول كاخزانه و تكانَ ابُوهُمَا صَالِحًا ورتها ان دونول كا باپنیک فَارَادَ رَبُک پس ارادہ کیا آپ کرب نے اَن یُبلُغَا کہ پنجیں وہ دونوں اَشُدَّهُمَا این جوانی کو وَیَسْتَخُر جَا اور نکالیں وہ دونوں کُنُزَهُمَا این خزانے کو رَحْمة مِن رَّبتک بیسب مہر بانی ہے آپ کے رب کی طرف سے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْوِی اور نیس کی میں نے ریکاروا کی این رائے سے ذلک تَا وَمُلِ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ تَاوِیْلُ بِهِ فَقِیقَت ہے مَا لَـمُ تَسْطِعُ عَلَیْهِ صَبُو ااس چیز کی کہیں رکھتے تھے آپ طاقت اس پرصبر کرنے گ

خضرعليه السلام كااصل نام:

تفصيل كيهاتهوس حيكے ہو كه خصر عليه السلام جن كا نام باتيا بن ملكان عَلِمُلاَيَّا، تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور ڈوالقر نین کے وزیرِ اعظم تھے جمہور مفسرین کرام اورمحد ثین محظام ہوئیج فرماتے ہیں کہ وہ پیغیبر تنصے اور اب بھی زندہ ہیں ۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے پچھ تکو بی چیزیں سکھنے کیلئے مجمع البحرین کے مقام پران کی خدمت میں بہنچے جہاں د جلہ اور فرات دونوں ملتے ہیں ۔ شتی پر سوار ہوئے تو خصر علیہ السلام نے اس كا ايك تخته عيارٌ ويا حالاتكه انهول نے مفت ميں سوار كيا، تھا۔موىٰ عليه السلام نے اعتراض کیا کہان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے ان کی ستی میاز دی جس کا متیجہ یہ ہوگا کہ ساری سواریاں فرق ہوجا سی گی۔فرمایا میں نے نہیں کہاتھا کہ آپ کی اور میری مناسبت نہیں ہے۔جس وقت کشتی سے اترے اندلس کا جزيره تفاساحل يربيح كهيل رہے تتے ايك نابالغ بجه جس كانام جيسور تھا پر حفرت خضرعليه السلام نے ہاتھ ڈالا اور کھو ہڑی اتار کر پھینک دی جان نہ نکلی تو اس کو یا وُں ہے بکڑ کرز مین یر دے مارا جس طرح دھو بی کیڑے کواٹھا کر مارتے ہیں پھر بھی جان نہ نگلی تو جھری لے کر اس کا گلہ کا نے دیا۔اب اس کاروائی برمویٰ علیہ السلام کس طرح خاموش رہ سکتے تھے پھر سوال کردیا کہ آپ نے بیر اغلط کام کیا ہے۔ آ کے طلے مصر کے علاقہ میں انطا کی شہر پہنچ تو بھوک لگی ہوئی تھی کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا کہتم صحت

مندآ دمی ہواند ھے نہیں لو لے کنگڑ نے نہیں کیوں مانگتے ہو؟ کما وُ اور کھاؤ۔ وہاں ایک دیوار گرر ہی تھی خصر علیہ السلام نے اس کوسیدھا کر دیا۔موٹ علیہ السلام نے فر مایا یہ بے مروت اوگ جنہوں نے ہاراشری حق ادائیس کیا۔ صدیث یاک میں آتا ہے مَن کھانَ مِنگُمُ يُونِّمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِرِ فَكَيْنِيْحُومُ الطَّيْفَ " جَرِّحُص الله تعالى اور آخرت يرايمان رکھتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی خدمت کرے ۔'' بیمہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے تو انہوں نے کوئی ایمان کا ثبوت نہیں دیا آپ نے ان بے مروتوں کیساتھ نیکی کی ہے۔خصر علیہ السلام نے فر مایا کہ میں نے بہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ میری اور آپ کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔کل کے درس میں تم سن کھے ہو کہ خضر علیہ السلام نے کشتی بھاڑنے کی وضاحت فرمائی کہ قرطبہ کا بادشاہ بڑا جابراور ظالم ہے اس کے کارندے سیجے سالم کشتیاں بیگار کے طور پر بکڑ لیتے ہیں اور دومہینہ تین مہینے جھ جھ ماہ تک واپس نہیں کرتے اور کرا یہ بھی نہیں دیتے جیسے ہمارے حکمران البکثن کے موقع پر پاکسی بڑے کے جلیے کے موقع پروتینیں بسیں بکڑ لیتے ہیں۔تو میں نے کشتی کوعیب ناک کر دیا تا کہاس کے کارندے عیب دار سمجھ کر بکڑیں گے نہیں اور بیا یک آ دھ دن میں ٹھیک کر کے اپنا کام چلاتے رہیں گے اور جب وہ موسم نکل جائے گا تو پھراس کے کارند نہیں آئیں گے۔ باقی رہا بچے کا مسئلہ؟ تو فرمایا وَ أَمُّ اللُّغُلُّمُ اوربهر حال وه بجيجس كانام جيسون تفاوالد كانام كاز براوراس كي والده كانام سہویٰ تھا۔ کاز رہے میشیم بڑے نیک تھے سہوی میشید مجھی بروی نیک عورت تھیں دونوں مومن تھے۔مسلم شریف میں روایت ہے یہ بچہ طب نے سکافوا پیدائش طور پر کافرتھا۔ویسے ضابطہ یہ ہے کہ ہر بحی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ صدیث یاک میں آتا ہے کُلَّ مَوْلُود يُسوُلَدُ عَلَى الْفَطُرَةِ " كه بربي يحيح فطرت يربيداكياج تاہے۔ "اس ليّ كافرول

کے بچوں کے متعلق اختلاف کرتے ہیں کہ آیا جنتی ہیں یا جہنمی ؟ اور سیحے بات یہ ہے کہ كافرول كے جونابالغ يج فوت موت ميں وہ جنتي ہيں آو فال المُشركين عَدَمُ اَهُ لِ الْسَجَلَةِ صَحِيح حديث بكركافرول كے جونا بالغ يج فوت موئے بيں وہ جنتيوں كى خدمت كريں گے۔ كيونكه نابالغ يركوئي حكم لا كونبيں ہوتا اور يجيح فطرت ان ميں موجود ہے فَابَوا هُ يُهَو دَالِهِ أَو يُنَصِرَانِهِ أَو يُمَجَسَانِهِ مال باب يبودي بين وي كويبودى بنا دیتے ہیں، عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوی ہیں تو مجوی بنا دیتے ہیں۔ بچے فطر تا موحد بیدا ہوتا ہے لیکن میہ بچہ فطر تا کا فرتھا اور بڑا خوبصورت تھا مال باپ کواس سے بڑی محبت تھی۔ تو فرمایا بہر حال وہ بچہ جو مارا گیا فکان اَبُواہ مُؤْمِنین پس تھاس کے مال باب دونول مومن فَخَشِيْنَآ لِي مَم نِ خوف كيا أَنْ يُرْهِقَهُمَا كدوه بجه جِعاجات كامال باب دونوں پر طُغْیانا سرکشی میں و گفر ااور كفرمیں فودتو كافرے ان كومھى كافر بتائے گا اس لئے راستے سے پھر کو ہٹا تا تھا تا کہ مال باب کا ایمان کی جائے۔ فار دُنا پس ہم نے اراده كيا أنْ يُبلِد لَهُمَا مِيكه بدل دےان دونوں كيلئ رَبُّهُمَا ان دونوں كارب خَيرًا مِّنهُ اس سے بہتر بچہ زَکو فَ یا کیزگی میں اور تھرا ہونے میں وَ اَقْرَبَ رُحْمًا اور زیادہ قریب شفقت بیں۔

تمام تفیروں میں فدکورہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوایک اڑی عطافر مائی جس کا نکاح ایک پیغمبر بیدا ہوئے۔ تو ایک پیغمبر بیدا ہوئے۔ تو ایک پیغمبر بیدا ہوئے۔ تو بیج کوتل کرنے کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ بچہ فطر فا کا فرتھا اور خطرہ تھا کہ اس کے مال باپ اس کی محبت کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ بیان کوکا فرنہ بنادے اس کے اس پھر کوراستے سے اس کی محبت کی وجہ سے کا فرنہ ہوجا کیں یہان کوکا فرنہ بنادے اس کے اس پھر کوراستے سے ہٹایا۔ یہ رب تعالیٰ نے مجھے بتایا و مَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِی یہ کام میں نے اپنی رائے سے

نہیں کیا۔ وَامَّا الْجِدَارُ اور بہر حال و اوار جومیں نے سی کی ہے فکان لِعُلْمَین يَتِیمَین يس وه الله والركوس كى جويتيم تص في المَدينية شهريس وَكَانَ تَحْفَهُ كَنُزَّلَهُ مَا ورتها اس ديوارك يني ان دونول كاخزانه و كان أبُوهُ هُما صَالِحًا اور تقاان دونول كاباب نیک \_اس نیک والد کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی حفاظت فر مائی \_اگروہ دیوارگر جاتی تو بچے ابھی ناسمجھ تھے لوگ ان کا فزانہ لے جاتے ۔ دیوار میں نے اس کئے ٹھیک کی ہے کہ جب بالغ اور جوان ہو گئے اور مکان بنا ناشر وع کریں گئے تو اپناخز انہ نکال لیں گے۔ایک بیچ کا نام اَصُرَمُ تھا صاد کیساتھ ، دوسرے کا نام صَریْم تھا بای کا نام کا تھے تقااوروالده كانام دنياتها فيسلط بيسارانيك خاندان تقا فَارَادَ رَبُّكَ كِس اراده كياآپ كربن في يَسُلُعُمَا أَشُدُّهُمَا كَرَيْجِين وه دونول يجاين جواني كو وَيَسْفَخُوجَا تَحَنُزُهُمَا اور نَكالِيل وه دونوں اپنے خزائے كو۔ يہاں ایک بات سمجھ لیں وہ به كہ بيجے كے قلّ كرنے كے موقع برفر مايا فَارَدْنَا ہم نے ارادہ كيا جمع كاصيغه ہے۔ اور بجول كے خزانے ك تخفظ كموقع يرفر مايا فسسارًا ذر أبك بس اراده كياآب كرب ف-اورتنى يها رنے كے بارے ميں فرمايا فَارَدُتُ أَنْ أَعِيْبَهَا يس ميں نے اراده كيا كاس كوعيب ناک بناؤں۔ یہ تَسفَنُ نُ کیوں ہے؟ تومفسرین کرام پُرَینظِ فرماتے ہیں کہ جس چیز کااللہ تعالی نے عالم اسباب میں بندے کواختیار دیا ہے اور ظاہر اُس کا کرنا احیما بھی نہیں ہے تو اس مقام یر فَارَدْتُ کمانستاین طرف کی ہے ہیں میں نے ارادہ کیا اور جو کام بندہ تنہانہیں کرسکتا کہ بیجے کاقتل کرنا تنہا بندے کا کامنہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالی روح نہ تکالے اس کئے وہاں آر دُنسا کہا کہ مراارادہ توبیہ وااوررب تعالی نے اس کی جان نکالی لیمی بظاہر میں نے مارا ہے لیکن حقیقتا اللہ تعالی نے مارا ہے۔ اور جس چیز میں خیر ہی خیر تھی

اس کی نسبت رب تعالی کی طرف فر مائی فَساَدَا دَ رَبُّکَ آپ کے رب نے ارادہ کیا کہوہ دونوں اپی جوانی کو پہنچیں ۔

خضر عَدَائِلًا كَ تَيْن واقعات كساته موسى عَدَائِلًا كم ما ثلت:

یہ تین عجیب ہم کے واقعات پیش آئے تھ ملام نے فرمایا رکھ سے منہ ورہیں کی اورہیں کی اورہیں کی میں نے بینکاروائی اپنی رائے اور اپنی مرضی سے رب نے کروایا ہے تو ہیں نے کیا ہے۔
میں نے بیکاروائی اپنی رائے اور اپنی مرضی سے رب نے کروایا ہے تو ہیں نے کیا ہے۔
ان کے نبی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کیونکہ ولی معصوم نہیں ہوتا اور اس کا کشف اور اللہ اقطعی نہیں ہوتا کہ ایپ الہام کی وجہ سے کی کوئل کر دے یا خواب کی وجہ سے کی کوئل کر دے یا خواب کی وجہ سے کی کوئل کر دے یا خواب کی وجہ سے کی کوئل کر دے ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خواب میں تھم دیا بچے کو ذیح کرنے کا تو انہوں نے گردن پر چھری رکھ کر اپنی طرف سے ذیح کر دیا کیونکہ معصوم بیٹیمبر تھے ان کا خواب جہت تھا۔ یہ جو تین واقعات ہیں ان کا حضرت موئی علیہ السلام کی زندگی کیسا تھ بھی تعلق ہے بلکہ ان واقعات کیسا تھ مطتے جلتے واقعات خود موئی علیہ السلام کیسا تھ جیش آئے تعلق ہے بلکہ ان واقعات کیسا تھ مطتے جلتے واقعات خود موئی علیہ السلام کیسا تھ جیش آئے ان کا ان پر تجب نہیں کیا اور ان پر اعتراض کیا۔

پہلا واقعہ کہ فرعون جس کا نام ولید ابن مصعب تھا کو نجومیوں نے بتلایا کہ دو تین سال میں بی اسرائیل کے گھروں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بے گا۔ فرعون نے مردعورتوں کی پیشل پولیس بھرتی کی اور بنی اسرائیلیوں کے گھروں پر بہرے بٹھا دیئے۔ جو بچہ پیدا ہوتا اس کوئل کر دیا جاتا۔ بقول شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی ہے بارہ ہزار بچیل ہوا اور جب موی علیہ السلام بیدا ہوئے واللہ تعالی نے ان کی والدہ کو الہام کیا سورۃ القصص آیت نمبرے میں ہے و اُوْ حَیْنَ اللّٰی اُمّ مُوسلی اَنْ

أرُضِيْعِينهِ فَإِذَاخِفُتِ عَلَيْهِ فَالْقِيبُهِ فِي الْيَمّ "اوروحي جيجي جم في عليه السلام كي والده کی طرف کهاس بیچ کودوده پلاتی رہو پھر جبتم خوف کھاؤاس پرتو ڈال دواس کو بحرقلزم میں ادر ندخوف کھاؤ اور نہ مگین ہونا۔'' تو انہوں نے صندوق میں رکھ کرسمندر میں ڈال دیا۔ نہشتی ہےاور نہ کو کی ملاح ہےرب تعالیٰ نے اس صندوق کومحفوظ رکھا فرعون کے مجھیرے یا دھونی اٹھا کر لے گئے بہلے سوجا کہ اس نیچے کے بارے میں کیا کریں؟ فرعون كى بيوى حضرت آسيد والنا برى يخت تقيس انهول نے كها كا تسقَّتُلُو أَ عَسلى أَنُ يَنْفَعُنَا أَوُ نَتْ خِذَهُ وَلَدًا " اس تُولَ مت كروشايد كهميس فائده دے يا ہم اسے بيثا بناليس " أَلَّلُ مَه كرنے كا فيصلہ ہوگيا موئ عليہ السلام نے كسى دائى كا دودھ نہ بيا اپنى والدہ كا دودھ ہيا۔ فرعون نے کہانی بی! بہاں رہوتہ ہیں رہائش ملے گی وظیفہ ملے گاخوراک کا انتظام ہوگا۔اس نے کہامیرے گھر بیچے ہیں میں یہاں نہیں رہ سکتی وہ مویٰ علیہ السلام کو گھر لے کئیں وظیفہ گھر ہی ملتا تھا۔تو موئی علیہ السلام صندوق میں زندہ رہے جو بحرقلزم میں ڈالا گیا نہ مشتی نہ ملاح ہےاس پر کوئی تعجب نہیں کیا۔

دوسرا واقعہ کہ دو پہر کے وقت جارہ سے سے سورۃ القصص آیت نمبر ۱۵ میں ہے دو
آدی جھٹر رہے سے ایک کا نام قاب تھا جوفر عون کے باور چی خانے کا افسر تھا وہ بازار سے
سودا خرید تا اور کسی آدمی کو پکڑ لیتا کہ بیسودا فرعون کے باور چی خانے میں پہنچا ؤے مزدور ی
نہیں دیتا تھا لوگ فرعون کے ظلم سے ڈرتے سے وہاں پہنچا آتے سے ایک مزدوراً ڑگیا اور
کہا کہ تہمیں وہاں سے سرکاری طور پر پیمے ملتے ہیں قلی کے لئے وہ تم جیب میں ڈالتے ہو
اور لوگوں پرظلم کرتے ہوا ور زیرد تی بیگار لیتے ہوا ور دوسری بات یہ ہے ہے گھڑی بھاری ہے
اور لوگوں پرظلم کرتے ہوا ور زیرد تی بیگار لیتے ہوا ور دوسری بات یہ ہے ہے گھڑی بھاری ہے
مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی ۔ اس نے جب اس کے سادے کرتو سے فلا ہر کرد ہے تو اس کوغصہ

آیااوراس کیساتھ الجھ پڑاحظرت موئی علیہ السلام پاس سے گذرر ہے تھے مزدور نے آواز دے کر کہا کہ اس کا اور میر ایہ جھڑا ہے۔ موئی علیہ السلام نے کہا کہ یہ ٹھیک کہدرہا ہے کہ تجھے سرکاری خزانے سے تلی کے پیسے ملتے ہیں اس کو دواور ساتھ لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا آپ کے بیٹ کیلئے تو میں انتظام کرتا ہوں آپ بھی تو وہاں سے کھانا کھاتے ہیں۔ موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھے علم نہیں تھا کہ استے ظالما نہ طریقے سے تو کھانا پکا کر جھے دیتا ہے اور تنمیہ کے طور پراسے مکا مارا وہ ڈھیر ہوگیا۔ تو خود مکا مارا تو کوئی تعجب نہ کیا اور خضر علیہ السلام کے بچہ مارنے پر تعجب کیا۔

تیسرا دا قغہ بھی سور قانقص میں ہے کہ جب مصر سے مدین پہنچے تو باہر کنواں تھااس ہے سارے لوگ اپنے جانوروں کو یانی پلار ہے تھے دو بچیاں اپنی بکریوں کوروک کر پیچھے کھڑی تھیں بیری کا درخت تھا موی علیہ السلام اس کے نیچے بیٹے کر دیکھ رہے تھے کہ ان عورتوں کی بکریاں آ کے جاتی ہیں تو وہ ان کو پیچھے ہٹاتی ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں ن كَهَاأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ [سورة القصص] 'جهاراباب (حضرت شعيب عليه السلام) بهت بوڑھا ہے۔' وہ خود کچھنہیں کر سکتے اور ہمارا بھائی بھی کوئی نہیں ہے یہ بکریاں اپنی گذر ادقات كيليّ ركمي مولى بين ـ بيسار ي لوك جب اين جانورون كوياني بلاكر يلي جات ہیں تو بچا ہوا یانی ہم اینے جانوروں کو ہلاتی ہیں۔حضرت موکٰ علیہ السلام پہلوان تو تھے ہی وہ تو ملے سے ہی معلوم ہوگیا کہ ایک مکا مارااور بندہ ڈھیر ہوگیا کنویں سے یانی تکال کریلایا اور فرمایاتم جاؤ۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر آ گئیں والدین نے بوچھا کہتم نے بھیٹر كريول كويانى نبيس يلايا؟ جواب ديا يلايا ب- وقت سے بہلے آئى ہو؟ انہول نے بتلايا کہ ایک آ دمی نے اس طرح ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے اور یانی بلا دیا ہے۔ تو خودمفت

پانی پلادیااس پرتجب نہیں کیا اور خصر علیہ السلام نے دیوار مفت میں سیدھی کی تو تعجب کیا اور اعتراض کیا۔ (حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ان واقعات کا موکی علیہ السلام کی زندگی کیساتھ بھی تعلق ہے۔) تو خصر علیہ آلسلام آنے فرمایا یہ جو پھی ہوا ہے آپ کے دب کی رحت سے ہوا ہے وَ مَافَعَلْتُهُ عَنُ اَمْدِی اور نہیں کی میں نے پہلا روائی اسپنا رادے اور مرضی سے ذلیک تأویل سیمال اور حقیقت ہے مَا لَمُ تَسْطِعُ عَلَیْهِ صَبُرًا اس چیزی کی آپ طافت نہیں رکھتے تھے اس پر صبر کرنے کی ۔ اور میں نے پہلے کہا تھا کہ تم جھے سے پ چھنا میں خود بیان کروں گا۔ اور آنخضرت وہ انتخاب اور ہمارے علم میں آتے مرصرف تین فاموش رہے تو ایسے عجیب وغریب واقعات اور ہمارے علم میں آتے مگر صرف تین واقعات آور ہمارے علم میں آتے مگر صرف تین واقعات آپ اور ہمارے علم میں آتے مگر صرف تین واقعات آپ اور ہمارے علم میں آتے مگر صرف تین واقعات آپ اور ہمارے علم میں آتے مگر صرف تین واقعات آپ اور ہمارے علم میں آتے مگر صرف تین واقعات آپ اور ہمارے علم میں آتے مگر صرف تین واقعات آپ اور ہمارے میں آتے مگر صرف تین واقعات آپ اور ہمارے میں آتے میں تی تھوں علیہ السلام عبر نہیں کر سکے۔

وَيَنْكُونِكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَانِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْ الْمُكَالَةُ فِي الْكَرْضِ وَالْتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا هُ فَأَلَّتُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا هُ فَأَلَّتُهُ مِنْ كُلِ شَيْءٍ سَبَبًا هُ فَأَلَّتُهُ مِنْ كُلِ شَيْءٍ سَبَبًا هُ فَأَلَا يَكُوا الْقَرْنَانِ اللّهُ الْقَرْنَانِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُوا هُواللّهُ مَنْ الْمَنْ وَعَيِلُ مَالِكًا فَلَا مَنْ اللّهُ مُعْلِكُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ ال

وَبَسْنَلُوْنَکَ اورلوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عَنُ فِی الْقُرُنَیْنِ وَوالقرنین کے بارے میں قُل آپ کہ دیں سَاتُلُوا عَلَیْکُمْ بَاکید میں پڑھکر نوالقرنین کے بارے میں قُل آپ کہ دیں سَاتُلُوا عَلَیْکُمْ بَاکید میں پڑھک ماتا ہوں تہیں مِنْهُ اس کا فِکُوّا ذکر إِنَّا مَکُّنَّا لَهُ چِشَک ہم نے قدرت دی اسکو فِی اُلاَرُضِ زمین میں وَ اتَبُنٹُ اور ہم نے دیااسکو مِنْ کُلِّ شَیْءِ سَبَا ہُن کُلِ شَیْءِ سَبَا ہُن کُور الله الله مِن کُلِ الله مِن کُلُ مِن کَا الله مِن کُلُ مِن الله مِن کُلُ مِن الله مِن مَن کُلُ مِن الله مُن مَن الله مِن مُن کُلُ مِن الله مِن مُن کُلُ مِن مَن مُن مُن مِن مِن مُن کُروب ہور ہا ہے ایسے چشم میں وَ جَدَهَا بِایاس نے سورج کو تَنْ مُن بُ فِی عَیْنِ عُروب ہور ہا ہے ایسے چشم میں وَ جَدَهَا بِایاس نے سورج کو تَنْ مُن بُ فِی عَیْنِ عُروب ہور ہا ہے ایسے چشم میں وَ جَدَهَا بِایاس نے سورج کو تَنْ مُن بُ فِی عَیْنِ عُروب ہور ہا ہے ایسے چشم میں

حَمِنَةِ جوسيابى مأل ب ووجد عندها قومًا اوراس في باياس كياس الك قوم كو قُلْنَا مم نے كہا يلدًا الْقَرُنيُن اے ذوالقرنين إمَّا أَنْ تُعَدِّبَ ياآب ان كوخود مزاوي وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اورياييكة بيانين ان كيماته احِها سلوك قَالَ فرمايا أمَّا مَنْ ظَلَمَ بهر حال جس فظلم كيا فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ بِس عنقریب ہم اس کوسزا دیں گے ٹُئم پُو ڈبھرلوٹایا جائے گا اِلٰی رَبّٰہ اینے رب کی طرف فَيُعَذِّبُهُ بِي وه اس كوسز او علا عَذَابًا نُكُوًّا نرالي سزا وَ أَمَّا مَنُ أَامَنَ اور بهرحال جوايمان لايا وعبمل صالحا اورمل كيااحها فلله جزآء والمحسني يس اس كيليّ بدله موكا اجهائى كا و سَنَقُولُ لَهُ اور بتاكيد بهم اس كوكبيل كم مِنْ اَمُونَا يُسُوَّا اِسِينِ مِعَالِمِ مِينَ آمَانَى كَي بات ثُمَّ اَتُبَعَ سَبَبًا بَهِم بِيحِيرُلُكُا مامان کے حَتَّی بہاں تک کہ إذا بَلغَ جب بہنيا مَطُلِعَ الشَّمُس سورج كے طلوع ہونے کی جگہ و جَدها پایاس کو تسطیلے کہ سورج طلوع کررہاہے عملی قَوُم اليي قوم يرلُّهُ نَجْعَلُ لَّهُم جم نَيْ بيس بنائيان كيليَّ مِّنُ دُوْنِهَا سورج ك سامنے مسِتُوا کوئی بردہ تحذٰلِکَ بیای طرح ہوا وَ قَدُا حَطُنَا اور تحقیق ہما حاطہ كے موئے ہيں بما لَدَيْهِ جواس كے ياس كى خُبُوًا خبر۔

آنخضرت ﷺ جب مکہ مرمہ ہے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں
یہود کا غلبہ تھا۔ تجارت زراعت پران کا کنڑول تھا، قلعے تھے ، زمینیں ، باغات ان کے پاس
تھے مدرسے کالج ان کے تھے ان چیزوں پران کو بڑا گھمنڈ اورغرور تھا علمی طور پر آنخضرت
کی کوچھیٹر نا اور تنگ کرنا ان کا کام تھا۔ آپ کھی کوئی بات پوچھتے بھی کوئی بات

پوچھے۔مقصدیہ ہوتا تھا کہ کی طرح جواب سے عاجز آجا کیں اور لوگ ان سے بدخن ہو جا کیں۔ایک موقع پرانہوں نے آنخصرت بھی سے تین سوال کئے کہ ہمیں بیہ بتلا وُروح کی حقیقت کیا ہے؟ جاندار چیزوں میں جب تک روح ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہیں اور جب روح نکل گئی تو مرجاتی ہیں۔یدوح کیا ہے؟

ادر دوسری چیز سے بتلاؤ کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے؟ بیکون لوگ سے ،کہاں ارہے سے ،ان کا کارنا مہ کیا ہے؟ اور تیسری بات بے بتلاؤ کہ ذوالقر نین کون تھا اور اس کا قصہ کیا ہے؟ آخضرت وہ اللہ نے کہ بتلاؤں گا اور ذبان مبارک سے ان شاء اللہ نہ کہہ سکے درب ، رب ہے وہ کی کا پابند نہیں ہے چا ہے گئی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو۔کل کا دن آ یا وہی نہ آئی ۔ تفسر ابن کیٹر میں ہے فَتَا بَّو مَ الْوَحٰی خَمُسَهُ عَشَرَ یَوُمَ " نپندرہ دن آ یا وہی نہ آئی ۔ تفسر ابن کیٹر میں ہے فَتَا بَّو مَ الْوَحٰی خَمُسَهُ عَشَرَ یَوُمَ " نپندرہ دن آئی ۔ تفسر ابن کیٹر میں ہے فَتَا بُول کے اللہ علی بانے کا آپ کے خلاف تشمیر کرتے کہ معلوم نہیں ان کا کل کب آ ہے گا۔اللہ تعالی کی طرف سے دمی نازل ہوئی و کلا تہ قُدوُ لَنَّ مِنْ اللہ کی ارک معلوم نہیں ان کا کل کب آ ہے گا۔اللہ تعالی کی طرف سے دمی نازل ہوئی و کلا تہ قُدو لَنَّ مِنْ کہا ہوئی ہوئی ماتھ میں کہ میں ان کا کل کہا تھ گذر جکا ہے۔ اور آپ بھی نہ کہا کہ وہ کہ ان سوالات کے جواب دیئے ۔ دوح کے متعلق اور اصحاب کہف ان شاء اللہ میں کہ واقع تفصیل کیساتھ گذر چکا ہے۔

### ذوالقرنين كأواقعه:

اب ذوالقرنین کے متعلق فر مایا و یَسْٹُ لُونکَ عَنُ ذِی الْقَرُنَیْنِ اورلوگ آپ سے موال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں کہ بیکون بزرگ تھے اور ان کے کارنا مے کیا ہیں؟ تاریخ اورتفسیری کتابوں میں بہت کچھ کھا ہے۔ ان کا نام سکندراوروالد

کانام میلفوس النیکی تھا ہونان کے شہر مقدونیہ کے باشندے تھے۔ جمہور یہی فرماتے ہیں کہ پغیر نہیں تھے۔ ابو داؤ دشریف اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی میہ مدیث آتی ہے کہ آخضرت الله عنه الله الدوى أفي اللَّقُونَيْنِ نَبِيٌّ كَانَ أَمْ لَا "مين بيل جانا كه ذ والقرنين نبي تھے یانہیں تھے'' اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ نیک دل مومن بادشاہ تھے نبی تہیں تھے۔ان کو ذوالقرنین اس لئے کہا جاتا ہے کہ قرن کے معنی کنارے کے ہیں اور سہ زمین کے دونوں کناروں تک پہنچے ہیں ۔ پہلے مغرب تک پھرمشرق تک ۔ ان دونوں سفروں کا ذکران آیات میں ہے تیسر ہے سفر کا ذکر آ گے آ ئے گا۔ تو ذوالقرنین بعنی زمین کے مشرقی اور مغربی کنارے تک چینچنے والے، پوری دنیا پران کی حکومت تھی ان کے دور میں اور کوئی بادشاہ نہیں تھا اور ان کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب قریب ہے ۔اور تفسيرون بيرون والمسلورة تاب كه حفرت خفرعليه السلام ان كوزير اعظم تصاى مناسبت سيخضر علیہ السلام کے واقعے کے بعد ان کا ذکر آر ہاہے۔ اور سیجی کہتے ہیں کہ صاحب علم اور صاحب عمل بھی تھے رب نے ان کو دونوں حصے عطافر مائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کوجذبہ جہاد بھی غطا فر مایا تھا۔ کا فروں کے خلاف جہاد بھی ندکور ہے۔ تو فر مایا بیالوگ آپ سے زوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں قُلُ آپ کہدیں مَسَاتُسلُوُا عَلَيْكُمْ بَاكيد مين تلاوت كرتابون يرْه كرسنا تابون تمهين مِّنهُ اس ذوالقرنين كا ذِنْحُوا مَ مِحْمِ تَعُورُاسا ذکر \_ بوری تفصیل تو رب تعالی جانتا ہے اور ساری تفصیل بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اختصار کیساتھ جورب تعالی نے مجھے بتلایا ہوہ میں تمہیں پڑھ کر شاتا ہوں۔

الله تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اِنَّا مَکَّنَا لَهٔ فِی الْآرُضِ ہم نے قدرت وی طاقت دی زمین میں ذوالقر نمین رحمہ الله تعالیٰ کو وَ اتَیُنِنَهُ مِنْ کُلِّ شَیْءِ سَبَبًا اور ہم

نے دیا اس کو ہر تشم کا سامان اس دور میں جوان کی شان کے لائن تھا جو چیزیں یا دشاہوں کی ضرورت ہوتی ہیں وہ سب ہم نے ان کوریں ۔اس کی حکومت ساری دنیا پر تھی ۔اس نے ارادہ کیا کہ میں لوگوں کیساتھ براہ راست ملاقات کر کے ان کی ضروریات معلوم کر دں۔ خلیفہ را شد کے فریضہ میں سے بات داخل ہے کہ وہ لوگوں کے حالات سے بے خبر نہ رہے بیرتو ٹھیک ہے کہ وہ خودتو ہر جگہ نہیں جاسکتالیکن اپنے نمائندے اور کا رندے بھیج کر حالات سے آگاہی حاصل کرتارہے تا کہ لوگوں کوکسی تنم کی تکلیف نہ ہوا ورلوگوں کے مال ، جان ،عزت کی طرف کوئی ٹیڑھی ادرتر چھی نگاہ سے نہ دیکھے۔ توانہوں نے سفر کاارا دہ کیا فیسسا تُبَسِعَ مسببً اليل وه بيحي لكاسامان كے جوسفر كيلئے ضروري تھاوہ اس نے مہيا كيا حَنْسَى إِذَا بَسَلَعَ مَعُوبَ الشَّمْسِ يهال تك كه جب وه پہنياسورج كغروب مونے كى جگه يريعن زمن ختم ہوجال ہاورآ گے سمندرہی سمندرہ و جَدَهَا بِإِياس فيسورج كو تَعُون فِي عَبُنِ حَمِثَةِ عُروب مور ہاہے ایسے چشمے میں جوسیاہی ماکل ہے۔سورج کسی چشمے میں نہیں ڈ دیتا کیکن یانی گہرا تھا اس طرح محسوس ہوا کہ اس میں غروب ہور ہا ہے۔جن لوگوں نے بحرى سفركيا ہے انہوں نے ويكھا ہوگا كہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو يوں معلوم ہوتا ہے کہ سمندر میں غروب ہور ہا ہے حالا نکہ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے سمندرتو اس کا ایک مے۔زمین کے سوحصوں میں سے اکہتر جھے زیرا ب ہیں انتیس (۹۲) جھے خشک ہیں جن برمختلف حکومتیں ہیں۔ توایسے محسوں ہوا کہ سیاہ چشے میں غروب ہور ہاہے وَّ وَ جَــــــــدَ عِنُدَهَا قُومًا اوراس نے پایااس کے پاس ایک توم کو قُلْنَا ہم نے کہا ینذا الْقَرُنَيْنِ اے ذ والقرنمين! سي حصرات جو ذوالقرنمين ميند كے نبي ہونے كے قائل ہيں ان كے دلائل میں سے ایک بیکھی ہے قُلْنَا ہم نے کہ '۔ براورا سِت اللہ تعالی پیمبروں کیا تھ خطاب کرتا

ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بینمبر ہے۔ اور جمہور فر ماتے ہیں کہ وہ نی نہیں سے اور فی لُنا کامفہوم یہ ہے کہ اس وقت کے جونبی سے ان کے ذریعے رب نے ان کو تھم دیایا کشف اور الہام کے ذریعے آگاہ کیا ہوگا اللہ تعالی کے نیک بندوں کو کشف بھی ہوتا ہے اور الہام بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ بے گا کہ ہم نے ان کو الہام کے ذریعے خبر دی اے ذو القرنین! اِمَّا اَنْ تَعَدِّدَ فِیْهِمْ حُسَنًا اور یا یہ کہ آپ بنا کیں ان تعد قید نے یہ کو ورمزاویں وَ إِمَّا اَنْ تَتَّخِدُ فِیْهِمْ حُسَنًا اور یا یہ کہ آپ بنا کیں ان کیساتھ اچھاسلوک کریں۔ میں تعلق ضا بطہ:

ان لوگوں کی اکثریت کا فرمشرک تھی اور ضابطہ یہ ہے کہ کا فروں کو ایمان کی دعوت دی جائے اگر وہ قبول کرلیں تو بہت اچھی بات ہے اگر قبول نہ کریں تو پھران کو کہو کہ جزبیہ ریں اگر جزید دینے کیلئے تیارنہ ہوں تو پھران کیساتھ لڑائی ہوگی ۔اس وقت کفر کے ساتھ دنیا بھری پڑنی ہے اکثر ممالک کا فر ہیں مسلمان بھی کم نہیں ہیں چھین (۵۶) ممالک مسلمانوں کے ہیں اور بہت سارے مادی ا سباب مسلمانوں کے باس ہیں مثلاً تیل ہرفتم کا سونا جاندی،غلداناج،فروٹ وغیرہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کودیا ہے دنیا کی ہر نعمت ان کے یاس موجود ہے اگر نہیں ہے تو اتفاق نہیں ہے ، ایمانی غیرت اور جذبہیں ہے۔ انہی کا فرقو موں نے ان کے درمیان تفریق بیدا کی ہوئی ہے اگر بیتفق ہوکر بات کریں تواس کا اثر ہو گران کے ذہن ایسے بنا دیئے گئے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پراعتماد کرنے کیلئے تیار نہیں جیں۔ رہمن کے ایجنٹوں کے شکنے میں آئے ہیں کہیجے بات بھی نہیں کرتے کو سکے شیطان میں الا ما شاءاللہ۔ قَالَ حضرت ذوالقرنين مِيشَدُ نے فرمایا اَمَّا مَنْ طَلَمَ بهرحال جس نے ظلم کیا۔سب سے براظلم شرک ہے۔ لقمان حکیم میندینے نے اپنے کوفیحت کرتے ہوئے

فرمايا الصبيع! لا تُشركُ باللهِ نهر يكهرانا الله تعالى كماته إنَّ المشِّوكَ لَظُلُمْ عَسِظِيمٌ [لقمان:١٣] "بيتك شرك البنة بهت براظلم ب-" توجس في شرك كيا فَسَوُفُ نُعَدِّبُهُ عُنقريب بماس كومزادي مج جوبم سے بوسكي اورظلم كى باتى اقسام بھي مرادیں، کسی انسان برظلم نہ کرے، کسی حیوان برظلم نہ کرے، کسی کاحق نہ کھائے ، نہ دبائے اگراييا كرے گاتوجم اس كوسزادي كے فئم يُوَدُّ إلى رَبِّه بحراوا ياجائے گاايے ربكى طرف مرنے کے بعد فیسعَدِبهٔ عَذَابًا نُکُوّا پس دواس کوسز ادے گانرالی سزا عجیب فتم کی سزاجس کا آج تصور مجمی نہیں کیا جا سکتا دنیا کی آگ میں لوہا پکھل جاتا ہے، پیتل ،تانبا بکھل جاتا ہے،سب دھاتیں بکھل جاتی ہیں بعض پھرجل کرخاک ہوجاتے ہیں اور دوزخ کی آگ دنیا کی آگ ہے انہتر گن تیز ہے اگر اس میں مارنامقصود ہوتو اس کا ایک شعله بي كافي بيكن كليم ون فيها وكلا يَحي "دوزخي ندم ي كين جنيل كين وه سب ال جل كرجهم كانجارج فرشة ما لك عليه السلام كوكهيس ك ينسه لك إيقي عَسلَيْنَ ارَبُّكَ [سورة زخرف] "اے مالک عليه السلام جائيے كه فيصله كردے ہم يرتيرا رب ۔ " لیعنی رب سے ہماری درخواست کرو کہ ہمیں مار کرختم ہی کر دے۔حضرت مالک علیہ السلام کہیں گے تمہارے یاس اللہ تعالیٰ کے پیمبرنہیں آئے منے کی بین نہیں آئی تھیں فَاذُعُوا "أبتم يكارت ربووَ مَا دُعَوُّ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَل [مومن: ٥٠] اورنيس ہے پکار کا فروں کی مکر نا کا بی میں ۔'موت کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔اورسورۃ زخرف آ يت نمبر ٢ عين ٢ قالَ إنَّ عُمْ مُكِنُونَ " ما لك عليه السلام كهين محيد ثك تم ريخ والے ہو (ای مقام یر)" تو فرمایارب تعالی تمہیں عجیب قتم کاعذاب دے گا و أمسامن امَنَ اور جوا يمان لائة كا وعَمِلَ صَالِحًا اور عمل كركا المص فَلَهُ جَزَآءَ والمحسني

پس اس کیلئے بدلہ ہوگا اجھائی کا۔ دنیا ہیں بھی راحت کی زندگی بسر کرے گا اور مرنے کے بعد قبر برزخ میں بھی اچھی زندگی ہوگی اور پھر آخرت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہوگی وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسُرًا اور بتاكيد بم اس كركبيل كاي معالم مِن آساني كي بات \_ہماس کیساتھ زی کریں گے کوئی سختی نہیں کریں گے یہ پہلاسفر ذوالقر نین میالیہ کا مغرب کی ست تھا۔اب دوسراسفرشروع ہور ہاہے شہ اُتُبَعَ سَبَبًا پھر پیچھے لگاسامان کے دوسرے سفر کیلئے انہوں نے سامان مہیا کیا۔ بیسفرمشرق کی طرف تھا حَتْسَى إِذَا بَسَلَعَ مَطُلِعَ الشَّمْسِ يهال تك كدجب ببنجاسورج كطلوع مون ك حكد مشرق اتصلى كاجو حصة على قَوْم لَّمْ نَجْعَلُ لَّهُمْ مِّنُ دُونِهَا سِنْسِوا كسورج طلوع كرر بإبي اليي قوم يركهم في بين بنايا ان كيلي سورج كي ساسنے کوئی پردہ لیعنی سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا جانگلی تئم کےلوگ تھے کھلی جگہ ریتے تھے مکان اور چھپر وغیرہ نہیں بنائے ہوئے تھے نہان میں مکان وغیرہ بنانے کا سلیقہ تھا ہزدی گرمی اور بارش ہو<del>تی</del> تو پہاڑوں کی غاروں میں داخل ہوجاتے اورتفسیروں میں سے بھی لکھا ہے کہ بالکل ننگے تھے جیسے پیدا ہوئے تھے حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ الله تعالی کے پینمبروں نے اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کے پیغام لوگوں کو پہنچائے ہیں اورانسانیت کھائی ہے کہ انسان انسان ہے حیوان ہیں ہے کے ذالک بیمعاملہ ای طرح مواجس طرح بم بتلاتے بیں وَقَدُاحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا اور تحقیق بم احاط کے ہوئے ہیں جواس کے پاس تھی خبر۔ ذوالقرنین کی پوری خبروں کا احاط تو رب تعالیٰ کے پاس ہے الله تعالیٰ کے علاوہ ان کی تفصیل کوئی نہیں جانتا۔ بیموٹی موٹی با تنیں بتلائی ہیں۔ پہلاسفر مغرب كااوردوسراسفرمشرق كاتھا۔ آ كے تيسر بے سفر كا ذكر آ ئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی

# ثُمِّ اَتْبُعُ سَيِيًا®حَتَّىٰ

إِذَا بَلْغُ بَيْنَ السَّكَيْنِ وَجَلَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لاَرْيِكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُوا بِلَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوبَ مُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَالْ نَجَعُلُ لِكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بِينْنَا وَبَيْنَاكُمْ سَلَّ الْقَالَ مَا مُكِّنِي فِيهُ رَبِّي خَيْرُ فَاعِينُونِ بِقُوِّةِ آجِعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا هُ الْوَبِي زُبُر الْحَيْ يَلِحَقَّ اِذَاسَاوِي بَيْنَ الصَّلَ فَيْنِ قَالَ انْفُغُوۤ أَحَةً اذَا جَعَلَ ثَارًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ المُعَلِّدُ ثَارًا اللَّهِ عَلَى الْحُلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ اتُّونِيْ أَفْرِغُ عَلَيْهِ وَطُرَّاهُ فَهَا اسْطَاعُوَ إِنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوْ اللَّهُ نَقُبًا ﴿ قَالَ هٰذَا رَحْمُهُ مِّنْ رِّبِّنْ فَإِذَا لِمَاءُ

وَعُلَادِينَ جَعَلَهُ دُكَاءً وَكَانَ وَعُدُرِينَ حَقًّا ﴿

ثُمَّ اتَّبُعَ سَبَبًا بِمروه يَحْبِي رِرْكُ سامان ك حَتَّى إِذَا بَلَغَ يهال تك كه جب وہ پہنچا بَیْنَ المسَّدَیْن پہاڑوں کے دوکناروں کے درمیان وَ جَدَ مِنْ دُوُنِهِ مَا يايا اس نے ان دونوں كے اس طرف قَوْمُ الكِ قُومُ كو لاَّ يَكَادُونَ مَهِيں قريب تفايسفُ قَهُ وُنَ قُولًا كروه بات يجهة قَالُوا انهول ن كها ينسذَا الْقَرُنَيْنِ احذوالقرنين إنَّ يَسَأْجُونَ جو مَسَأْجُونَ جَ بيتك ياجوج اور ماجوج مُسفُسِدُونَ فِي الْارُضِ فسادي إِستَ بِين زمين مِين فَهَسلُ نَسجُعَلُ لَكَ خَوْجًا لِس كيا بَم بنا تَمِين آب كيك كوئي چنده عَلَى اس بات ير أَنْ تَجْعَلَ كه

آب بنائيں بَيْنَا جارے درميان وَبَيْنَهُمُ سَدًا اوران كے درميان ركاوث قَالَ فرمایا مَامَكُنِّی فِیهِ وه چیزجس میں جھے قدرت دی ہے رَبّی میر سے رب نے بخیر بہتر ہے فاعینونی پستم تعاون کرومیرے ساتھ بقوق قوت کیساتھ أَجْعَلُ بَيْنَكُمُ تَاكِيس بنادول تبارك رميان وَبَيْنَهُمُ اوران كورميان رَدُمًا ويوار التُونِي لاوميرے ياس زُبَوالْحَدِيُدِلوم كَي حَاوري حَتَّى إِذَا ساوى يهانتك كهجب برابركرديا بينن الصدفين دونول كنارول كورميان قَالَ فرمايا انْفُخُوا كِهُونُومْ آكُ كُو حَتَّنَى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا يَهَا تَكُ كَه جَبَكر وياان جاوروں كوآ كى طرح سرخ قال فرمايا التُونِي لاؤميرے ياس أفرغ عَلَيْهِ قِطُرًا وَال دول مِين اس يرتانها بَكِهلا موا فَمَا اسْطَاعُوْ آبس نهطا فت ركس انہوں نے اَنَ يَظُهَرُوهُ بِهِ كَهِ اسْ يَرِجِ صَلَيْل وَ مَا اسْتَ طَاعُوْا لَهُ نَقُبًا اورنه طاقت رکھی انہوں نے اس میں سوراخ کرنے کی قبال فرمایا هلذا رَحْمَةٌ مِنْ رَّبِّی بیرحت ہے میرے رب کی طرف سے فَاِذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِّی لیں جب آئے گامیر نے رب کا وعدہ جَعَلَهٔ ذَكَّآءَ كردے گااس كوہموار وَ كَانَ وَعُدُ رَبّي حَقّااور ہے میرے رب کا وعدہ سیا۔

یہ بات پہلے سے چلی آرہی ہے کہ یہودیوں نے آنخضرت واللے سے تمین سوال کے عنے۔ ایک روح کے متعلق ، دوسرااصحاب کہف کے متعلق ۔ ان دونوں سوالوں کے متعلق تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ تیسراسوال ذوالقرنین کے متعلق تھا کہ دہ کون تھا اوراس کے کارنا ہے کیا ہیں۔ اس کے متعلق بھی کافی بحث گذر چکی ہے کہ ان کا نام اسکندراوران کے کارنا ہے کیا ہیں۔ اس کے متعلق بھی کافی بحث گذر چکی ہے کہ ان کا نام اسکندراوران کے

الله تعالى فرمات بين فسم أتبسع سببًا بمرجي يرك سامان ك\_سفركيك جو ضرورى سامان تقاوه انهول في مها كيا حَتى إذًا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِّينِ يهال تك كرجب پہنچادو بہاڑوں کے دو کناروں کے درمیان ۔سنڈ کامعنی ہے بہاڑ کا کنارہ۔بدے اونے اونے پہاڑ تھے اِس طرف بھی اوراً س طرف بھی اور ابن پر برف جی ہو<del>ئی تھی</del> درمیان میں ایک در ہ تھا۔ در ہے ہے اس طرف رہنے والے سکارے لوگ استھے ہوئے کہ مادشاہ آیا ہاں کے سامنے اپنی تکلیف رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے نمائندوں کا انتخاب کیا جو بادشاہ کے آگے اپنی فریا دکریں کہ میں یہ تکلیف ہے۔ تکلیف پیتی کہ یہاڑوں کی دوسری طرف جولوگ تھے وہ بڑے لڑا کے بشرارتی اور ضدی تھے۔ درے کے اندر آ کرقتل وغارت كرتے ،لوٹ ماركرتے اورغورتيں اغواء كركے ليے جاتے جو ظالم قوميں كرتى ہيں وہ سب م مجھ كرتے تھے۔ان كے ياس اتن طاقت نہيں تھى كەان كامقابله كرسكتے اور در كو بند كرنے كى طاقت بھى نہيں تھى ۔ اگر درترہ بند ہوجاتا تو وہ لوگ يہاڑوں كے اوپر سے نہيں آسکتے تھے۔ کیونکہ بہاڑ بہت بلنداور برفانی تھے بیدورہ ہی ان کاراستہ تھا۔ تو اِس طرف کے لوگول نے ذوالقرنین مینید سے درخواست کی ، اپل کی اس کا ذکر ہے کہ جب وہ مہنے دو يها رول كودوكارول كورميان وجد من دويهما قومًا باياس فان دونول يهارُ ول كاس طرف ايك قوم كو لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوُلا تَعِينَ قريب تَعَاكروه بات بھے۔ اِن کی ہو لی اور تھی اور اُن کی ہو لی اور تھی تو ایسی صورت میں ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ترجمان کے ذریعے ان لوگوں نے درخواست کی قالُو ا کہنے لگے یہ الْکَوْرُ مِن بِین اُنے وَ مَا اُجُو جَ وَمَا اُجُو جَ مُفْسِدُونَ فِی الْلَارُ ضِ بیشک الْقَرْ نَیْنِ اے ذوالقر نمین بُرین ہیں فساد مجاتے ہیں۔ اس در سے آگر الو غارت کرتے ہیں۔ یا جوج اور ماجوج زمین میں فساد مجاتے ہیں۔ اس در سے آگر الله وغارت کرتے ہیں۔ اس در سے کو بند کر دیں تو اِدھر آنے کا ان کے پاس اور کوئی راستنہیں کر سے ۔ آپ بادشاہ ہیں اس در ہے کو بند کر دیں تو اِدھر آنے کا ان کے پاس اور کوئی راستنہیں ہے بلند اور برق فی کی باز ہیں ان کو وہ سرنہیں کر سکتے جو ٹیوں پر برف جی ہوئی ہان کے او برے نہیں آسکتے۔ یہاڑ ہیں ان کو وہ سرنہیں کر سکتے جو ٹیوں پر برف جی ہوئی ہان کے او برے نہیں آسکتے۔ یا جوج ماجوج کے بارے میں نفسیروں میں بہت پھی کھا ہے۔

## ياجوج ماجوج كي حقيقت:

حافظ ابن مجرعسقلانی مینید فتح الباری میں اور حافظ بدر الدین عینی مینید عمدة القاری میں، حافظ ابن کی ترک کی کتاب ہے اور الن القاری میں، حافظ ابن کی کتاب ہے اور الن کی علاوہ دوسرے بزرگ لکھتے ہیں کہ یا جوج ماجوج بہی چین، جاپان ، منگولیا اور روس میں رہنے والی خبیث تو میں ہیں۔ ان کی علامتیں بتلاتی ہیں کہ بیودی ہیں چہرے چوڑے، تاک چین ہوئے ۔ اس وقت دنیا میں جنے آبا د ملک ہیں الن میں سے چین پہلے نمبر چہ ہوئے ، باغی ہو گے ۔ اس وقت دنیا میں جنے آبا د ملک ہیں الن میں سے چین پہلے نمبر پر ہندوستان ہے کہ اس کی آبادی ایک ارب چالیس کروڑ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے کہ اس کی آبادی ایک ارب کے قریب ہوت میں میں کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ ہیں عیسائی بھی شھے انہوں نے تھوڑ اسا شور بجایا تو ان کے چچے امریکہ نے ان کوعلیجیں ان کی بات کوئی سنے کیلئے تیار علاقہ لے کرد ہے دیا اور کشمیری باون سال سے رور ہے ہیں ان کی بات کوئی سنے کیلئے تیار علاقہ لے کرد ہے دیا اور کشمیری باون سال سے رور ہے ہیں ان کی بات کوئی سنے کیلئے تیار علاقہ لے کرد ہے دیا اور کشمیری باون سال سے رور ہے ہیں ان کی بات کوئی سنے کیلئے تیار علاقہ لے کرد ہے دیا اور کشمیری باون سال سے رور ہے ہیں ان کی بات کوئی سنے کیلئے تیار علاقہ لے کرد ہے دیا اور کشمیری باون سال سے رور ہے ہیں ان کی بات کوئی سنے کیلئے تیار علاقہ لے کرد ہے دیا اور کشمیری باون سال سے رور ہے ہیں ان کی بات کوئی سنے کیلئے تیار

نہیں ہے۔ جب این باری آتی ہے تو بیکا فرفوری طور پر انصاف کے نام پرسب بچھ کر لیتے ہیں ادر بے جارے مسلمانوں کی ہات کو کی نہیں سنتا ۔ تو یہی قومیں یا جوج ما جوج ہیں ۔ تو فرمايايا جوج ماجوج زمين مين فسادميات بي فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَوْجًا لِي كيابنا كي ہم آپ کیلئے کوئی چندہ۔ہم آپ کو چندہ اکٹھا کر کے دیں غیلی اس شرطیر اَنُ تَبُعَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ سَدًّا كُوآب بنائين جارے درميان اوران كے درميان ركاوف-اس درے میں بلندد بوار کھڑی کردیں کہ جس برچڑ ھروہ ادھرنہ آسکیں۔ قسسال ذ والقرنين وسيله في فرمايا مَامَكُنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ وه چِيز جس مِن مجھے قدرت دی ہے میرے رب نے بہتر ہے۔ لیعنی مالی امداد میں تمہارے سے نہیں لونگا اللہ تعالیٰ نے مجھے سونے جاندی جواہرات کے بڑے خزانے عطافرمائے ہیں تہارے چندے کی مجھے کوئی مرورت نبيس ب\_بان! فَاعِينُونِي بِقُوَّةٍ يِن تم تعاون كرو محمير بماته بدني قوت کیماتھ۔ چونکہ کافی مز دوروں کی ضرورت ہے وہ میں بیچھے سے نہیں بلاسکتا مالی بوجھتم يِنبِين وْالون كَابِد فِي قُوت تَم استعال كرو أَجْعَلُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ دَدُمَّا تَا كَهِين بنادون تہارے ادران کے درمیان دیوار حائل کر دوں گا۔

تفییروں میں بھی ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے کہ انہوں نے دیواراس طرح بنائی کہ ینچ لکڑیاں رکھیں ان کے اوپر کو کلے رکھے اور ان کے اوپر لوہ کی چا در ین رکھیں ای تر تیب سے آخر چا در یں رکھیں بھر لکڑیاں رکھیں ان کے اوپر کو کلے بھر چا در یں رکھیں ای تر تیب سے آخر تک گئے جیسے ہماری دریاں بچھی ہوئی ہیں ای طرح اوپر ینچ رکھتے ہوئے اوپر تک لے گئے ہیں۔ اور تفییروں میں یوں بھی آتا ہے کہ لوہ کی چا دریں کھڑی کیں ان کے اوپر کو کلے بیں۔ اور تفییروں میں یوں بھی آخر تک اسی طرح رکھتے گئے جس وقت درمیان کا خلا

امام بخاری پُرَوَالَّهِ فرماتے ہیں ذُبَو ذُبَو فَ کَ جَعْ ہے اس کا معنی فکرا ، مراد جاور کے ہے۔ اور اس کا مفروز پور بھی آتا ہے اس کی جع بھی ذُبَو ا آتی ہے کتاب کے عنی میں ۔ لا وَ میرے پاس لو ہے کی چا در ہیں حَتْی اِفَا سَاوِئی بَیْنَ الصَّدَ فَیْنِ یہا لئک کہ جب برابر کردیا دونوں کناروں کے درمیان لو ہے کی چا در ہیں بچھا بچھا کراور درمیان میں کو کے اور کو کریاں رکھ کراو پر تک برابر کردیا۔ ان لوگوں نے بدنی قوت کیساتھ پوراساتھ دیا۔ قَالَ فرمایا اُن فُحُو اُ پھو کو تم آگ کو بہت خوب آگ جلائی حَتْی اِفَا جَعَلَمُ فَادًا بِها نَک کہ جب کردیا لو ہے کی چا دروں کو آگ کی جب کہ دیا لو جب کی چا دروں کو آگ کی طرح سرخ قال فرمایا ذوالقر نین پُرَالَٰہُ نَادًا بِها نَک کہ جب کردیا لو ہے کی چا دروں کو آگ کی طرح سرخ قال فرمایا ذوالقر نین پُرَالَٰہُ نَادًا وَلَا مِن مِن اِس اَفُو غُ عَلَیْهِ قِطُو اً فِطَو کے کہ پُرِصلا ہوا تا نبا۔ ڈال دوں میں اس پر پُر جمال ہوا تا نبا۔ ڈال دوں میں اس پر پُر جمال ہوا تا نبا۔ ڈال دوں میں اس پر پُر جمال ہوا تا نبا۔ اللہ تعالی ہی بہتر جانیا ہے کہ پُر حال اور تا نبا۔ اللہ تعالی ہی بہتر جانیا ہے کہ پُر حال ہوا تا نبا نہوں نے کس طرح اورپوالا۔

بہر حال جب تا نباؤالا تو درزیں پُر ہوگئیں اور وہ یک جان ہوگیا چونکے دیواریں بہت او نجی تقییں فَمَااسُطَاعُوْ آ اَنْ بَظُهُرُوهُ پُس نہ طافت رکھی یا جوبی ما جوبی نہ کہ اس پر پڑھ سکیں وَ مَا اسْتَ طَاعُوْ اللهُ نَقُبُا اور نہ طافت رکھی یا جوبی ماراخ کرنے کی کہ لو ہا اور تا نبا کی جان ہو چکا تھا دیوار مضبوط بن چکی تھی۔ ان کی مدوکرنے کے بعد قَالَ فرما یا ہل آ رُخمة قِینَ دَبِنی پر حمت ہم برے رب کی طرف ہے۔ وہ لوگ ہرکام کی نبست رب تعالیٰ کی طرف کے دہ لوگ ہرکام کی نبست رب تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ ہیں نے یوں کیا، ہی تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ ہیں نے یوں کیا، ہی تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ ہیں نے یوں کیا، ہی ویس کریں گے۔ اس ہیں اور ہم نے ہمیں برباد کردیا ہے۔ فَاِذَا جَآءَ وَعُدُ وَبِینَ بُسِ جب آ ہے گا وعدہ میرے رب کا جَعَلَ مُدَتَّ اَ کردے گا اس کو ہموار۔ ایسے اسباب پیدا ہوجا کی اور آ مدور فت کے اسباب پیدا ہوجا کیں گو وَکُانَ وَعُدُ دَبِیْ حَقَّا اور ہم میرے رہ کا وعدہ ہیا۔

# قیامت کی برسی نشانیاں:

قیامت کی ہوی نشانیوں میں ہے ہے یا جوج ما جوج کا نکانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہو تا امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہو نا اور تین علاقوں میں زمین کا وصن جانا ایک مشرق اور ایک مغرب میں اور ایک بزیرہ عرب میں ۔ ان تین علاقوں کو زمین نگل جائے گی ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ عرب میں کہاں سے زمین دھنے گی لیکن ظن عالب یہ ہے کہ تبوک کا وہ مقام جہاں امریکی فوجیوں نے بدمعاشی ، شراب نوشی اور زنا کا ادا بنایا ہوا ہے امریکہ کی چالیس ہزار سے زائد فوج وہاں موجود ہے۔ یکی علاقہ زمین میں وہنس جائے گا۔ برو ظلم کی بات ہے کہ اس وقت تیرہ ہزار کے قریب علیاء سعود یہ کی جیلوں میں بند ہیں صرف اس جرم کی پا داش میں کہان بے چاروں نے جمعہ کے خطبوں میں کہا تھا

کہ حکومت نے امریکی فوج یہاں بٹھا کرآنخضرت ﷺ کے فرمان کی مخالفت کی ہے۔ آنخضرت الكافر مان ب انحرجوا اليهود والنَّصارى عَنَ جَزِيْرَةِ الْعَرُب ''یہود ونصاریٰ کوعرب کے جزیرے سے نکال دو۔''اورتم شنرادوں نے ان کو داخل کیا ہے۔ بیآ یے ﷺ کے فرمان کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے ان شنرادوں کوابیا ڈرایا ہے كه اگر جماري فوج بيبال نه ربي توخمېي عراق كھا جائے گا ، كويت كھا جائے گا ، فلال كھا جائے گا اور غضب کی بات یہ ہے کہ ان کی شخوا ہیں بھی سعود یہ دیتا ہے کہ ہم تمہاری چوکیداری کررہے ہیں اوران کیلئے شراب وغیرہ بدمعاشی کا نظام بھی کرتا ہے۔کتنا بڑاظلم ہے۔ یہی آ واز اسامہ بن لاون نے بلند کی ہے کہ کیاحق ہے امریکہ کوعرب میں رہنے کا بیہ سب امریکہ کی اولا دہیں جواس کے پنچے لگے ہوئے ہیں خدا ہمارے حکمرانوں کو مجھ دے بے غیرت نہ بنیں مگرآج تک کوئی غیرت مند حکمران آیانہیں ہے نہ ہم نے ویکھا ہے کہ جس میں اسلامی حمیت ادر غیرت ہو۔فر مایا جب رب کا وعدہ آئے گا بیہ ہموار ہو جائے گی اورمير برب كاوعده سياب باتى واقعه آئے آئے گاان شاء الله تعالى \_

900

#### وتركنا

بَعْفَهُ مُ يُوْمَ بِإِنَّكُوْمُ فَى بَعْضِ وَنُغِرَى الصَّوْرِ فَجَمَعُنْهُ مُ الْمُعْلَقِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

وَتَوَكُنَا اورجم فَ جَهُورُ دِيا بَعْضَهُمُ ان كَ بَعْ كُوبَ وُمَئِلْهِ الله وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَا

يَسْتَطِيْعُونَ اوروه طاقت بيس ركت بين سَمُعًا حَنْ سِنْحُي الْفَحَسِبُ الَّذِينَ كيالس خيال كياان لوگوں نے تكف رُوْآ جوكافرين أَنْ يُسْخِلُوْا بِيرَدِينَا تَعِيلُ عِبَادِی میرے بندول کو مِن حُونِی میرے یہ اولیاآء کارساز إناآ اعْعَلْما جَهَنَّمَ بِينَكَ بَم نَ تَيَار كَى بِجَنِّم لِللَّكْفِرِينَ كَافْرُول كَيلِيَّ نُولًا مَهمانَى قُلُ آب كهددي هَلْ نُنَبُّكُمُ كيام مهمهين خردي سالانحسوين ان لوكون كي جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں أغسمالاً اعمال کے لحاظ سے آگہذین وہ لوگ بي صَلَّ سَعُيُهُمُ صَالَع مُوكَّى ان كَي كُوشش فِي الْحَيوْةِ الدُّنْيَا ونياكى زندگى مِن وَهُمْ يَحْسَبُونَ اوروه خيال كرتے بين أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا كه بيتك وه اچھا کام کررہے ہیں اُولنیک الدنین بدوہ لوگ ہیں کفو واجنہوںنے ا تكاركيا بساينتِ رَبّهمُ ايخرب كي آينون كا وَلِقَ آئِهِ اوراس كي طاقات كا فَحَبِطَتُ أَعُمَالُهُمْ لِي صَالَع موكتان كاعال فَلا نَقِيمُ لَهُم لِي مَمْين قَائمُ كُرِي كَان كَيْكَ يَوْمَ الْقِيمَةِ قيامت والدن وَزُنّا كُولَى وزن ذلك جَزَآوُ هُمُ بيان كابدله بوكا جَهَنَّمُ جَهُم بسمَا كَفَرُوا ال وجهد كانبول في كفركيا وَاتَّخَذُو آ اورينايا انبول نے ايني ميري آينوں كو وَرُسُلِي اورميرے رسولول كو هُذُ وَ الشخر ٥ ـ

یاجوج ماجوج کا ذکر چلاآ رہاہے۔ یہ جسم کے لحاظ سے مضبوط ہو نکے اوراس سے مراد یہ چینی ، جاپانی ، منگولیا کے گاگ مگاگ اور روی قوش ہیں۔ یہ ساری قوش یاجوج ماجوج ماجوج کے متعلق اللہ تعالی نے جو پچھ فر مایا ہے حق اور سے ہے اس

طرح ہوگا اور قیامت کی بیون نیاں آنخضرت وی نے بیان فر مائی بین وہ بوری ہوگی تو قیامت آئے گیا۔ ان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی الممذک مَدُ الْکُبُوی ہے۔

یعنی بہت بوی لڑائی ہوگی ساری و نیا اس لڑائی کی لپیٹ میں آ جائے گی شاذ و نادر ہی کوئی ملک ہوگا جواس سے الگ رہے گا اس لڑائی میں سومیں سے اٹھا نوے مرد بتاہ ہو کے صرف دوزندہ رہیں گے اور قر مایا اس وقت بچاس مورتوں کا ایک گران اور محافظ ہوگا۔ بیمراز بیں ہے کہ سب بیوہ ہوگی بلکہ بہنیں ، بیٹیاں ، خالا تیں ، پھوپھیاں وغیرہ ہول گی جن کا تگران صرف ایک ہوگا تو یہ ملک جنگ النگری سر پر کھڑی ہے۔

### دوگروہوں کواللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دی ہے:

اور یہ بھی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کے سے کہ آنخضرت کے نے فرمایا میری امت میں سے دوگر وہوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے نجات دی ہے عصاباً له تغوُرُ و المھنگذ ''ایک گروہ دہ ہے جو ہندوستان کیساتھ لڑائی کرے گا اور دوسرا گردہ ہوگا جوامام مہدی علیہ السلام اورعیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔'' ان دوگر وہوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہروایت نسائی شریف میں ہے جوصحاح سنہ میں تیسرے درج کی کتاب ہے۔ دنیا گی۔ یہروایت نسائی شریف میں ہے جوصحاح سنہ میں تیسرے درج کی کتاب ہے۔ دنیا کی لڑائیاں زور پر ہوئی مسلمانوں کا بادشاہ مرے گااس کے بعداختلا ف ہوگا کہ اب خلیفہ کی لڑائیاں زور پر ہوئی مسلمانوں کا بادشاہ مرے گااس کے بعداختلا ف ہوگا کہ اب خلیفہ کس کو بنا کمیں اس اختلاف کے موقع پر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ مدید منورہ کے باشندے ہوئے ۔ ان کا نام محمد والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا حضرت حسین باشندے ہوئے۔

چنددن ہوئے ہیں کسی مولوی صاحب نے ان روایات کو پیش نظر رکھ کراس طرح کڑی ملائی ہے کہ شاہ فہدمرے گا اس کے بعدلوگ اس کے بھائی عبداللہ کو بارشاہ بنا کمیں گرعبراللہ امریکہ کا مخالف ہے اور فہداس کا وفا دار ہے اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہے جوامریکہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ (مولوی صاحب کی بیر کری اور تشریخ حالات نے غلط ثابت کردی ہے۔ نواز بلوچ) بہر حال حالات بیدا ہور ہے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت دنیا بڑی تنگ ہوگئ ہر طبقے کے لوگ تنگ ہو نگے مُلِفَت الْاَرْضُ ظُلْمُا وَجُورُ الوداوُ دُشریف کی حدیث ہے کہ' زمین ظلم اور جور کیراتھ ہمری ہوگ۔'ظلم کا معنی ہے حقوق العباد صافع کے ہوگا وار جور کیراتھ ہمری ہوگ۔'ظلم کا معنی ہے حقوق العباد ضافع کئے جا تیں گئے تا اللہ کا حق محفوظ ہوگا اور نہ بندوں کا حق محفوظ ہوگا لڑائیاں خوب زوروں پر ہوگی۔ اب بیاللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انڈیا کیراتھ لڑائی آج شروع ہوتی ہے یا کل ہوگا۔ اب بیاللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انڈیا کیراتھ لڑائی آج شروع ہوتی ہے یا کل ہوگاں بیر حال بیلاز ما ہوکرر ہے گی۔

## طالبان کا وجودا مام مهدی کے ظہور کی علامت ہے:

اور بیہ بات بھی احادیث سے تابت ہے کہ جب مہدی علیہ السلام کاظہور ہوگاتو

اس وقت افغانستان میں مسلمانوں کی کافی قوت ہوگی بیطالبان کی قوت اللہ تعالیٰ نے ان

کیلئے پیش خیمہ بنائی ہے اور یہاں سے لوگ ان کی امداداورا عانت کیلئے جا نمیں کے ۔ اس

وقت یہودی بھی بڑی قوت میں ہونے نُہ قَاتِلُون الْکُمُ الْہُودُ وَ کے لفظ بھی آتے ہیں یہودی منہار سے ساتھ لڑیں کے تُفاتِلُون الْکَہُو وَ اور تم یہودیوں کیساتھ لڑوگ کے فرضیکہ کافروں کیساتھ لڑوئی اور کوئی ملک لڑائی سے خالی نہیں ہوگا ساری دنیا میں لڑائیاں ہی لڑائیاں ہوئی ، جھڑے یہ جھڑے ہوئے اس وقت مسلمانوں کی مدد کیلئے امام امہدی طلبہ السلام کا ظہور ہوگا ۔ وہ لڑائی کیلئے لشکر تر تیب دے دے رہے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زول ہوگا اور ای اثنا میں دجال کا خروج ہوگا اور وہ یہود میں سے ہوگا ایک آگھ السلام کا زول ہوگا اور ای اثنا میں دجال کا خروج ہوگا اور وہ یہود میں سے ہوگا ایک آگھ

سے کانا ہوگا اور دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں ، میں رسول ہوں عجیب فتم کے جادو اور سمریزم اس کے پاس ہو نگے ۔ بارش نہیں ہورہی ہوگی وہ بادلوں کواشارہ کرے گا اسم ہوجائیں گے اور برسنا شروع کر دیں گے لوگ کہیں گے ہم بہت غریب ہیں زمین پریاؤں مارے گاسونا جاندی اُگل دے گی۔ جو مخص دجال تعین کورب اور رسول نہیں مانے گا دجال اس کے گھری طرف اشارہ کرے گا اس کے گھر کا سارا سامان دجال کے بیچھے چل بڑے گا۔ کیا ٹرنگ، کیا پیٹیاں ، کرسیوں اور پیڑیوں تک ،مسلمان کے گھر کوئی چیز نہیں رہے گی سب دحال کے پیچھے جل پڑے گی۔فر مایااس وقت ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا۔فر مایاوَ اُمَّا الطَّعَامُ فَلا َ اس وقت روتي كانونام بهي نبيس موكا \_خاندان ميس برابها درنو جوان وه موكاجو تھر کے افراد کو بیانی تلاش کر کے لا دے ۔عرض کیا حضرت! پھروہ کیا کھائیں گے؟ فرمایا سجان الله، الحمد لله كايرٌ هنا بيان كي خوراك موگي اور بعض ايسے موسكَّ ان كي توجه سجان الله،الحمد لله کی طرف نہیں ہوگی وہ زمین کی مٹی اور ریت کو پھکی بٹا کر کھا کیں گے۔اللہ تعالیٰ اس کوان کیلیے شکر بنادے گا۔ بڑاا فراتفری کا زیانہ ہوگا اور یہ بھی فرمایا کہ جس وقت تمہاری ہندوستان کیساتھ لڑائی ہوگی تم ان کے کمانڈروں اور جرنیلوں کو قید کر کے لاؤ گے بس اس ا ثناء میں امام مہدی علیہ السلام بھی آجائیں گے۔اب بیکڑیاں ملتی چارہی ہیں۔وجال کا خروج پہلے ہو گا یا جوج ماجوج کا زور بعد میں ہوگا۔مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ حضرت نواس بن ممعان کلانی ﷺ ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وجی کی جائے گی کہ اب وہ لوگ آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ بحيره طبريه برواسمندرے ۔ فرمايا ان كا ا گلاحصه بحيره طبريدے گذرے گا تو وہ پېک كے اور این بر تنون میں ڈال لیں ﷺ جب بچھلا حصہ پہنچے گا تو وہاں یانی کا ایک قطر وہمی نہیں ہوگا

وہ کہیں گے کہ سنتے تھے یہاں پانی ہوتا تھا پھر حصرت عیسیٰ علیدالسلام بدعا کریں محے اور یا جوج ماجوج جہاں جہاں ہونگے مرجا کیں گے۔

# يهودكيساته مسلمانون كالزائي:

آج سے تقریباً پنیسٹھ سال پہلے جب ہم نے حضرت مولانا عبد القدیر صاحب مِنْ الله سے مشکوة شریف پڑھی تو ہم نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت! ا حادیث میں آتا ہے کہتم یہودیوں کیساتھ کڑو گے اور یہودی تمہارے ساتھ کڑیں گے اس ونت یہودیوں کی آبادی چھسات ہزارتھی اور چھیتے پھرتے تھے۔ہم نے کہا کہ یہ پنتم بے عارے ہارے ساتھ کیا لڑیں مے اور ہاری شان کے خلاف ہے کہ ہم ان کیساتھ لڑیں اور پھر حضرت عیسی علیہ السلام آئر بہود کیساتھ لڑیں بیتوان کی تو ہین ہے۔حضرت نے فرمایا میاں! (بیان کا تکیہ کلام تھا۔) جب چیونٹی مرنے برآتی ہے تو اس کو پرلگ جاتے ہیں۔ یہود کی ہلاکت کا جب وقت آئے گا اس وقت پیمضبوط قوت بن جا نمیں گئے۔اس وقت ہمیں سے بات سمجھ ہیں آتی تھی اور اب دنیا سے سارے یہودی وہاں اسکھے ہورہے ہیں۔ اس وفت اسرائیل میں نوے لاکھ یہودی ہیں اورائیلی قوت ہے کہان کے اردا گرد بارہ کروڑ ے زیادہ مسلمان حکومتوں کے افراد ہیں اور سب ان سے ڈرتے ہیں دنیا میں اسلحہ کے لحاظ سے یہود یوں کا تیسرانمبر ہے کیکن جس وفت اوائی شروع ہوگی تو پیمیدان میں کھڑ نے ہیں ہو نگے ۔آنخضرت ﷺ نے فر مایا جب تم یہود کیسا تھ لڑو مے تو پیہ جیہتے پھریں مے در فنوں اور پھرول کے پیچھے چھیں سے۔ پھرآواز دے گا یا عبد الله حلفی یھو دِی ''اے عًا زى مجابد،ا كالله ك بند مير ع يحي يهودى جميا مواب إلا الْعَرْقَدْ فَإِنَّهَا مِنْ سَنَجَوَةِ الْيَهُودُ مسلم شريف كى روايت من بك كفرقد ايك درخت بو وأبين بولى كا

اس کی یہودیوں کیساتھ کوئی مناسبت ہوگی۔'' بیلڑائیاں ہونگی اور یا جوج ہاجوج کاخروج بعد میں ہوگا۔اس کے بعد پھراللہ تعالیٰ ان کوتناہ وہر بادکریگا۔

رب تعالى فرماتے بين وَتَو كُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ اورجم في حِيورُ ديا ان ك بعض کواس دن جب ذوالقرنین مینید نے دیوارقائم کی یَکُو جُ فِی بَعْض تَفسر ہے ہو نگے وہ ایک دوسرے میں ،حرکتیں کرتے ہیں فسا دکرتے ہیں اور ادھر کے ادھر ہی رہے وَّ نُفِخَ فِي الصُّور اور پَهُوكَى جائے گی بگل جبسارى دنياتاه بوجائے گی فَجَمَعُنهُ مُ جَهُمُعًا لِيل بهم ان كواكشاكريں كے اكشاكرناوَّ عَدَ صُناجَهَنَّمَ اور بهم پیش كریں كے جہنم يَوْمَنِذِ ال ون لِلله كلفويُنَ كافرول كسامن عَدُ ضَا يَيْن كرنا \_الجمي الله تعالي كي عدالت مين بي بو نَكَ وَبُرَزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْعُولِينَ [شعراء: ٩١] "اورظام ركرديا جائيًا دوزخ کو گمراہول کیلئے۔'' اور مومنول کے سامنے جنت پیش کی جائے گی ابھی اس میں داخل نہیں ہو نگے اللہ تعالیٰ کی تی عدالت میں ہو نگے اور وہاں سے جنت کا نظارہ کرر ہے مول كرماياكون عن فرين؟ اللَّذِين كَانَتْ اعْيُنْهُمْ فِي غِطَآءِ عَنْ ذِكُرِي کا فروہ ہیں کہان کی آنکھوں میں پردے ہیں میری یادےان کومیری یا دہیں میری توحید تهين وحدانيت بيس ب و كَانُو ا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اوروه طافت بيس ركعت بين حق نے کی بعنی استے بدفطرت اور بدمزاج ہیں کہ حق سننے کی ان میں طافت ہی نہیں ہے۔اللہ تعالى فرماتے میں اَف حسب الَّذِيْنَ كَ فَوْوُ أَكِيالِ سَعَالَ كِياان لوكوں نے جوكا فريس أَنُ يُتَسْخِذُوا عِبْسادِى مِنْ دُونِي آوُلِيْهَ عَيكبنا كي مير بندول كومر ينج كارساز \_ كافرون كاخيال ہے كہ جومير \_ يند \_ بين وه مير \_ ينج ان كے كارساز بين، مشکل کشاہیں، حاجت روا،فریا درس، وسی میں جائیں ہے۔ یہی نظرید کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ

کو مان کراس کے پنچے اوروں کو حاجت روا ہشکل کشا، فریا درس مجھنا اِنَّا آغَتَ لَهُ نَا جَهَنَّمَ لِلْكَلْفِويْنَ نُولًا مِيتَكَهم نے تيارى بجہم كافروں كے لئے مهمانی - يتسخراور فداق ے۔ قُلُ آپ کہ دیں هَلُ نُنَبِّنُكُمُ كيا بِمَهِي خَرِدي بِالْانْحُسَرِيْنَ اَعْمَالاً ان لوگوں کی جوسب سے زیادہ خسارے میں ہیں اعمال کے لحاظ ہے۔وہ کون ہے لوگ ہیں؟ الَّذِيْنَ ضَيلً سَعْيُهُمُ وولوك بين ضائع بوكن ان كى كوشش فيى الْحَيوةِ الدُّنْيَاويٰ كَي زندگی میں وَهُمْ يَهِ حُسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اوروه خيال كرتے ہيں كہ بيتك وه ا چھے کام کررہے ہیں لیپنی دنیا کی ترقی کیلئے بہت کچھ کیا۔ ویکھو! کلاشٹکوف ایک انگریز کا نام ہے جس نے کلاشنکوف ایجا د کی ہے اس وقت اس کی عمراسی سال سے زیادہ ہے۔ میں اخبارات میں اس کا بیان پڑھر ہاتھا کہ اس نے کہا کہ کاش میں اس کی بجائے کوئی اور چیز ا بچاد کرتا تو احیما ہوتا۔ بیلوگوں کی تباہی کا سامان ہے جوتم لئے بھرتے ہو۔اس کا بانی اس کی ا بچاد برشرمندہ ہے۔ تو کا فرجو کام دنیا میں کررہے ہیں اس پروہ افسوس کریں گے کہ کاش! كهاس كى بجائے كوئى اور كام كرتے تواجيما تھا أو آئينے الَّــذِيْنَ كَـفَـرُوا بيوه لوگ بي جنهول في الكاركيا بِالْنَتِ رَبِّهِمُ اليّندب كي آيتون كا وَلِقَ آئِهِ اورالله تعالى كي ملاقات كااثكاركيالين قيامت كمنكربيل فَحبطت أعْمَالُهُم بس ضائع موكران کے اعمال \_ آج اگر مجموعی حیثیت ہے دیکھوتو کافرمسلمانوں سے زیادہ ایجھے کام کرتے میں ، سر کیس بناتے ہیں ، سپتال ، کالج بناتے ہیں ، رفا و عامہ کے بہت کام کرتے ہیں کیکن ایمان کے بغیر کوئی نیکی نیکی ہیں ہے۔ سارے اعمال ان کے اکارت ہیں فلا نُقِیمُ لَهُمُ يَـوُهُ الْمَقِينُمَةِ وَزُنّا بِس بهم قائم نهيس كريس كان كيليّ قيامت واليدن كوئى وزن-چيز اس وفت تولی جاتی ہے جب اس کا نقابل ہوان کا پچھ مقابلہ ہو، کفر کے مقابلے میں ایمان

تو ہے ہیں کیا تولا جائے لہذا اِن کیلئے وزن قائم ہیں ہوگا ذلک جَزَ آؤ ہُم یان کا بدلہ ہوگا جَهَنَّم جَہْم بِمَ اِکْفَرُو اَس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا وَ اتّحدُو آ اینی اور بنایا انہوں نے کفر کیا وَ اتّحدُو آ اینی اور بنایا انہوں نے میری آیتوں کو وَ دُسُلِی اور میر سے زسولوں کو ہُزُ وَ اسمخرہ کیا دِنیا کی تزیلی پر انہوں نے میری آیتوں کو وَ دُسُلِی اور میر سے زسولوں کو ہُزُ وَ اسمخرہ کیا دِنیا کی تزیلی پر انہوں نے میری آیتوں کو وَ دُسُلِی الله تعالی کے ہاں ناکام اور بردے گھائے میں ہوئے۔

のりの

## إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الطَّيلَاتِ

إِنَّ الَّـذِيْنَ امَنُوا بِيَتِكُ وه لوَّك جوايمان لائ وعَـمِـلُوا الصَّلِحٰتِ اورانهوں نے عمل کیا چھے تحانَتُ لَهُمُ مول كَى ان كيليّ جَنْتُ الْفِرْ دَوْس تُصْدُى جِهاوُل والى جنتين نُوُلا مهماني خلدِينَ فِيهَا هميشه ربي كان مين لا يَبْغُونَ نَهِينَ اللَّاسُ كُرِينَ كَ عَنْهَا حِوَلاً ان عِنْقَلْ بُونا قُلُ آب كهدين لَّـُوْكَانَ الْبَحُرُ ٱگرہوچائے سمندر حِدَادًا سِإِي لِّلْكَلِمْتِ رَبِّي مِيرے رب ككمات كيك لَنفِدَ الْبَحْوُ البِيتِ فَمْ بِوجِائِ مِندر قَبْلَ أَنْ تَنفَذ كَلِمْتُ رَبّى يبلحاس سے كەمىر برب كى كمات ختم موں وَ لَـوُجـنُـنَا اوراگرچهم لا نيس معقله ال جيس مُدَدًا اورسابي قُلُ آب كهدي إنَّ مَا أَنَا بَشَوْ پخته بات ہے کہ میں بشر ہوں مِفْلُکُم تہاری طرح یُو خیبی إلَی وحی کی جاتی ہے ميرى طرف أنَّــمَـآ اِللَّهُ كُمُ اللَّهُ وَّاحِدٌ پخته بات بِتههارامعبود صرف ايك معبودے فَسَمَنْ كَانَ يَرُجُو اليس جَوْفُ اليدركمة الي لِقَآءَ رَبِّه الين ربك

ملاقات كى فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا لِهِ الكوچا بِي كَمَام كرے ایجھ وَ لَا يُشُوكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اورنه شريك هُرائ اين رب كى عبادت ميں كى كوبھى -

اس سے بل کا فرول کے انجام کا ذکر تھا جَسزَ اء مُسمَ جَھَنَّمُ ان کا بدلہ جہنم ہے ہمیشہ دوز خ میں رہیں گے۔اب اس کے بالقابل مومنوں کا ذکر ہے اوران کے طھانے کا ذکر ہے اوران کے طھانے کا ذکر ہے جہال وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

الله تعالى فرماتے بیں إنَّ الَّذِينَ المَنُوا بيتك وه لوگ جوايمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اور ممل كيا يَحْ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرُ دَوْسِ فِرُدَوْس كَامِعَى ب تھنڈی حیماؤں ۔معنی ہوگاان کیلئے ٹھنڈی حیماؤں والی جنتیں ہیں۔عرب کاعلاقہ بڑا گرم ہے وہاں درخت، یانی اور سایہ یہ چیزیں بڑی غنیمت مجھی جاتی ہیں اور ہمارے علاقے میں گرمی بنسبت اس علاقے کے کم ہاور درخت یانی بھی دافر ہے۔اس لئے ہمیں ان چیز دل کی قدر بھی کم ہان لوگول کوان چیز ول کی بڑی قدرتھی ۔ ابوداؤ دوغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر میں آئخ ضرت ﷺ کے رضاعی بھائی حضرت عثمان ابن مظعون ﷺ آپ ﷺ کے ساتھ تھے انہوں نے ایک جگہ دیکھی کہ درخت ہیں ،سبزہ ہے یانی کا چشمہ ہے۔ارادہ کرلیا کہ میں یہاں بیوی بچوں کوچھوڑ کرڈیرہ لگالوں اورالٹدالٹد کرتارہوں \_ پھر خیال آیا کہ آنخضرت بھے ہے یو جھے بغیر مجھے ایمانہیں کرنا جائے۔ آنخضرت بھے سے سوال کیا کہ حضرت میجگہ مجھے بوی عمدہ نظر آ رہی ہے درخت اور سبزہ ہے یانی کا چشمہ ہے میرا جی جاہتا ہے کہ میں بیہاں ڈیرہ لگالوں اور اللّٰہ اللّٰہ کرتا رہوں۔ آنخضرت نے فرمایاً لا تَبَعُلُ فِي الإسلام الله الله تَبَعُلُ كَازندگى كويندنيس كرتا-اين آسانى كيلي بيوى بچوں کوچھوڑنا، برادری کوخیر باد کہد دینا، ملناجانا چھوڑ دینااسلام کی روسے بالکل حرام ہے۔
تو خیر ان لوگوں کیلئے ٹھنڈ اسا ہے، درخت، نہریں، بہت عمدہ چیزیں ٹھیں اس لئے اللہ تعالی فی فر مایاان کیلئے ٹھنڈی چھاؤں والے باغ ہو نگے نُسزُ لا مہمانی کی جگہ ہوگ۔ وہاں وہ کھہریں گے خلیدین فینھا ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے ان میں ۔وہ ہمیشہ کی زندگی آج ہمارے تھور میں بھی نہیں آسکتی کیونکہ ہم نے محدود شم کا زمانہ و یکھا ہے اس کو بچھتے ہیں اور وہ سوچ سوچ کرد ماغ فیل ہوجا تا ہے کہ اس کی حدی نہیں ،ارب اور کھر بسال بھی نہیں، سوچ سوچ کرد ماغ فیل ہوجا تا ہے کہ اس کی حدی نہیں ہے۔

محدود گناه کی کمبی سزا کیوں ؟

اس پربعض طیدوں نے اعتراض کیا ہے کہ آ دمی گفر، شرک ادر گناہ تو کرتا ہے محدود احت میں دس سال ، بین سال ، بیاس سال ، سوسال ، بزار سال ، تو یہ محدود زمانہ ہے اور اس کوسز اسلے غیر محدود کہ بمیشہ وہ دوز خیس رہیں گے بیتو انسان کے خلاف ہے ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے علاء کرام کوجنہوں نے دین کی خدمت کی ہے ۔ حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتوی مین ہے فرمائے ہیں کہ جس طرح کی چوری ہوگی ای طرح کی سزاہو گی ۔ اگرکوئی معمولی چیز چوری کرتا ہے تو اس کی سزاہو گی ۔ اگرکوئی معمولی ہوگی اگرکوئی مال غیر محفوظ کو چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کا فی جا کیں گا وراگرکوئی قیمی شی محفوظ کو چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کا فی جا کیں گا وراگرکوئی قیمی شی محفوظ کو چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کی صفات نیر محدود اور ہوگی ۔ مشرک رب تعالیٰ کی صفات پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور رب تعالیٰ کی صفات غیر محدود اور غیر متنابی ہیں مشرک نے ان پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور رب تعالیٰ کی صفات غیر محدود اور خیم نہ ہونے فیر متنابی ہیں مشرک نے ان پر ڈاکہ ڈالنا ہے لا دانس کی سزا بھی لا محدود اور ختم نہ ہونے والی ہوگی ۔ اس کی سزا بھی لا محدود اور ختم نہ ہونے والی ہوگی ۔ اس کی سزا بھی کہا کہ موئن جنت میں والی ہوگی ۔ اس کی سزا بھی کہا کہ موئن جنت میں والی ہوگی ۔ اس کی سزا بھی کہا کہ موئن جنت میں والی ہوگی ۔ اس کی سزا بھی کہا کہ موئن جنت میں والی ہوگی ۔ اس کی سزا بھی کہا کہ موئن جنت میں والی ہوگی ۔ اس کی سزا بھی کہا کہ موئن جنت میں والی ہوگی ۔ اس کی سزا بھی کہا کہ موئن جنت میں

ہمیشہ ہمیشہ کوں رہیں گے؟

حضرت مولا نارشیداحد گنگوہی "فر ماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کا سبب عمل ہے اور علت رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا تم میں سے کوئی شخص ایے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوسکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رجنت إورمبر بانی اس كے شامل حال نه ہو - صحابه كرام رفت نے سوال كيا حضرت! ہمارے عمل جوبيس وبين وكلا أنت يُا رَسُولَ الله عِليَّةَ يَهِي اليُّعِمَل كي يجه بي جنت مين نہیں جاسکوے فوضع یَدَهٔ عَلَی هَامَتِهٖ وَقَالَ وَلَا اَنَا إِلَّا اَنُ يُتَغَنَّمَدَ نِيَ اللَّهُ سر پررکھااور فرمایا اور میں بھی اینے عمل کے زور پر جنت میں نہیں جا سکتا گریہ کہ ڈھانپ كى الله الله تعالى انى رحمت اورفضل مين توجنت مين داخلے كا سبب عمل باور علت رب تعالیٰ کی رجت ہے اور اس کی رحت چونکہ غیر متناہی ہے بعنی جس کی کوئی انتہانہیں ہے اس کے اس کابدلہ بھی غیرمتابی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے کا یَبْغُونَ عَنْهَا جو لا سہیں تلاش کریں گےاس ہے نتقل ہونا ، بدلنا۔ دنیا میں کوئی جگہ تکلیف دہ ہوتی ہے بندہ وہ جگہ جھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے جنت میں چونکہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس لئے و ہاں ہے دوسری جگہ جانے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ و ہاں رہیں گے۔

تحلِمتُ رَبَى بہلے اسے کمیرے دب کے کلمات ختم ہوں، اس کی خوبیال ختم ہول، رب کی صفت میں سے کوئی صفت ختم نہ ہوگی اور پیسمندرختم ہوجائے گا وَ لَـوُجـنُـنَا بِمِثْلِهِ مَـــدَدُا اوراگر چههم لائنیںاس جیسی اور سیاہی پھر بھی رب تعالیٰ کی صفات اور خوبیاں ختم تہیں ہوسکتیں۔ یہاں یہفر مایا اور سورت لقمان آیت نمبر ۲۵ میں ہے وَ لَـوُ اَنَّ مَـا فِـی الْأَرُض مِنْ شَجَرَةٍ أَقُلاً م اوراكر موجاتين جوز مين درخت بين المين وَالْبَحْرُ يَمَدُّهُ اورسمندراس کی سیابی بن جائیں مِن مِن مِن مِنعَدِه سَبْعَةُ أَبْحُو اس کے بعدسات سمندراور سياى بن جائيں مَا نَفِدَتُ تَكِلِمُتُ اللَّهِ نَهِينِ خَتْم هُو يَكُمُ اللَّهُ عَلَي كِكُمّات الدازه لگاؤاللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور کمالات کا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب تک رہے گی مشرق سے لے کرمغرب تک اور شال سے لے کر جنوب تک جتنے درخت ہیں ، تھے اور ہو تگے سب کے سب قلمیں بن جائیں اور سمندر سیابی بن جائے۔ جغرافیہ والے بتاتے ہیں کہ زمین کے اکہتر حصے زیر آب ہیں۔ بیساراسمندرسیا ہی بن جائے اور اس جیسے سات سمندراورسیای بن جائیں اور تمام انسان ،تمام جنات اور تمام فرینے اللہ تعالی کی خوبیان اور كمالات لكھناشروع كرديں بيسب پچھنتم ہوجائے گااوررب تعالیٰ كی تعریف كاالف بھی مکمل نہیں ہوگا۔اس کی صفات اور کمالات غیر محدود ہیں ۔اس لئے مشرک بڑا مجرم ہے کہ اس رب سے درے درے اور ول کوخدا بنائے پھرتا ہے اور رپ کا در دازہ چھوڑ کر دوسرول ے ما نگتا پھرتا ہے۔نسائی شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا مسن گسم يَسُمنَ اللَّهَ يَغُضَبُ عَلَيْهِ "جورب ينبيس مانكَّارب اس يرناراض موتاب 'ربكو اس پرغصہ آتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر مجھے ہے کیوں نہیں مانگتا۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ ہارے کمروں میں بیج بچیاں ہیں ،عورتیں ہیں ان کواگر کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو

ای سے مانگ جو کھھ مانگنا ہوا کبر

یمی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد

تواس کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنار ب تعالی کی سخت ناراضگی کا باعث ہے اور رب تعالیٰ کی خوبیاں اور کمالات غیرمحدود ہیں۔

المخضرت فللشرتي :

آگے آخریں اللہ تعالی فرماتے ہیں قُلُ اے بی کریم ﷺ آپاملان کردیں

اِنَّمَ آنَا بَشَرِّمِ فُلُکُمُ پختہ بات ہے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ آپﷺ انسان ہیں
اور رب تعالیٰ کی مخلوق میں درج کے لحاظ ہے سب سے بلند ہیں نداس جہان میں آپ
ﷺ کے در ہے اور شان کا کوئی ہے ندا گلے جہان میں ہوگا مگر ہیں بشر بعض جائل قتم کے
لوگ ایسے مخالطہ دیتے ہیں کہ یا تو آپ ﷺ نے خودا پنے آپ کو بشر کہا ہے یا رب نے کہا
ہے یا کا فرول نے آپ ﷺ کو بشر کہا ہے ، ہمیں تمہیں نہیں کہنا چاہیے۔ ان کے یہ بات
بالکل غلط ہے۔ شاکل تر ندی ، تر ندی شریف ، منداحداور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ
بالکل غلط ہے۔ شاکل تر ندی ، تر ندی شریف ، منداحداور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ
روایت ہے کہ صحابہ کرام ﷺ نے خطرت عائشہ صدیقہ ڈی ٹیان سے یوچھا کہ اے ام الموشین!

آپ ایس کی گھر سے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، میدان کی بھی مسجد کی بھی ،سفر کی بھی الیکن آپ ڈاٹٹیا یہ بتلا کمیں کہ آپ ﷺ گھر میں آکر کیا کرتے تھے؟ حضرت عا کشہ ڈاٹٹیا نِے قرمایا کان بَشَوًا مِنَ الْبَشَرِ يَفُلِيُ ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَفِي رَوَايَةٍ يَخْصِبُ نَعُلَيْهِ وَفِي دِوَايَةٍ يَكْنِسُ بَيْنَةُ '' آپ بشریتے،انسان تھے جوکام انسان کرتے ہیں آپ بھی کرتے تھے اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑوں سے جو کیں تلاش کرتے تھے ، بکری کا دوده بھی دوھ لیتے تھے ، جھاڑ وبھی پھیر لیتے تھے ، جوتا بھی گانٹھ لیتے تھے۔'' سب کام کرتے تھے۔تو حضرت عا کشہ صدیقہ ڈاپٹی فر ماتی ہیں کہ آپ ﷺ بشر تھے۔حضرت عبداللہ بن عمر دبن العاص ﷺ آپ ﷺ کی ساری یا تیس لکھ لیتے تھے۔حضرت ابو ہر ریرہ ﷺ فر ماتے ہیں کہ مجھے نیادہ احادیث سی کومعلوم نہیں ہیں ہاں! عبداللہ بن عمر دبن العاص ر إن كوزياده معلوم بين فَانَدهُ يَكُتُبُ وَ لَا أَكْتُبُ يُونكه وه لَكَ لِيتِ تَصَاور مِن لَكُمَتا فبيس تھا۔ حضرت ابوہریرہ ﷺ سے یا کچ ہزار تین سو چوہتر ( ۵۳۷۳) روایات مروی ہیں ۔ ابوداؤد،مسنداحمداور دیگرا حادیث کی کتابوں میں ہے کہعض صحابہ ﷺنے ان کوروکا کہ برخوردار إتم سب بجه لكه ليته جو ورسول الله عَلَيْكُ بَشَرٌ يَّتَكُلُّم فِي الْغَضَبِ وَ الْمُ صَاءِ ابوداوُ دشريف من بيلفظ مين كرآب الله بشرين بهى غصي من بات كرتي مين میمھی راضی ہوتے ہیں بمھی دل گئی کی بات بھی کرتے ہیں ہریات نہ کھا کرو۔جس میں کوئی تحكم ہووہ لكھا كرو۔انہوں نے لكھنا جھوڑ ديا آپ ﷺ كى مجلس برخاست ہوئى تو عبدالله بن عمروبن العاص وتيجها نے عرض كيا حضرت! ميں آپ كي تمام يا تيں لكھ ليتا تھاليكن انہوں ن كى مالت ميس آب الله في فرمايا أكتُبُ لكهاكر و لا أقُولُ إلا حَقًّا ميرى زبان

سے جس مالت میں ہمی بات نظافت ہی ہوتی ہے۔ دیکھو! یہ تمام صحابہ ان اس احترام کتے ہیں لیکن اس کا یہ ہمی مطلب نہیں ہے کہ آپ کھی کو بشر بشر کتے ہی دو۔ ادب احترام بری چیز ہے مثلاً ایک آ دی کا نام عبداللہ ہے لیکن وہ قابل قدر اور قابل احترام ہے تو لوگ اس کوعبداللہ کی بجائے قاری صاحب، مافظ صاحب، مولوی عبداللہ کہتے ہیں محض نام وہ لے گاتو اس سے بڑا ہوگا یا اس کا ہم عمر اور نمائقی ہوگا۔ تو چھوٹے تو ادب سے نام لیس کے۔ آخضرت کھی بشر ہیں گر اللہ تعالی نے جو آپ کھی کو درجہ دیا ہے اس سے آپ کھی کے۔ آخضرت کھی بشر ہیں گر اللہ تعالی نے جو آپ کھی کو درجہ دیا ہے اس سے آپ کھی کے یا کو کی نہیں ہے۔

## آپ لیکی بشریت کامنکر کافر ہے:

باقی آپ کی بشریت کا افکار تو دور کی بات ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ' روح المعانی' 'تغییر کی کتاب ہے اور ' فاوئ ہندیہ' جس کو' فقاوئ عالمگیری' کہتے ہیں اس میں بھی موجود ہے کداگر کی شخص ہیں یہ مسئلہ کھھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ فقہ کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کداگر کی شخص سے یہ بچ چھا جائے کہ یہ بتلاؤ کہ آنخضرت ہیں جنس میں سے تھے ، کس نوع میں سے تھے ، کس ملک میں تشریف لائے تھے فسف آل کلا اُڈرِی اور اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہے کہ کمفروریات دین میں سے ہے یہ جانا کہ گئو ایر ایس شخص کا فرے ۔ کیوں کا فرے ؟ اس لئے کہ ضروریات دین میں سے ہے یہ جانا کہ آپ کھی اور اس میں اور عربی ہیں یہ کیوں کہتا ہے کہ جھے معلوم نہیں ہے ؟ تو آپ کھی کہ شریب کا افکار کرنے والا بھلا کس طرح مسلمان رہے گا؟

توفر مایا آپ که دین میں بشر ہول تہمارے جیسا یُسو خی اِلَی وحی کی جاتی ہے میری طرف دائلہ تا الله گئم میری طرف دائلہ تا الله گئم اللہ اللہ تا ہے۔ اللہ تا ہے ہے ہارا معبود سے ماجت روا بشکل کشا فریاد

رس ، دیگیر ، مقنن ، قانون ساز ، و بینے لینے والاصرف ایک رب نے ف مَنُ گان یَرُ جُونا فِ فَمَنُ گان یَرُ جُونا فِ فَمَنَ کا اور بھے سے میری ایک وفت آئے کا جھے رب تعالی کی بچی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور بھے سے میری زندگی کے متعلق بو چھا جائے گا ف لَیُ عُملاً صَالِحًا پس اس کوچا ہے کہ کام کر کے زندگی کے متعلق بو چھا جائے گا ف لَیُ عُملاً عَملاً صَالِحًا پس اس کوچا ہے کہ کام کر کے ایچھے دوسری بات و گا کا بُشوک بعبا دَة وَ رَبّة آخدا اور ندشر یک تفہرائے اپنے رب کی ایک میں کو بھی عبادت و ہی قبول ہوگی جوشرک سے پاک ہوگی آگر ایک رائی برابر عبادت میں کی کو بھی ۔عبادت و ہی قبول ہوگی جوشرک سے پاک ہوگی آگر ایک رائی برابر بھی شرک ہواتو عبادت اور نیک عمل اس کے منہ پر مارو یا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو حیداور سنت پر قائم رکھے اور شرک و بدعت اور رسو مات ، رواج اور گزا ہوں سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

آج بروز بده او نقعده اسه اه برطابق ۱۳ ا/ اکتوبره ۱۰۱ و کو سورة کهف کی تغییر کمل هوئی ۔ والحدد لله علی ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ مهتم : مدرسدر یحان المدارس جناح رود گوجرانواله۔

بننزالته الرجم

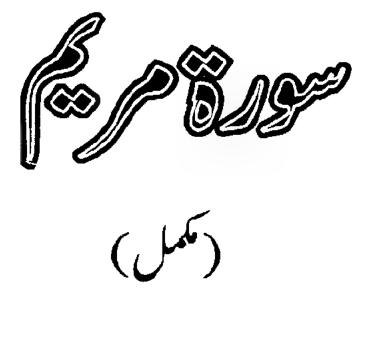

النَّوْنَةُ وَكُوْرَ مُتُواللهِ الرَّمْنِ الرِّحِيْوِ يَنْكُونَا فَيْكُونَا فَيْكُونَا

تھیاق ق فِ کُورُ رَحُمَتِ رَبِّکَ آپ کرب کی رحمت کاذکر ہے عَبْدَهٔ زَکوی جی وقت پکارا عَبْدَهٔ زَکوی جو الله فالم عِبْد کریا پر کی ہے اِذُ نادی جس وقت پکارا اس نے رَبَّهٔ اپ رب کو نِدَ آءً خَفِیًّا پکارنا مُفَی طریقے سے قَالَ عرض کیا ذکر یا علیہ السلام نے رَبِّ اے میرے رب اِنّی بیشک میں وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِی کُم رور موسی ہیں ہڈیا ہو میں ہیں ہڈیا ہو ما پہر شکبہ بوصا پ کی وجہ سے وَلَمْ اکُنُ اور نہیں ہوں میں بید عُمّا نِک آپ کو پکارنے کی وجہ سے رَبِّ اے میرے رب شقیبًا محروم وَ اِنّی خِفْتُ اور بیشک میں خوف کرتا ہوں اللہ مَوَ الْنِی اللہ میں خوف کرتا ہوں اللہ مَوَ الْنِی اللّٰ مُورِ اللّٰ اللہ مُورُ اللّٰ مِی اللّٰ مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مُورِ اللّٰ مَورِ اللّٰ مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مُورِ اللّٰ مِی اللّٰ مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مُورِ اللّٰ مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مِی اللّٰ مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مِی مُورِ اللّٰ مِی مُورِ اللّٰ مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مَا مُورِ اللّٰ مُورِ اللّٰ مُورِ اللّٰ مِی اللّٰ مُورِ اللّٰ مُو

المُورَاتِي اور ہے ميرى بيوى عَساقِرًا بانجھ فَهَبُ لِي لِين آب دي مجھكو مِنْ لَّدُنُكَ این طرف سے وَلِيًّا جانشين يّبو ثُنِي جودارث بن ميرا وَيَوِثُ اور وارث بن مِنُ ال يَعْقُون لِيقوب عليه السلام كه خاندان كا وَاجْعَلْهُ اور آپ کردیں اس کو رَبّا ہے میر نے رب رَضِیًّا پندیدہ یا وَ کَویَّآ اے زکریا علیہ السلام إنَّا نُبَشِّرُ کَ بِینک ہم آپ کوخوشخری سناتے ہیں بغلم ایک اڑے كى إسْمُهُ يَحْيني نام اس كاليكي موكا لَمْ نَجْعَلُ لَهُ نَهِيل بنايام في اس كيك مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا اس سے بہلے کوئی ہم نام قَالَ عرض کیاز کریاعلیہ السلام نے رَبّ اے میرے رب آٹسی یکٹوٹ لیٹی عُلم کیے ہوگامیرے لئے لڑکا وَ کَانَتِ المُسرَ أَتِي عَاقِرًا اور بمرى بيوى بانجه وَّقَدْ بَلَغُتُ اور شحقيق مين بهنج جامول مِنَ الْكِبَرِ برُصائيے سے عِتِيًّا ميرى كمرسوكھ كئ ہے۔ تاریخ مسجداتصلی:

حضرت ذکریا علیہ السلام کے ہم زلف ہے عمران ابن مانان مینید ۔ یہ السپ دور کے ولی ہے اور مجداقصلی کے امام ہے ۔ مبداقصلی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی اور اس میں توسیع حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی ۔ پھر حضرت مالسلام نے رکھی تھی اور اس میں توسیع حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی ۔ پھر حضرت ملیمان عبیہ السلام نے اس کی تغییر شاہی ٹھا ٹھ ہاٹھ کے ساتھ کرائی ۔ مبحداقصلی بیت المقدی شہر میں واقع ہے۔ بیشہر صیفہ وُن بروزن بور زُون پہاڑ پرواقع ہے جوسطے سمندر سے پانچ ہزار نے کی بلندی پر واقع ہے جیسے ہمار سے ہاں مری ہے ۔ ۱۹۹۷ء کی لڑائی میں بہود بی جزار نے کی بلندی پر واقع ہے جیسے ہمار سے ہاں مری ہے۔ ۱۹۹۷ء کی لڑائی میں بہود نے اس علاقہ پر قبضہ کرلیا تھا اور آج تک وہ اس پر قابض ہیں جب چا ہیں مبحداقصلی میں ب

نماز پڑھنے دیتے ہیں اور جب جا ہیں تہیں پڑھنے دیتے۔حضرت زکریا علیہ انسلام کی بیوی كانام عشاعه بنت فاقوذ تقااور عمران بن ما ثان كي بيوي كانام حَسنَّـهُ بنت فا قوذ النِّيلَةُ الْمُقالِ يه دونول بهبیل تھیں حضرت عمران بن ما ثان بہتاتیے کا ایک لڑ کا تھاجس کا نام ہارون تھا۔اس سورت میں آ گے اس کا نام اور ذکر آئے گا ، یہ بھی بڑا نیک اور یارسالڑ کا تھااور جوانی میں فوت ہوگیا خسنَّهٔ بنت فاقو ذیری پریشان تھیں کہ میرا خاوند بہت بوڑ ھااور کمزور ہے اس کی گدی (سِیٹ ) کوکون سنجالے گا؟ دعا کی اے بروردگار! مجھے کوئی اولا دعطافر ما میں اسے تیری رضا کیلئے وقف کر دونگی۔ تیسرے یا رے میں اس کا ذکر ہے خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ لاکا عطا فرمائیں کے لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑی عطا کی جس کا نام مریم رکھا علیہا السلام۔ امام بخاری مینید فرماتے نیں کہ مریم کامعنی ہے عابدہ۔ بیمریم عبرانی زبان کالفظ ہے والدین بچین میں ہی فوت ہو گئے تربیت کے سلسلہ میں اختلاف ہوا ہرا یک کا خیال تھا کہ میں تربیت کروں ۔ تیسرے یا رے میں اس کا ذکر ہے ۔قرعدا ندازی ہوئی قرعہ حضرت زكريا عليه السلام كے نام فكلا (مريم عنعلام) ان كى تحويل ميں ديدى سني \_ آ كے تفصيل آ رہی ہے کہ جب وہ جوان ہو ئیں اورغسل ہے فارغ ہو کر کپڑے پینے تو ایک صحت مند نو جوان ان کے سامنے آ کر کھڑ ا ہوگیا ، یہ گھبرا گئیں کہ اس کا ارادہ اچھانہیں ہے۔اس نے کہا لی نی ! تھبرا کمیں نہیں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں آپ کولڑ کے کی خوشخری دے کیلے آیا ہوں۔فرمانے لگیس میرے بال اوکا کیے ہوگا کے نامنسسنے بشر وکم اک بنجیا "نبیں چھوا مجھے کسی بشر نے نکاح کیساتھ اور نہی میں بدکار ہوں۔" کہا ای طرح الندتعالى تحجي بجدو مے گا چونكه اس سورة ميں تفصيلا حضرت مريم عليها السلام كا ذكر آ ر ما ہے اس کئے اس سورت کا نام مریم ہے بعنی وہ سورت جس میں مریم میں ان کا ذکر ہے۔

### حروف مقطعات کی بحث :

یہ سورة مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس سے پہلے تینتالیس (۲۳۳) سورتیس نازل ہو چکی تھیں اس کے چھر کوع اوراٹھانوے (۹۸) آیات ہیں۔پہلی آیت کریمہ کھیے عص ہے۔قرآن کریم میں انتیس (۲۹) سورتیں ہیں جن کےشروع میں ایسے حروف ہیں ،حمہ ، ینسین ، طه ، المو ، المه ، جبیها کتفسیر مظهری وغیره میں اس کی تصریح ہے۔ قاضی بیضاویؓ فرمات بين سِرٌّ فِيُهَا بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ بَيْنَ رَسُولِهِ ﷺ '' يرحروف مقطعات الله تعالی اوراس کے رسولﷺ کے درمیان راز ہیں۔''لیعنی ان کا مطلب صرف اللہ تعالی جانتا ہے اور آنخضرت ﷺ جانتے ہیں اور کسی کوان کا مطلب معلوم نہیں ہے۔اور اکثر مفسرین كرامٌ إن كِمتعلق فرماتے ہيں اللَّهُ اَعْلَمُ بِمُوَادِهِ بِذَ لِكَ ''ان الفاظ كى مرا درب ہى بہتر جانتا ہے۔''ہمیں معلوم نہیں ہے۔حضرت عبدالقد بن عباس طافخیا فرماتے ہیں ہے۔ مِنْ اسماء اللَّه تعالیٰ بیاللّٰہ تعالیٰ کے نام ہیں اس پراعتر اصْ ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے نام تو ننانوے ہیں ان میں توبینام ہیں آتے ؟ تواسکے دوجواب علماء کرام نے دیتے ہیں۔ یبلا یہ کہ ننانوے ناموں میں حصرتہیں ہے بیمشہور نام ہیں ۔ تقسیر کبیر، ابن کثیر، ابوسعود وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یا کچے ہزار نام ہیں جونا زل ہوئے ہیں لہذا ہوسکتا ہے کہ ان یا نچ ہزار ناموں میں ہوں ۔ دوسرا جواب بیدد ہتے ہیں کہ ایک ایک حرف ایک ایک نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔متدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے اس میں حضرت عبداللہ

191

نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ متدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے اس میں حفزت عبداللہ بن عباس بھی حفزت عبداللہ بن عباس بھتی منقول ہے کہ کاف سے مراد تک اف ہے، کفایت کرنے والا سورہ زمر میں آتا ہے اکافی اپنی بندے زمر میں آتا ہے اکافی اپنی بندے کو۔'' یعنی کفایت کرنے والاصرف رب ہے۔ اور ما' سے مراد بادی ہے۔سورہ نور میں کو۔'' یعنی کفایت کرنے والاصرف رب ہے۔ اور ما' سے مراد بادی ہے۔سورہ نور میں

ب وَاللّهُ يَهُدِى مَنُ يَشَاءُ 'الله تعالى بدايت دينا ب صواوت الله يَهُدِى مَنُ يَشَاءُ 'الله تعالى بدايت دينا ب صواد على الله تعالى كانام ب ن ن سه مرادعزيز ب ال كامعنى ب عالب، قرآن باك مين ب عالب، قرآن باك مين آتا ب عَزِيُزٌ حَكِيمٌ -اور من سهمرادصادق به مورة النه مين بو وَهَنُ اصلَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا [آيت: ١٢٢] "اوركون زياده سي الله تعالى سے بات كاعتبار الله قِيلًا [آيت: ١٢٢] "اوركون زياده سي الله تعالى سے بات كاعتبار سے "

## بلندآ وازے دعاوذ کر مکروہ ہے:

فِكُو رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكُويًا يوذكر المات كرب كارمت كاجو ال نے اسے بندے ذکریا یو ک باذ نبادی رَبّهٔ نِدَآء خفِیًا جس وقت بیارااس نے اینے رب کو پیکار نامخفی طریقے سے ۔سلف صالحین اور ائمہ اربعہ کااس پراتفاق ہے کہ دعا بھی آ هسته جواور ذکر بھی آ هسته ہوا دراس میں امام ابوطنیفه میسید بہت سخت ہیں ۔ البحرالر ائق، عدة القارى اوركبير وغيره مين تقريح بكهام ابوحنيفه عبيد فرمات بين وَ مَكْرَهُ رَفْعُ الصُّوتِ بِالدُّعَآءِ وَالذِّكْرِ مُخَالِفًا لِآمُرِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي قَوْلِ مِدْعَةُ " باندآ واز ے دعا کرنا اور ذکر کرنا مکروہ ہے اور ایک قول میں ہے کہ بدعت ہے۔ ''اور رب تعالیٰ کے قول أدْعُوا رَبَّكُم تَصَرُّعُا وَ خُفْيَةً [ اعراف: ٥٥] كالف ب- " يكاروات يروردگاركور لراكراور يلي يليك "بال!جهال شريعت في جهركيساته ذكر بتلايا بوبال جهركيساتھ تھيك ہے۔مثلا آذان بلندآواز ہے ہوگى تكبير بلندآواز ہے ہوگى ،تلبيہ اَللَّهُمَّ لَبَّيْك (النو بلندآ وازے ہوگا، بری عید کے موقع پرنویں تاریخ ہے لے کر تیرھویں تاریخ كى عصرتك بلندآ واز سے تكبير يزهني ہے۔توجهال شريعت نے بلندآ واز سے پڑھنے كا تقلم فرمایا ہے وہاں بلندآ واز سے پڑھنی ہے اور جبال بلندآ واز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے دہاں

بلند آوازے پڑھنا مکروہ بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔موار دانظمان وغیرہ میں حضرت سعد ابن الى وقاص على عدوايت بكر الخضرت الله في الله تحد المنحفي المنافي وقاص على المنافي ا ''بہترین ذکر آہتہ ہے۔'' صرف اپنے کان سنیں لوگوں کے کان نہ کھائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آ ہتہ ذکر کرنا بلند آ واز ہے ذکر کرنے سے ستر گنازیا وہ ورجہ رکھتا ہے۔ تو حصرت ذكريا عليه السلام في في طريقه الين رب كويكارا قال عرض كيارَبِ إنِّسي وَهَنَ الْعَظُمْ مِنِينَ المصراب! بيرَبّ كالفظ جهال بهي آئے گااصل ميں يَا رَبّي ہے۔تخفیفا حرف ندا'یا' کو صدف کردیتے ہیں اور آخر میں' ی' متکلم کوبھی حذف کردیتے میں۔ اے میرے رب بیشک میں برھانے کی وجہ سے میری بڈیاں کمزور ہوگئی ہیں وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا اور بحر كانها ميراسر برهاي كا وجه عنه بريال كمزور بين سر کے بال سفید ہیں تفییروں میں آتا ہے اس وقت ان کی عمر ایک سومیں سال تھی۔اورا ہے مير ارب او لَهُ أَكُنُ مِدَعَ آئِكَ رَبَ شَقِيًّا اور نهيں مول مِن آپ كو يكارنے كى وجے اے میرے دب محروم ۔اے بروردگار! آپ کو یکارنے کی مجہ سے میں بھی نامراد نہیں رہاجب بھی آپ سے سوال کیا آپ نے میری مراد پوری کی ۔اے برورد گار!اب میراسوال بہ ہے کہ وَ اِنِّسَی خِفْتُ المُعوَ الِیَ مَوَ الٰیَ مَوُلٰی کَ جَمِّع ہے اس کامعنی ہے وارث، رشتہ دار، خاندان کے لوگ ۔ میں اینے خاندان کے لوگوں سے خوف کرتا ہوں مِنْ وَّ رَآءِ يُ اینے بعد۔ دین کی حفاظت کا خوف تھا کہ میرے بعد دین کی حفاظت نبیں کریں ك وخانب المرأتسي عاقرااور بميرى بيوى بانجه عيشاعداس كانام تعابنت فأقو ذبيب

وراثت سےمرادعتمی وراثت ہےا نبیاء کا مالی وارث کوئی نہیں ہوتا: تَفْيِرون مِينَ آتابِ كَهِ ان كَى اس دفت عمر ٩٩ سرال بَقِي فَهَبُ لِيْ مِنُ لَّذُنْكَ وَلِيًّا لِينَ آب دي محمولا في طرف عد جائشين وارث يَّو ثُنِي وَيَوتُ مِنُ ال يَعْقُونِ جووارث بنے میرااوروارث بے لیقوب کے خاندان کا وَاجْهَ عَلَهُ وَبّ وَضِيًّا اورآپ كردي ال كواے ميرے رب پينديده۔ يہاں وراثت سے مرادكس چيزكي وراثت ہے؟ تو یا در کھنا! تمام اہل حق اس بات برمتفق ہیں کہ پیٹمبروں کی مال میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی ۔ بخاری وسلم اور تمام صحاح میں بدروایت ہے نے خن مَعْشَرُ الْانْبِياءِ لا نُورث مَا تُوكُنهُ صَدَفَةٌ "فرمايا آتخضرت الشيخة على جماعت بين بماري مالى درا ثت نہیں ہوتی جو مال ہمارے یاس ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث والوكَّ فَيْ 'فُورَّةُ الْعَيْنَيْنِ فِي تفضيل شَيخين " كَتَابِ السَّي عِصْ ا میں حضرت ابو بکرصدیق ﷺ اور حضرت عمر ﷺ کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ انہی فضائل سے سٹر جل کر نجف خان دھلوی نے جوشیعہ تھا حصرت شاہ صاحب کی انگلیاں کا اے دی تھیں ۔اس کتاب میں شاہ صاحبٌ بیر دایت نقل کرتے ہیں کا مَوثُ وَکا نُورِثُ '' نہم وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔'' ہماری وراثت آ گے تقسیم نہیں ہوتی۔ لانوث كالفاظ بجهاوركى كتاب مين بين على ألا نُورَث كالفاظنو كثرت كياته ہیں شیعوں اور قادیا نیوں کا دعویٰ باطل ہے وہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اورآب ﷺ کی درا ثت بھی تقسیم ہوئی ہے۔ شیعہ روافض کا اصل مقصد بیہ ہے کہ درا ثت کے مسئلے برزوردیں کے تو ابو بکر ﷺ اور عمر ﷺ کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے يغيبرى وراثت تقيم بيس كى \_ چنانچ مينى نے اين كتاب "كشف الاسرار" ميں لكھا ہے كه

قرآن كايبلاباغي ابو بكرتها ( ﴿ ) كيونك يُوصِينُكُ مُ اللَّهُ فِي أَوَلَا دِكُمُ لِلذَّكُو خِثُلُ حَسِظِّ اللَّانَتَيَيْنِ مِين وراثت كامسّله بيان بواب اور ابوبكر ﷺ في حضرت فاطمه رضي الله تعالیٰ عنہا کوان کا حصیبیں دیالہٰداقر آن کا پہلا باغی اورمنکر ابو بکر ہے (معاذ اللہ تعالیٰ )اور دوسرامنگراورزندلی عمرہے ﷺ اس نے بھی نہیں دیا۔ توان کااصل مقصدیہ ہے کہ وراثت کے مسکلے برزور لگا کران کا ظالم ہونا ثابت کریں۔ اہل حق نے قادیا نیوں کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ غلام احمد قادیانی معاذ اللہ تعالی پیغیبر ہے اس کے والد کا نام مرتضیٰ تھا اور وہ انگریز کا ٹاؤٹ،اس کی وراثت مرزے قادیانی نے کیوں لی؟ اور پھر مرزے قادیانی کی وراثت کیوں چلی پیغیبروں کی دراثت تو نہیں چلتی ؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پیغمبروں کی وراثت چلتی ہےاوران آیات ہے دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فر مایا اے بروردگار! مجھے کوئی وارث دے جومیرائھی وارث ہواورآل یعقو ب کا بھی وارث ہو۔اس سےمعلوم ہوا کہ پینمبروں کی وراثت چلتی ہے کیکن ان کا اس آیت سے استدلال بالکل باطل ہے۔ کیونکہ اول تو بیغمبر کی نگاہ میں دنیا کے مال کی کوئی حیثیت ہی تہیں ہوتی تو پھریہ کیسے مان لیس کہ زکر یا علیہ السلام کواینے مال کی اتنی فکرتھی کہ اس کیلئے دعائیں کررہے تھے کہ اے میرے رب مجھے وارث دے کہ میرا مال کہیں برادری نہ کھا چاہئے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ ان کے پاس مال تھا کتنا؟ کیونکہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کان عَبْدا نَجَارًا وہ برھی تھے۔لکڑی کا کام کرتے تھے شینی دور ہوتا تو پھر بھی سمجھ لیتے بڑا پچھ کمایا ہوگا مشینی دورتو تھانہیں تبلیغ بھی کرتے تھے ،نماز بھی پڑھتے تھے پھر تیشہ آری جلا کرکتنی دولت اکشی کر بی ہوگی کہ جس کیلئے فکر مند تھے کہ اے میرے اللہ! مجھے اولا دوے تا کہ میرا مال کوئی اور نہ کھا جائے ۔حضرت زکریا علیہ السلام کو مال کی وراثت کا

کوئی فکرنہیں تھاان کوفکر تھا نبوت کی وراثت کا علم کی وراثت کا ، دین کی وراثت کا \_ آیت کریمہ ہے دین کی وراثت مرا دہے کہ اے برور دگار! مجھے خاندان میں ایبا کوئی آ دمی نظر نہیں آ رہا جومیرے اس دین کے کام کوسنجا لے لہذا مجھے بیٹا عطافر ما جومیرے دین کے کام کا دارث ہے۔ای طرح سور ہمل کی آیت نمبر ۱۶ سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اس سل مع وورت سُلَيْعِنُ دَا وَدَيْ اوروارت موع سليمان عليه السلام داو دعليه السلام کے ۔' ویکھو! آیاب بھی پینمبر تھا اور بیٹا بھی پینمبر ہے۔اس وراثت سے مراد بھی نبوت کی وراثت ہے۔میری کتاب ہے" ارشادالشیعہ" ان میں میں نے بڑی تفصیل کیہاتھاس مسئلے کو بیان کیا ہے۔اتن تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور کہاب میں نہیں ملے گی۔اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا اس لئے بھی سیجے نہیں ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام كے اٹھارہ بھائى اور تھے اور مالى ورا ثت مرا دہوتى تو آيت اس طرح ہوتى وَ وَ دِ تَ سُلَيْهِ مُنْ وَ إِخْسُورَتُسُلُهُ " حضرت سليمان عليه السلام اوراس كے بھائى داؤ دعليه السلام كے وارث ہوئے۔'' مالی وراثت ہوتی توسب کو ملتی صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو وراثت ملی \_تو یه نبوت کی وراثت تھی حضرت سلیمان علیه السلام کوملی ادر کسی بھائی کوہیں ملی اور آنخضرت عَلَى كَافْرِ مَان إِنَا لَكُنْبِيآء لَمُ يُورِّ ثُوا دِيْنَارًا وَ لَا دِرُهَمَا "انبياء عليهم السلام درجم اور دینار کا وارث نہیں بناتے اِنَّے اوَ رُّ نُسو ا الْعِلْمَ پیغیبرعلم کی وراثت دیتے ہیں جس نے علم حاصل کیااس نے بوراحصہ لیا۔ "سورہ فاطرآیت نمبر۳۳میں ہے ثُمَّ اور تُنسَا الْکِتلْبَ الَّـذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا " كِيرِهم نِهِ وارث بناياان لوَّكُوں كوجنہيں ہم نے منتخب كما ا ہے بندول میں ہے۔' ، تو ان آیات میں جس وراثت کا ذکر ہے وہ نبوت کی وراثت ہے، رسالت کی وراثت ہے، مال کی وراثت قطعام اذہیں ہے۔

عرض كيا وَاجْعَلُهُ رَبّ رَضِيًّا اورآب كردين ال كوامير عرب يهنديده-فرمايا ينوز كويدًا اعزر ياعليه السلام إنَّا نُبَشِّرُكَ بيتك بم آب كوفو فخرى ويت إلى بِغُلْمِ وِاسْمُهُ يَحْيِي الكِارِ كِي اسكانام يجي موكاعليه السلام لَمُ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا نہيں بنايا بم نے اس كيلئے اس سے يملے كوئى ہم نام،اس نام كاليلے كوئى الركانہيں -اکٹرمفسرین یہی معنی کرتے ہیں اور بعض نے رہی معنی کیا ہے کہ اگر چہ اس نام کا کوئی ہو ليكن اتنى صفات اورخوبياں جوان ميں تھيں اس دور ميں وه كسى اور ميں نہيں تھيں۔ قيال زكر ياعليه السلام في عرض كيا رَبِّ المع مير يروردگار أنْسي يَكُونُ لِنَي غُلْمٌ كيم موكا میرے لئے اڑکا و تک انت امر اَتِی عَاقِرًا اور بِمیری بیوی بانجھ۔ ننانوے سال کی جو چى بولى بينيس موااب بي جنے كا بائنيس بوقد مُلغتُ مِنَ الْكِبَر عِتِيًّا ـ عِتِی کے دومعنی آتے ہیں۔ایک معنی ہے کمرکبڑی ہوجائے ،آ دمی بوڑھا ہوجائے تو کبڑا ہوجاتا ہے۔اوراکٹرمعنی کرتے ہیں کمر جھک گئی ہے۔جس وقت رطوبات خشک ہوجاتی ہیں تو در دشروع ہو جاتے ہیں۔تو تمرمیری جھک گئی ہےا ت حالت میں مجھے بچہ کیے ملے كا؟ ياتى ذكرآ كے آئے گاان شاء الله تعالى \_



قَالَ كَنْ الْكُ عَنْ الْكُ عَالَ رَبُكَ هُوعَلَى هَيْنًا وَقَالَ رَبِّا الْجُعَلَ الْمَالِيَةُ فَكَالَ الْمُعَلِّمُ الْكَ الْمُوبِيَّا وَغَرْبَهُ عَلَى الْكَالَ الْمُعَلِّمُ الْكَالَ الْمُعَلِّمُ الْكَالَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُكْلَمُ وَمَعِينًا وَهُو كُلُولَةً وَكُولَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُكْلَمُ وَمَعِينًا وَهُ وَكُلُلَ اللَّهُ الْمُكْلَمُ وَمَعِينًا وَهُ وَكُلُلُكُمُ وَمِينًا وَهُ وَكُلُلُكُمُ وَمَعِينًا وَهُ وَكُلُلُكُمُ وَمُعِينًا وَهُ وَكُلُلُكُمُ وَمُعِينًا وَلَكُولِ اللَّهُ الْمُكْلِمُ وَلِي وَكُولُولُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ وَلَكُولُولُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ وَلَيْ وَكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكَالِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ الْمُكَالِمُ اللَّهُ الْمُكَالِمُ اللَّهُ الْمُكَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالِمُ اللَّهُ اللْمُكِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ

قَالَ فرما يَا الله تعالى نے كذلك الى طرح قَالَ رَبُّكَ فرما يا آپ كرب نے هُو عَلَى هَبِنْ يه مِح پر آسان ہے وَقَدُ خَلَقُتُكَ اور حقق من من الله عن الله عن

ان کی طرف ذکر یاعلیہ السلام نے اَنْ سَبّے حُوّا کہ بیجے بیان کرو بُٹے وَ ہے بہر وَّعَشِيًّا اور بِحِطِ بهر ينيَحيٰ الع لِحَيٰ عليه السلام خُدِ الْكِتابَ بكري آب كَتَابِ كُو بِهُوَّةٍ مُضبوطَى كِيهاته وَ اتَّيُنسُهُ الْهُحُكُمَ اوردياجم نے ان كُوتكم صَبيًا جَبِهِ وه بيج يته وَحسنسانًا اورشفقت دى مِسنُ لَـدُنَّا اين طرف \_ وَزَكُوهُ اورياكِيز كَى وَكَانَ تَقِيًّا اورتصوه يربيز كار وَّبَرًّا مِبوَ الْحَدَيْهِ اوراجِها سلوک کرنے والے تھاہیے والدین کیساتھ وَ لَمْ یَکُنُ اورنہیں تھے جَبَّارًا جبر كرن والے عَصِيًّا نافر مان وَسَلْمٌ عَلَيْهِ اور سلامتى إس يوم وُلِدَجس ون پیراہوئے و یسوم یک وٹ اورجس دن وفات یا نیں کے و یسوم يُبُعَثُ اورجس دن كُفِرْ ے كئے جائيں كے حَيًّا زندہ ہوكر وَ اذْكُرُ فِي الْكِتٰبِ مَوْيَهُ اور ذَكر كري آب كتاب مين مريم عَيْمَالِهُ كا إذِ انْتَبَذَت جس وقت وه الك موتيس مِنْ أَهُلِهَا اليّ كُرك افرادت مَكَانًا شَرْقِيًّا مكان كمشرق ك طرف فساتَ خَلْتُ بس بناياس نے مِنْ دُونِهِم ان سےورے حِجَابًا يروه فَارُسَلُنَا إِلَيْهَا يس بم في بهجاان كى طرف رُوحنا ايزوح القدس فرشة كو فَتَسمَشُلَ لَهُا بِساس فِشكل اختياري اس كرسامن بَشَرً ابشرك سَويًا جوبالكل تُعيك تَفاك هو\_

حضرت ذکر یاعلیہالسلام بن اسرائیل کے پینمبر تھے۔ تو م کوسمجھاتے ، تبلیغ کرتے عمر زیادہ ہوگئ ، بیوی عشاعہ بنت فاقو ذیا نجھ ہوگئ وہ بھی بردی نیک پارسا بیوی تھی ، دعا نمیں

كرتى تقى ايے يروردگار! يبلغ كاسلسله چلتار ہے تتم نه ہو۔ زكر ماعليه السلام بھي بوڑ ھے ہو كَ مِين كُلُّ نَفُس ذَائِقَةُ الْمَوْت ' موت كاذا أقترب نے چکھنا ہے۔ 'اللہ تعالیٰ كی وَات كَعلاوه كُن كَيلِيَّ خَلُورْمِين بِ وَ يَبْقَلَى وَجُهُ رَبَّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ [سورہ رحمٰن]''اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بزرگی اورعظمت والا ہے۔'' باقی سب برفنا آئے گی ۔اس سلسلے میں ذکر یا علیہ السلام بھی بڑے پریشان تھے۔خاندان بڑا وسیع تھاان میں اچھے لوگ بھی تھے لیکن بُرے ہمیشہ زیادہ رہے ہیں۔ان سےخوف تھااب توان پرتھوڑ ابہت خوف ہے میرے مرنے کے بعد دہ بھی جاتا رہے گا۔اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے ہر در دگار! مجھے کوئی وارث عطافر ما جومیری نبوت کے سلسلے میں وارث ج ـ تير \_ يار \_ مي ، فَ ادَنُهُ الْمَلْئِكَةُ وَهُوَ قَالِمٌ يُصَلِّى فِي السيه واب [ آلعران: ٣٩] " بي آواز دى زكر ياعليه السلام كوفر شتول في جبكه وه کھڑے ہوکر نمازیز ھ رہے تھے کمرے میں۔'' نماز کی حالت میں گفتگوشروع کر دی۔ فرشتوں کیساتھ گفتگو کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ۔لوگوں کے ساتھ گفتگو کرونماز کی حالت میں تونمازنو باتى بنمازين الله تعالى كيساته تعلق موتا باورالله تعالى كافرشته الله تعالى كا سفیر ہوتا ہے ۔سفیر کیساتھ بات کرنا رب تعالیٰ کیساتھ بات کرنا ہے۔حضرت جبرائیل علیہ اسلام نے فرمایا کہ التد تعالیٰ آپ کولڑ کے کی خوشخبری سناتے ہیں اور اس کا نام کیجیٰ علیہ السلام ہوگا۔حضرت زئر یا علیہ السلام بڑے تعجب اور جرأت سے فر مانے گے کہ مجھے لڑ کا کیے حاصل ہوگا بیوی میری بانجھ ہے اور بر صابے کی وجہ سے میری کمر دو ہری ہوگئ ہے۔ حضرت ذکر یاعلیهالسلام کی عمراس وقت ایک سومیس سال تھی اور نٹانو ہے سال بیوی کی عم تھی۔اس کا ذکرہے۔ ...

قَالَ رب تعالی نے فرمایا کے ذلک ای طرح ہوگا قَالَ رَبُک آب کے دب نے فرمایا ہے اس بڑھا ہے میں نے فرمایا ہے اے مخاطب ہو ق عَلَی ہیں ہے۔ مشکل مخلوق کیلئے ہوگی اے ذکریا علیہ ہمارے لئے اولا دوینا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ مشکل مخلوق کیلئے ہوگی اے ذکریا علیہ السلام وَ قَلْدُ خَلَقُتُکَ مِنْ قَبُلُ اور تحقیق میں نے آپ کو بیدا کیا اس ہے پہلے وَلَمُ تَکُ مَنْ شَیْنًا اور نہیں تھے آپ کوئی چیز۔ آپ کا وجود بھی نہیں تھا اور میں قادر مطلق نے جس طرح مجھے پیدا کیا ایسے ہی تجھی کواڑکا بھی دونگا۔ قسال ذکریا علیہ السلام نے عرض کیا دَبِ الْجُعَلُ لِنَیْ آ اَیہ میرے رہ بناویں آپ میرے لئے کوئی نشانی جس سے میں مجھوں کے میری بیوی امید سے میں مجھوں کے میری بیوی امید سے میں مجھوں کے میری بیوی امید سے ہے۔

# نبی کو مافی الارحام کاعلم ہیں تو ولی کو کیسے ہوسکتا ہے ؟

ویکھو! آئ کل بعض غالی تم کے لوگ کہتے ہیں کہ ولی نہیں ہوسکتا جب تک ما فیی
الاکر حَام کونہ جانے بعنی جو پھور حموں ہیں ہے اس کاعلم نہ ہوتو ولی نہیں ہوسکتا ، لاحول ولا
قو ة الا باللہ العلی العظیم ۔ اللہ تعالی بچائے اس ہُرے عقیدے ہے۔ یا در کھنا! اُر حَام کی
کیفیت صرف رب جانتا ہے ۔ ہاں وحی کے ذریعے ، کشف کے ذریعے اور الہام کے
ذریعے کی کورب تعالی دو چار واقعات بتا وے اور اس کو معلوم ہوجائے تو یہ الگ بات ہے
اور غیب نہیں ہے یہ تو رب تعالی بتلاتے ہیں۔ اگر صَافِی الاُرْ حَام کاعلم نی ولی کو ہوتا تو
حضرت زکر یا علیہ السلام اللہ تعالی ہے شائی کیوں ما نگتے کہ میرے لئے کوئی نشانی مقرر کرو
تاکہ میں سمجھ جاوک کہ میری ہوی با امید ہوگئی ہے۔ قَسے اللّٰ رب تعالی نے فر مایا
ایکٹ کی تھی کی شانی ہے ہوگی اللہ تُکلِمُ النَّاسَ مُلْتُ لَیْالِ سَوِیًا کہ آ ہے کال منہیں کر عیس
گے لوگوں کیسا تھ جُن را تیں۔ ٹھیک ٹھاک ہوں گے لوگوں کیسا تھ بات کر نہ چاہیں گے تو

زبان نہیں چلے گ۔ ذکر وقیح کیلئے چلے گی ، نماز کیلئے چلے گی کیکن جب کس آوی کیما تھ بات کرنا چاہو گے تو زبان ساتھ نہیں دے گ ۔ اس مقام پر تین را توں کا ذکر ہے اور تیسرے پارے میں فَلْفَة أَیّام [آل عمران: اسم]" تین دن' دونوں آیوں کو ملا کر مفہوم ہے گا کہ تین دن اور تین را تیں جب آپ لوگوں کیما تھ بات کرنا چاہو گے تو بات نہیں کر سکو گے اور ہو گے بھی ٹھیک ٹھاک زبان پر چھا لے نہیں ہو نگے ، زخم نہیں ہو نگے جب سے کیفیت ہوتو سمجھ جانا کہ آپ کی ہوی باامید ہے۔ فَحَرَجَ عَلَی قَوْمِه مِنَ الْمِحْرَابِ کیفیت ہوتو سمجھ جانا کہ آپ کی ہوی باامید ہے۔ فَحَرَجَ عَلَی قَوْمِه مِنَ الْمِحْرَابِ مُحْرَابِ کامِعنی کرہ ہیں وہ نگا اپنی تو م پراپنے خاص کمرے سے فَاوْ خَی اِلْہُ مِن اللّٰ مِن اللّٰهِ الْمُعْلَمُ مِن وَتَ اللّٰہ تعالٰی کی تیج کرہ سُبْحَانَ اللّٰہ وَبِحَمُدِہ مُبْحَانَ اللّٰہ الْعَظِیم یِفْرِ شَتُوں کی تیج ہے۔

جنانچ اللہ تعالیٰ نے یکی علیہ السلام کو پیدا کیا ابھی بیجے تھے کہ رب تعالیٰ نے فر مایا

ین کے بی خید الکو تب بیفو و اے یکی علیہ السلام آپ کتاب کو مضبوطی کیساتھ پکڑو۔

تمام منسرین کرائم فر ماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تو رات ہے قر آن کریم کے بعد تمام آسانی

کتابوں ہیں تو رات کا مقام بہت بلند ہے۔ حصرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل

عطافر مائی اس میں پھاد کام جدید شے اور زیادہ تر اخلاق ہیں قانون زندگی تو رات میں ہی

عطافر مائی اس میں کھاد کام جدید شے اور زیادہ تر اخلاق ہیں قانون زندگی تو رات میں ہی

ہے۔ تو فر مایا اس کتاب کو مضبوطی کیساتھ پکڑو۔ و انتیان نے انوت عطافر مائی آگے ذکر آگے

ان کو تھم جبکہ وہ نیچ تھے۔ تین سمال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطافر مائی آگے ذکر آگے

گاکھیٹی علیہ السلام کو بھی بچپن میں نبوت ملی۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں و تحنان قیل لَلُدُنّا اور
شفقت دی اپی طرف ہے ، ہوئی شفقت اور نری کرنے والے تھے وَ ذکو۔ قاور پاکیز گ

Y+ Y

دى، پاكيزه خصلت والے اور برمي نظافت والے تھے۔

تفسرابن کثیر وغیرہ مین منقول ہے کہ بچین میں محلے کے بچوں نے کہا اے بچی علیہ السلام آوکھیلیں فرمانے گئے لئم نُنخلق لِلَّعِبُ ''ہم کھیل کیلئے پیدانہیں کئے گئے ۔' حالانکہ بچوں کو کھیل برسی پیاری گئی ہے۔ توبیہ بچین میں بڑے اخلاق کے مالک تھے و کے ان تَقِیبًا ادر تھے وہ بر بیزگار و بَراً ، بِوَ الِلَه بُدِ اوراجِها سلوک کرنے والے تھے والدین کیساتھ۔

### والدين كيساته حسن سلوك:

حقوق العباد میں والدین کیساتھ حسن وسلوک کی بڑی تا کید ہے۔قرآن یاک میں الله تعالى نے والدين كے حقوق كا ذكركرتے ہوئے فر مايا ہے كلا تَسقُلُ لَّهُ مَا أَفِّ وَكَلا تَنْهَرُ هُمَا وَ قُلُ لَهُمَا قَوُلًا كَرِيمًا [بن اسرائيل:٢٣] "اورا عاظب شكروالدين كواف ادر بات كردان كے سامنے ادب كے ساتھ۔" أف كامعنى شاہ عبدالقادر عيسية اور حضرت شیخ الہند ہیں کرتے ہیں'' ہوں ہال''لوگ کسی کو بلاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جواب میں ہاں کہ میں نے تہماری بات من لی ہے اور بعض علاقوں میں ہوں کہتے ہیں۔تواگر ماں باب بلائمیں تو ہوں ہاں بھی نہیں کہہ سکتے ۔ کیوں؟ اگر چہاس میں ان کی بات کا جواب ہے مگر لفظ بڑے بخت اور کرخت ہیں ادب کا پہلواس میں نہیں ہے۔ جی بول کر کہو۔ رئیس التابعین حضرت سعیدا بن مستب میشد فر ماتے ہیں کہ مال باپ کے سامنے ایسے انداز ہے سُّفتُلُوكرے جیسے بخت آ قاکے سامنے كمزور غلام بولتا ہے مگر آج تو قصہ ہى اور ہے آج كى نَا فَرِ مَا نَى الا مان لوگوں کے ذہن بدل گئے ہیں ، حالات بدل گئے ہیں ، ہزار ہیں ہے کوئی ا بَيِهِ آ ده ہو گاخوش قسمت جسكواولادے سكھ ملا ہوگا۔ فرما يا وَلَهُ يَكُنُ جَبَّارًا اور نہيں تھے

جركر نے والے جركامعنی قبركرنا ظلم اور زيادتی كرنا عَسِيَّ نافر مان بھی نہيں تھے۔
والدین كفر ما نبردار تھے درب تعالی فرماتے ہیں وَ سَلْمٌ عَلَيْهِ اور سلامتی ہو يكیٰ عليه
السلام پريوُمَ وُلِدَ جس دن بيدا ہوئے وَ يَوُمَ يَمُوُثُ اور جس دن وفات بائيں گے وَ
يَـوُمَ يُنْعَثُ حَيَّا اور جس دن كورے كے جائيں گے زندہ كرے۔

حضرت بیجی علیهالسلام کی شهادت کی وجه:

حضرت کی علیهالسلام کی تعریف میں خےہے۔ و ڈا کے لفظ بھی آئے ہیں تیسرے یارے میں ۔انہوں نے شادی نہیں کی تھی سارا وفت اللّٰہ تعالیٰ کی عیادت میں ہی گز ارتے تھے۔اس علاقہ کا جو بادشاہ تھااس کے گھر کا فی عور تیں تھیں ،لونڈیاں تھیں ۔اس کی ایک سگی بھانجی بڑی خوبصورت تھی۔اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس بھانجی کیساتھ نکاح کرنا ہے۔لوگوں نے حضرت مجی علیہ السلام کوا طلاع دی کہوہ اپنی بھانجی کیساتھ تکاح کرنا جا ہتا ے ۔حضرت کی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ تورات کو ماننے والا ہے ،کلمہ پڑھنے والا ہے اور اینے آپ کومسلمان کہلانے والا ہے اور مید کیا کرر ہاہے۔ اپنا فریضہ اوا کرنے كيليح دوجارسائقي لےكراس كے ياس كئے ... بادشاہ سےكہا كەميں نے يه بات تى ہےكه آب این بھائجی کیساتھ نکاح کرنا جائے ہیں بادشاہ بڑے کرخت اور بخت کہے میں بولا تخفي كيا ہے؟ ابنا كام كرو-حضرت يحي عليه السلام نے فر مايا كه ميرا فريضه ہے جہال كہيں برائى بهواس كوروكناا ورمسئله بتلانا امر بالمعروف اورنبى عن المنكر بهارے فریضه میں شامل ہاں کے پاس دوست اور لفنگے شم کے لوگ کافی سارے بیٹھے تھے۔اس نے اپنی سخت توتین مجھی کے میرے ساتھیوں اور دوستوں میں آ کر مجھے ایسا کہا ہے بیکون ہوتا ہے ایسا کہنے والا؟ اس ظالم نے حضرت یجی عدیدالسلام کوشہید کردیا۔ومشق شہر میں جامع اموی مسجد ہے

عبدالملک بن مروان نے ۱۲۸ھ میں بنوائی تھی۔اس مسجد میں بچی علیہالسلام کی قبر ہے میں نے خود دیکھی ہے اور صلاقہ وسلام بھی پیش کر کے آیا ہوں ۔سوق حمیری وہال مشہور بازار ے اور مسجد اموی سوق حمیدید میں ہے۔ اس مسجد کے مشرقی طرف سفید او نیجا مینارہ ہے اس میناره برحضرت عیسی علیه السلام نازل ہو نگے ۔حضرت مریم علیباالسلام کی برورش چونکه حضرت ذکریا علیہ السلام کے گھر ہوئی تھی اس لئے ان کا ذکر ہوا۔ آ گے حضرت مریم علیہ السلام كاذكر ہے اوران كى ولا دت كا ذكر تيسرے يارے ميں برحى تفصيل كيساتھ ہوا ہے۔ يهال الله تعالى كاارشاد ب وَاذْكُورُ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمَ اور ذَكر كري آب كتاب ميس مريم عليه السلام كا\_قرآن ياك ميس حضرت مريم عليها السلام كے سوا اوركسي عورت کے نام کا ذکر نہیں ہے۔حضرت آ وم علیہ السلام کے جوڑے کا ذکر ہے ذَو جُکّ السبحانة ليكن حضرت حواعليها السلام كانام بيس بينوح عنيه السلام كى بيوى كا وكرب المُوافَةُ نُووُح نَامَ بِينَ فِي الوط عليه السلام كى بيوى كاذكر ب المُوافَة لُوط ليكن نام بين ے \_حضرت مریم علیہا السلام کا نام قرآن یاک میں تمیں دفعہ آیا ہے ۔ اوسطاً گویا فی مارہ ایک دفعہ ان کا نام آیا ہے۔مریم کے فظی معنی ہیں عابدہ عبادت کرنے والی - بیعبرانی لفظ ہے اور عابدہ عربی لفظ ہے۔حضرت مریم علیہاالسلام جوان ہوئیں۔ اپنی خالہ کے گھر رہتی تھیں ۔ سادہ زمانہ ہوتا تھا ہیرونی دیوار کے دوکونوں کیساتھ انہوں نے ایک ٹاٹ لٹکا یا ہوا تھا جس نے عسل کرنا ہوتا تھا ہر دہ آ گے کر کے عسل کر لیتا تھا۔ آج جو سہولتیں لوگوں کو حاصل میں بیران کے تصور میں بھی نہیں تھیں ۔

چنانچہ افر انتباذت مِنُ اَهُلِهَا جس وقت مریم علیہ السلام الگ ہوئی اپنے گھر کے افراد سے مَکَانُا شَرُ قِیاً مشرقی کونے میں ۔ وہاں پران کا عشل خاندتھا دور یواروں کدرمیان ٹاٹ انکایا ہوا تھا وہاں شمل کر لیتے تھے فَاتَّخَذَتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا پی ابنا حضرت مریم علیما السلام نے ان سے ور سے بعنی افراد خانہ کے سامنے پردہ تا کہ وہ شمل کرلیں۔ جب وہ شمل سے فارغ ہوئیں کپڑے بہن لئے فَارُسَلُناۤ اِلَیْھَا رُوحَنا پی ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنے روح القدی فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا فَسَمَشَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَی اللَّهِ اللَّهُ عَلَی لَمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهِ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلِی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلِی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلِی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَالْ اللَّهُ عَلَیْ الْعَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ الْعَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ الْعَالِ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ الْعَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ



قَالَتَ إِنَّ آعُونُ بِالرَّحْلَيْ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا وَقَالَ إِنَّا اَنَارَسُولُ رَبِيْكِ لَاهُبُ لَكِ غُلْمًا زُكِيًّا ﴿ قَالَتُ آنَى يُكُونُ لِي غُلْمًا زُكِيًّا ﴿ قَالَتُ آنَى يُكُونُ لِي غُلْمًا وَلَمْ يَهْسَنِيْ يَشُرُو لَمُ آكُ بَغِنَّا ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكُ قَالَ رَبُّكُ هُو يَ عَلَىٰ هَيِنَ وَلِنَجِعُكُ اللهُ اللهُ النَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ آمْرًا مَّقَضِيًّا ﴿ فَكُلُتُهُ فَانْتُبُنَ ثُوبِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءُهَا الْمُنَاضُ إِلَى حِنْ عِ النَّفْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُ قَبُلُ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿ فَنَادُهَا مِنْ تَحْتِمَّا الْاتَّخُزَنِي قَلْ جَعَلَ رَيُّكِ تَخْتَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِعِنْ عِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطُهُ الْجَنِيَّا ﴿ فَكُلِي وَاشْرُ بِي وَقَرِي عَيْنًا وَإِمَّا تَربينَ مِنَ الْبُشُرِ آحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَكَرْتُ لِلرَّحْمِنِ صَوْمًا فَكُنَّ أُكُلِّمَ الْمُؤْمُرِ إِنْسِتًا ﴿

عَلَى هَيّنٌ وه مير المان ب وَلِنَجْعَلَهُ آورتا كهري بم اس كو ايَةً لِلنَّاسِ نَثَانَى لُوكُول كَيْكَ وَرَحْمَةً مِّنَّا اوررحمت اين طرف سے وَكَانَ أَمْرًا مُّ قَضِيًّا اور ب معامله ط شده فَ حَملتُهُ بس اس في الهايا ال كواين بين میں فانتبَذَت به پس الگ موسی وه اس کولے کر مَسکانًا قَصِیًا دورمکان میں فَاجَآءَ هَا يُسَاسُ وَمِجور كرديا الْمَخَاصُ دردِنه في إلى جذُع النَّخُلَةِ كَعِور کے سے کی طرف قَالَتُ کہنے گئی یا لَیُتَنِی کاش کہ مِٹْ قَبُلَ هاذَ امر چکی ہوتی اس سے پہلے و تُحننتُ مَسْمًا مَنسِيًا اور ميں ہوتى بھولى بسرى فَعَاداهَا ليساس نے آوازدی اس کو مِنُ تَحْتِهَا اس ورخت کے نیچے اللا تَحْزَنِی بیک آپ عُم نہ کریں قَدْ جَعل رَبُّکِ تحقیق بنایا ہے آپ کے دب نے تسختک سَرِيًّا آپ کے بنچ چشمہ وَ هُزِی اِلْيُکِ اور حركت دين ايل طرف بجدُع النَّخُلَةِ كَعِورك يَهُ وَتُسْقِطُ كُرائ كَاعَلَيْكِ آبِ رُطَبًا جَنِيًّا تازه تحجورين فَكُلِى بِس كَمَا تَبِن آبِ وَاشْرَبِي اور بَيْسَ وَقَرَّى عَيْنَا ورَضَرُى كري آنكه كو فيامًا تَوَينً بِس الرآب ويهي مِن الْبَشَو أَحَدًا انسانول مِن سے کی کو فَقُولِی جَبِی کہیں آپ اِنّے نَذَرُثُ لِلرَّحُمٰنِ صَوْمًا بِیْک مِی نِے نذر مانى برحمان كيلي خاموش رينى فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيًّا لِيس بركز ميس کلام نہیں کروں گی آج کے دن کسی انسان ہے۔

پچھے درس میں تم نے پڑھا کہ حضرت مریم علیہا السلام جب عسل کر سے کپڑے

پہن کرفارغ ہوئیں تو ایک سیح سالم انسان ، صحت مند ، تندرست سامنے آگیا اس کو دکھ کر گھراگئیں کراس محض کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اس وقت قالت کہامریم علیہاالسلام نے اقتی آغو دُبیٹک میں پناہ لیتی ہوں بالو محملی رحمٰن کیساتھ مِنک جھے ہے۔ میں رحمٰن کا جھے کہ واسط دیتی ہوں ، رحمٰن سے مدوحاصل کرتی ہوں اِن کُنتَ تَقِیّا اگر ہے تو پر ہیزگار تو چلے جاؤ۔ کیونکہ ایسے موقع پر ایسا ہی خیال پیدا ہوسکتا ہے قال اس آنے والے نے کہا اِنَّمَا آنَا رَسُولُ رَبِّکِ مِینک میں قاصد ہوں آپ کے رب کا۔ رسول کامعنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ میں نے تو آپ کورب کا پیغام پہنچانا ہے لِاَهَبَ لَکِ عُملاً اَرْکِیّا تاکہ میں دیدوں آپ کولڑ کا پاکرہ۔

## بيني بينيا ن صرف الله تعالى ويتاب :

دین کامطلب تیسر بے پارے میں آتا ہے اِذُ قَالَتِ الْمَلَاَ عَلَیْمُ اِنَّ اللّٰهُ اَبْتَ وَ کَیْ اِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ اللللل اللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّٰهُ ال

آبخی اور نیس موں میں بدکار۔عادہ نی کے دوطریقوں سے ہی ماتا ہے یا طال طریقے سے یا حرام طریقے سے اور یہاں دونوں با تیں نہیں ہیں بی کیسے ہوگا؟ قسالَ فرضت نے کہا کہ لالکِ اس طرح ہوگا۔ کیوں؟ قال رَبُکِ فر مایا ہے آپ کرب نے هُ وَ عَلَی هَیِّ نَوْ وَمِیر نے لئے آسان ہے۔ رب تعالیٰ نے دینا ہے میں نے تو نہیں دینا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میں نے قراب ثُم قال کَ تُح کُن فَکُونُ [ آلعران: ۵۹]" آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے می سے بیدا کیا پھر فر مایا اس کو ہو جا پس وہ ہوگیا۔" اور حضرت حواعلیہ السلام کو حضرت آ دم علیہ السلام کی پیلی سے پیدا کیا۔ حضرت بینی علیہ السلام کو بیدا کیا تو کشے صرح اور صاف لفظ ہیں ہُ وَ عَلَی مِن وَ میرے لئے آسان ہے۔ بغیر باپ کے بیدا کیا تو کشے صرح اور صاف لفظ ہیں ہُ وَ عَلَی مَن وَ میرے لئے آسان ہے۔ بغیر باپ کے بیدا کیا تو کئے صرح کا درصاف لفظ ہیں ہُ وَ عَلَی مَن وَ میرے لئے آسان ہے۔ بغیر باپ کے بیدا کیا تو کئے می خاوند کے بیٹا ملا ہے۔ مرز اتا و بیانی بدر بان تھا :

اب مرزا قادیانی کی لاف سنو! مرزاغلام احمد قادیانی دجال نے اپنی کتاب "کشتی نوح" صفی ۱۱ میں کھھا ہے میرے پاس پرانانسخطیع قادیان ہے اب نے نشخ کاصفی اور ہو گا۔ اس میں پہلے تو مولویوں کوگالیاں دی ہیں۔ الف سے شروع کر کے 'یا تک ۔ ای طرح الو مولوی ، بلی مولوی کہ مولوی برے ہیں۔ بھی! برے کیوں نہ ہوں کہ انہوں نے تیری اس جھوٹی نبوت کا دروازہ بند کیا ہے۔ اگر تیری اس جھوٹی نبوت کا دروازہ بند کیا ہے۔ اگر لوگوں کونہ بتلایا جا تا تو لوگ دھڑ ادھڑ تیرے پیچھے لگ جاتے۔ گر اللہ تعالی نے عالم اسباب میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ علماء حق نے آواز بلند کی یہاں ان پر پابندی میں لوگوں ہے۔ جھوٹی نبوت کی تبلیغ کھلے بندوں نہیں کرسکتے اور جہاں پابندی نہیں ہے وہاں آج بھی تبییغ کر رہے ہیں۔ میں نے کل کے اخبار میں پڑھا ہے کہ انڈونیشیا میں کتنے سوآدی تبییغ کر رہے ہیں۔ میں نے کل کے اخبار میں پڑھا ہے کہ انڈونیشیا میں کتنے سوآدی

قادیانی ہو گئے ہیںان کی کوشش کیساتھ۔ چونکہ وہاں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی ان برکوئی یا بندی نہیں ہے۔ بیلوگوں کو ویزے کا لا کچ دے کر، رشتوں آورنو کر یوں کالالج دے کرقادیانی بناتے ہیں۔آزاد شمیرمیر پورے علاقے میں کافی قادیاتی ہیں۔

قادیاتی نے حضرت عیسی علیہ السلام کی تو بین کی:

تو خیر پہلے تو علماء کو گالیاں دیں پھر کہتا ہے کہ یہ بد ذات مولوی کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا مجھے سے زیادہ عزت کرنے والا کون ہوگا۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہوں ان کی مال مریم کی عزت کرتا ہوں ،ان کے جیم بہن بھائیوں کی عزت کرتا ہوں ، میں علیے السلام کے باپ یوسف نجار کی عزت کرتا ہوں۔ اس بے ایمان سے کوئی ہو جھے کہ یوسف نجار حضرت مریم کا خاوند کہاں ہے آ گیا ہے؟ اور بہن بھائی کہاں ہےآ گئے؟ حضرت مریم علیہاالسلام توفر ماتی ہیں آٹسی یَسکُونُ لِی عُلمَّ میرے لیے بچہ کیسے ہوگا و کئے نے مسسنے ان بھے کی بشر نے چھوانہیں ہے ہاتھ تہیں لگایا وَ لَسمُ اَکُ بَغَیًّا اور میں بدکارہ بھی نہیں ہوں۔اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہتا ہے كسلالك اى طرح موكارب تعالى آب كود عال آپ كارب كهتا بي مير الخ آسان ہے۔ بھئ اس سے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تو بین ہوگی کہ بوسف نجار تر کھان کومیسیٰعلیہ السلام کاباب بنادیا اور پھر آ گے جو کچھ لکھا نے قل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور کفر کا ڈرمھی لگتا ہے فیل کفر کفرنہ باشد کے تحت نقل کرتے ہیں۔ لکھتا ہے پہلے ان کے آپس میں ناجائز تعلقات نے بھر جب حمل ہوگیا تو نکاح ہوالاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم \_اوراس کی ایک کتاب ہے ' تریاق القلوب 'اس میں لکھنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہے کم ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی تو تین دادیاں نانیاں زنا کار اور سبی

عور تیں تھیں۔ بھی اسوال یہ ہے کے عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں کہاں سے آگئیں؟ تواس میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہیں کی ہے۔ مرزا دجال بے ایمان اور کافر ہے اس کو نبی مجتمد ماننے دالے بھی کافر اور بے ایمان ہیں مگر جب لوگوں کی عقل ماری جائے آس کو نبی مجتمد ماننے دالے بھی کافر اور بے ایمان ہیں، نوکر یوں کے پیچھے پڑجا کیں، جائے آس کا کیا علاج ہے کہ ویز دل کے پیچھے پڑجا کیں، نوکر یوں کے پیچھے پڑجا کیں، شادیوں کے پیچھے پڑکر ایمان برباد کر لیتے ہیں۔ قادیانی بیرون ملک ملازمت کیلئے جیجے ہیں اور بیدان کولکھ دیتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں ان کا فارم پُرکرتے ہیں کہ ہم نے ان کودھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ ہیں دیا بلکہ تم کافر ہوگئے ہوادر تبہارے ہیں کہ ہم نے ان کودھوکہ موگئے ہیں۔

# حضرت عيسى عليه السلام كى بيدائش كييم بوئى:

تو حضرت مریم علیماالسلام نے فرمایا کہ میرے ہاں لڑکا کیے ہوگا جھے کی بشر نے چھوانہیں جا کز طریقے سے اور نہ میں بدکارہ ہوں۔اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے کہاای حالت میں آپ کو سلے گا آپ کے رب نے فرمایا ہے میرے لئے آسان ہے۔ وَلِمَنْ جُعَلَمهُ ایّهٔ لِلمَنْ اس اور تا کہ ہم اس کو بنا کیں اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کیلئے کدرب تعالیٰ قادر مطلق ہے بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے وَ رَحْمَةً مِنَّا اور رحمت بنا کمیں اس کو اپنی طرف ہے۔ اور فرمایا وَ کی ان اَمْرًا مُقْضِیًّا اور ہے معاملہ طے شدہ۔ چنا نچے حضرت جرا کیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیما السلام کے گربیان میں پھو تک ماری اس کا اثر ہوا کہ ان کے بیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بن گیا۔ آگے پھر روایات مختف ہیں کہ پیدائش کتنے عرصہ کے بعد ہوئی۔ بعض تین دن لکھتے ہیں ، بعض نے تین میں کھے ہیں اور بعض نے تو

میں بن گیا فَحَمَلَنَهُ پس اس نے اٹھایااس کو پھر جب محسوس کیا کہ بجہ بیدا ہوتے والا ے فَانْتَهَذَتْ بِهِ يِس وه الله بوكس اس بيث كے يكو لے كر مَكَانًا قَصِيًّا دورمكان میں بعنی ایسی جگہ جو گھر ہے دور ہٹی ہوئی تھی پریشان تھیں کہلوگوں کی تسلی کس طرح ہوگی۔ عمران بن ماثان جیسے دلی کے گھر میں پیدا ہو ئی ہوں ولی کامل میرا باپ ہے ذکریا علیہ السلام کے گھر میری پرورش ہوئی ہے سب کومعلوم ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی لوگوں کو س طرح مطمئن كرول كى؟ يريشان تفيس دورى جگه ميس چلى تئيس \_ فساَ جسآءَ هَا المُهَ خَاصُ پيدائش كے وقت جو در دہوتا ہے اس كو خاص كہتے ہيں معنى ہو گا يس اس كومجبور كر ريادرونه في اللي جند ع النَّنْحُلَةِ مُعجورك تن كاطرف وال مُعجور كاايك درخت تقا اس کے ساتھ انہوں نے تکیہ لگایا نہ وہاں کوئی کھانے یہنے کی کوئی چیز نہ کوئی دائی۔ قَالَتُ كَنِي لِسَلَيْنَنِي مِتُ قَبُلَ هَذَارُش كمين مرجى موتى اس يهل وكُنتُ نَسْيَا مَنُسِيًّا اور میں ہوتی بھولی بسری۔میرانام تک بھی نہ ہوتا کہ نہ کھانے یہنے کی کوئی چیز ے اور نہ مدد کیلئے کوئی داید بہار بنا می علیمدہ ہے۔ اپنی جگہ طمئن تھیں لیکن لوگول کا منہ بند كرتابر امشكل ب أغهادا في من تحتيها بساس في واز دى اس كواس ورخت ك نیچے ہے،خوشخبری د۔ بنے والافرنہ: ہاں وہ تھیں ملے براس سے چندقدم نیچ آ کے کھڑا ہو سُميا اورآ وازوى آلاً تَصحفُونِي إن مريم عليها السلام عم نهر، بريثان نه هو كيونكه فَلهُ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًا تَحْقَیق بنایا ہے آپ کے رب نے آپ کے نیچ چشمہ۔ آپ کے یاؤں کے پنچےرب تعالی نے ایک چشمہ جاری کرویا ہے پینے کیلئے وَ هُــــــزَی ٓ اِلَیٰکِ ببجند ع النَّهُ حَلَة اور حركت وي بلائين اين طرف تحجورك ين كو تُسلق عُل عَلَيْكِ رُ طَلِبُ جَنِيًّا كُرِينٌ كَيْ آپ بِرِتازه تعجوري كَصحورين كَصاوَاورياني بيو تِنْفسِرون مِين بيرٌ تا

### عالم اسباب ميس اسباب كوكام ميس لاؤ:

اب یہاںغور کر دبروی عجیب بات ہے اور ہمارے تمہارے لئے اس میں سبق ہے کہ رب تعالیٰ کے فرشتے نے کہا کہ تھجور کواپنی طرف ہلائیں تا زہ تھجوریں گریں گی آپ کی طرف۔ دیکھوا بی کم اس عورت کودیا جار ہاہے جس نے بچہ جنا ہے اس حالت میں توعورت خودنہیں بل سکتی اس کو محور کے سے کو ہلانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔جس کو گوگا پہلوان گوجرانواله رستم پاکستان بھی نہیں ہلاسکتا۔ پھردیکھوجورپ خشک تھجور برمچل لگا سکتا ہے اور وہ بھی بغیرموسم کے تو وہ اوپر ہے گرانہیں سکتا ؟ وہ لگا بھی سکتا ہے اور گرا بھی سکتا ہے کیکن ہارے لئے اس میں سبق ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ تم بھی پچھ کروفارغ نہ میٹھو۔ ہلانا کیا تھا اشارہ ہی کرنا تھا اللہ تعالی نے تھجوریں گرا دیں بیالم اسباب ہے سبق دیا کہ اس میں مخت مشقت کرنی ہے فیامًا ترین مِن الْبَشَر اَحَدًا لیس اگر آب ریکھیں انسانوں مِين سيكس الكو فَقُولِي يس ال كوكه دينا إنِّي نَلْدُرُتُ لِلرَّحُمٰن صَوْمًا بينك مين ن نذر مانی ہے رحمان کیلئے خاموش رہنے کی میں نے بات نہیں کرنی فَلَنُ اُکَلِمَ الْمَوْمَ اِنسیالیس مرکز میں کلام نہیں کروں گی آج کے دن کسی انسان ہے۔ان کی شریعت میں

خاموش رہنے کی نذر ومنت جائز بھی ہماری شریعت میں خاموش رہنے کی نذر جائز نہیں ہے بعض معملفین یر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے مسائل سے داقف نہیں ہوتے دلبن کی طرح محمو تکھٹ تکال لیتے ہیں اور کسی سے بات نہیں کرتے۔ بیکوئی مسکلہ ہیں ہے بلکہ بری بات ہے پھرخصوصاً رمضان شریف میں پھرمسجد میں ۔البتہ جائز باتیں کرنی ہیں دین کی باتیں سیکھوسکھاؤ، پڑھو پڑھاؤ، بولو، خاموش رہنے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ردایت ہے حضرت ابو بکر ﷺ نے ج کے موقع پر ایک عورت کو دیکھا کہ وہ کسی ے بات نہیں کرتی اشاروں سے بات کرتی تھی۔ یو چھااس عورت کو کیا مسئلہ ہے؟ بتایا گیا اس نے ندر مانی ہے کہ میں ج کے دوران احرام کی حالت میں کسی سے گفتگونہیں کروں گ - ابو بر ای نے فرمایا کہ بی بی ا ماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کہنے گی تم کون ہے؟ فرمایا میرانام ابوبکر ﷺ ہے۔کون ابوبکر ﷺ؛ فرمایا جومسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ کہنے لگی خلیفہ كيا ہوتا ہے۔جومسلمانوں كاسر براہ ہے۔آ گےاس نے اورسوالات شروع كرد ہے۔فرمایا يبلے تو بولتى نہيں تقى اور اب خاموش نہيں ہوتى مشہور مقولہ ہے "مردہ نہ بولے ، بولے تو کفن میاڑ کے بولے۔'اشعر ہے....

سے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے
کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ
تو فرمایا میں نے آج کے دن خاموش رہنا ہے۔ باتی قصد آگے آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی

فَاتَتْ يِهِ قَوْمَهَا تَعِلَّهُ فَالْوَالِمُرْكِيمُ لَقَلْ حِثْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞ يَأْخُتُ هُرُونَ مَا كَانَ ٱبُولِكِ امْرَاسُورِ وَمَا كَانَتُ صبِيًا ﴿ قَالَ إِنَّ عَبْدُ اللَّهِ الْتُواتُعِنَى الْكِتْبَ وَجَعَلَنَى نَبِيًّا ﴿ صَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبْرِكًا أَيْنَ مَاكُنْتُ وَأُوصِينِي بِالصَّالُوقِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيّا اللَّهِ وَالدِّنْ وَلَمْ يَجْعَلْنَ جَبّارًا اللَّهِ يَاكُو السَّلَمُ عَلَىٰ يَوْمِ وَلِلْ شَا وَيُوْمِ آمُونَ وَيُوْمِ أَيْعَتُ حَيَّا ﴿ إِلَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيِكُمْ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُونَ هُمَا كَأَنَ لِلْهِ أَنْ يَتَّخِذُ مِنْ وَلَدِ سُبْعَنَهُ إِذَا قَصَى آمُرًا فَإِمَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّنُ وَرَبُّكُمْ فَاغْبُدُ وَهُ هٰذَا حِرَاطٌ مُسْتَقِيُّمْ فَاتَتُ بِهِ يس لِي آئين وه اس كو قَوْمَهَا إِني تُوم ك ياس تَحْمِلُهُ الله رى كمى اس كو قَالُوا كَهَا قُوم نِي يَسْمَرُيمُ المصريم لَقَدُ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا البتة تقيق لائي بإقوايك چيزاويرى يَاأَخُتَ هُرُونَ الهمارون كى بهن مَاكَانَ أَبُوكِ امْرَا مَوْءِ فَهِينَ هَا آپ كابابِ برُا آدى وَّمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا اور نہیں تھی آپ کی والدہ بدکار فَاشَارَتْ اِلَیْهِ پس اس نے اشارہ کیا بیے کی طرف

قَالُوُا کَہِ لِکُ کَیْفَ نُسکَلِم ہم کس طرح کلام کریں مَنُ اس سے کَانَ فِی الْمَ مَنُ اس سے کَانَ فِی الْمَ مَ مُن اس سے کود میں بچہ قَالَ عیسیٰ علیه السلام نے کہا اِنّے عَبُدُ اللّٰهِ الْمَهُ دِ صَبِیًّا جو ہے گود میں بچہ قَالَ عیسیٰ علیه السلام نے کہا اِنّے عَبُدُ اللّٰهِ

بیشک میں اللہ تعالی کابندہ ہوں السنسے السکتاب اس نے مجھے کتاب دی ہے وَجَعَلَنِي نَبيًّا اوراس نے بچھ نبی بنایا ہے وَّجَعَلَنِی مُبلُوکًا اوراس نے مجھ بركت والا بناياب أيُن مِنا كُنتُ مين جهال بهي بول و أو صليبي اوراس ني مجھتا كيدى ہے بالصّلوةِ نمازى وَالزَّكُوةِ اورزكوة وينى مَا دُمّتُ حَيًّا جب تك مين زنده رجول وَّبَوًّا اوراجيها سلوك كرون بو الدَّتِي ابن والده كساته وَلَمْ يَسْجُعَلْنِي جَبَّارًا اورنبيس بنايا مجهج جركرن والا شَقِيًّا نامراد وَالسَّلْمُ عَلَيَّ اورسلام مع مجه يريوم وُلِدُتُ جسون مي پيدا موا وَيَوْمَ أَمُوُ ثُ اورجس دن ميس مرونگا و يَوُمَ أَبُعَثُ حَيًّا اورجس دن ميس كفر اكبياجاؤل گازنده ذلك عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يه بين عيلى ابن مريم قُولَ الْحَقّ سِجي بات ہے الَّذِي فِيُهِ يَمْتَرُونَ جَس مِين يَشكر تے بين مَا كَانَ لِلَّهِ نَهِين عِلائق الله تعالى ك أن يَتَ خِلْ مِنَ وَلَدِ لَهُم رائ اين لِحَاولاد سُبْ لَفَ اسْ كَي ذات یاک ہے اِذَا قَصْبَی اَمُرًاجس وقت طے کرتا ہے کسی چزکو فَالنَّمَا يَقُولُ كَهُ لِيس پخته بات ہے اس كوكہتا ہے كُنْ ہوجا فَيَكُونُ لِيس وہ ہوجاتى ہے وَإِنَّ السلّسة رَبِّي اور بيشك الله تعالى بى ميرارب ہے وَ رَبُّكُمُ اورتهارارب ہے فَ اعْبُدُوهُ لِينِهُمُ اس كَي عبادت كروه الذَا حِسرَ اطْ مُسُتَقِيبُمْ بهي سيدهارات

تیجیلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب سیلی علیہ السلام کی ولا دت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام گھرے باہر ایک بلند شیلے پرتشریف لے گئیں جس پر 771

درخت تھے، ایک مجور کے خشک نے کیساتھ ٹیک لگالی۔ وہاں پر نہ تو کوئی عورت خدمت کیلئے تھی اور نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا حالانکہ اس موقع بران چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔اکیلی تھیں ایک توبہ پریشانی تھی اور دوسری پریشانی بیٹھی کہلوگوں کو میں کس طرح مطمئن کروں گی ۔التد تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے چند قدم نیچے کھڑے ہوکر آوازدی کہآپ پریٹان نہ ہوں رب تعالی نے تہمارے یاؤں کے نیچے یانی کا چشمہ جاری كرديا ہے اس ہے بيوا درجس درخت كے ساتھ نيك لگا كرمبينى ہواس كواين طرف ہلاؤاس خشک درخت سے بغیرموسم کے تھجوریں گریں گی ان سے کھاؤ اور اپنے بیچے کو دیکھ کراپی آئكھيں ٹھنڈي كر داورا گركسي انسان كوديكھوتو كہدديناإنيني نَسلَدُتْ لِسلسوَّ حُمن صَوْمًا '' بیتک میں نے نذر مانی ہے رحمٰن کیلئے جیب رہنے گی۔'' آج میں کسی انسان سے بات نہیں لروں گی ۔ پہلا دن وہیں گذرا دوسر ہےدن وہاں سے چلیس ہائش کی طرف ۔ الله تعالى فرمات بين فَاتَتُ به قُومَهَا يس حضرت مريم عليها السلام لي تعين اس بے کواین قوم کے پاس تے خیمِلُهٔ اِٹھار ہی تھیں اس بے کو گود میں لوگوں نے دیکھا تو تعجب مين بنتلا موئ فَالُوا كَهِ لَكُ يَـ مَرُيَمُ السَّمرِيمُ لَـقَدُ جِنُتِ شَيْئًا فَرِيًّا البَّت تحقیق لائی ہےتو ایک چیز اُو پری۔ بیتو نے برابرا کام کیا ہے شادی تمہاری ہوئی نہیں ہے بجاكهان سے آھيا؟ ايسے موقع براس كے علاوہ اور كيا تصور ہوسكتا ہے كہ بج حلالي نہيں ہے۔ بہت رُاکام کیا ہے تونے یا اُحت هرون اے بارون کی بہن۔ یہ بارون حضرت عمران بن ما ثان کے بیٹے تھے حضرت مریم علیہاالسلام کے برے بھائی تھے۔ برے نیک، یارسا اورصالح آ دمی تھے بیہ بیدان کی نیکی اور یارسائی کوجانتا تھا۔ آپ ایسے نیک بھائی کی بہن میں یہ کیا حرکت کی ہے ماکان اُبُو کِ امْرَا سَوْءِ تَبِین تھاآپ کا باپ براآ دمی۔معبد

#### اين خانه بمهآ فآب است

ایسے نیک گھرانے میں یہ حرکت کہ تم بغیر شادی کے بچا تھائے بھرتی ہو۔ دیکھو! فاہری طور پرتولوگوں کاشہ بے جانہ تھا۔ فَاشَدَارَ ثَ اِلْیَهِ پُی حضرت مریم علیماالسلام نے اشارہ کیا ہے کی طرف دھنرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھوتم کون ہو کہاں سے آئے ہویہ قصہ کیا ہے؟ فَالُو الوگ کہنے گئے کُیفَ نُسگِلِمُ مَنُ کَانَ فِی الْمُسالِ سے آئے ہویہ قصہ کیا ہے؟ فَالُو الوگ کہنے گئے کُیفَ نُسگِلِمُ مَنُ کَانَ فِی الْمُسَالِ سے آئے ہویہ اللہ تکان فی اللہ میں ہے ہو گود میں بچہ ہے۔ کیا یہ ہمارے سوالات کا جواب دے گا۔ عام حالات یہی ہیں کہ بچہ جوابات نہیں دے سکتانہیں بولتا لیکن یہ تو نظام ہیں سارے ضابطے سے ہٹ کرتھا۔

## جن بچوں نے بچین میں کلام کیا:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن بچوں نے بچپن میں کلام کیا ہے ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ایک وہ بچہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کی صفائی بیان کی تھی جب زلیخا نے ان پر الزام لگایا تھا کہ اس نے مجھے چھیڑا ہے۔ ابسن عَمِها کے لفظ آتے ہیں آتے ہیں۔ اس کے بچپا کے سفائی دی تھی اور ابسن حالتھا کے لفظ بھی آتے ہیں اسکی خالہ کا دود مہ بیتا بچہ تھا۔ اس کی والدہ سودا لینے کیلئے بازار چلی گئی تھی اور بچ کواس کے پاس چھوڑ گئی تھی جب یہ معاملہ ہوا تو بچہ بولا اٹھا۔ اور تیسرا بچہوہ تھا جس نے حضرت جربی ہی صفائی بیان کی تھی۔ جربی آلیک پا در بی تھا جو آخضرت تھے سے پہلے گذرا ہے۔ آپ بھی کی صفائی بیان کی تھی۔ جربی آلیک پا در بی تھا جو آخضرت تھی سے پہلے گذرا ہے۔ آپ بھی

الجمي بيداجي نهيس موئة تقهيران وقت وه مذهب حق تھا۔ جرج جنگل ميں رہتا اللہ اللہ كرتا تفاایک عورت بکریاں چرانے والی ان کے یاس آئی کہنے لگی میری خواہش بوری کروانہوں نے کہا تو بہ تو بہ میں آپی ہوی کو چھوڑ کر جنگل میں اللہ اللہ کرنے آیا ہوں میں بے حرام کام نہیں ا کرتا۔اس مورت نے کسی جروا ہے کیساتھ رابطہ کیا بدکاری کی حاملہ ہوگئ اس ہے یو چھا گیا كة تيرى شادى نبيس موئى يه بيكس كاب؟ كينے كى جرج كاب لوگ آئے اس كو ماراييا اوراس کی جھونیر می بھی گرادی ہوش آئی تو انہوں نے یو چھا کہ بات کیا ہے؟ مجھے کیوں مارا ے؟ کہنے لگے تو نیک بنآ پھرتا ہے اور عورتوں کو حاملہ کرتا ہے بیسارا تونے و هو تک رجایا ہوا ہے۔اس نے کہا بتلاؤ توسی بات کیا ہے؟ کہنے سکے فلا عورت نے بچہ جنا ہے اور مہتی ہے کہوہ بچہ جرت کا ہے۔فر مایا مجھے وہاں لے جاؤنے کے یاس جا کرفر مایا بیجے بتلا من ابوک اے کاکے ابتلاؤ تمہاراباپ کون ہے؟ اس دوتین دن کے بیجے نے بول کر بتلایا کہ فلاں چروا ہا ہے۔اب لگے معافیاں مانگنے کہ ہم آپ کوسونے کامحل بنا دیں گے۔ اس نے کہائیس بستم میری جھونیرای بنادو۔ باقی جوتم نے میری مرمت کی ہے یہی کافی ہے۔ تو گود میں بولنے والے بچوں میں ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو لوگوں نے كهاكه بماس يم طرح بات كريى ؟ حضرت عيسى عليه السلام بول يرب قال حضرت عيسى عليه السلام في كها إنسى عبسد السله بيتك من الله تعالى كابنده مول بولته بي عیسائیت پرکاری ضرب لگاتی ۔عیسائیوں کا ایک فرقه عیسیٰ علیه السلام کوابن الله کہتا ہے۔اور ایک کہتا ہے کہ خدائی کارکن ہیں اور ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں ۔ اللہ تعالی ان میں گِڈیڈ ہوگیا ہے۔ پہلی بات ہی پیفر مائی کہ میں اللہ تعالی کا ہندہ ہوں اور سب کی تردیدفر اوی ا تنیی الکِتب اس نے مجھے کتاب دی ہے یعنی کتاب وینے کا میرے ساتھ

وعدہ فرمایا ہے، انجیل کا وَجَعَلَنی نَبِیّا اور الله تعالیٰ نے جُھے نی بنایا ہے۔ بچین ہی میں الله تعالیٰ نے نبوت عطا کردی تھی وَجَعَلَنی مُبنو کَا اور جھے الله تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے ایُن مَا کُنتُ میں جہاں بھی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی ہوتے تھے لوگوں کی افلاقی تربیت کرتے تھے ، مسائل بتاتے تھے ، بیارا تے تھان کودم کرتے تھے دعا کرتے تھے ، اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے رب تعالیٰ ان کوٹھیک کر دیتا تھا ، برص والوں کو ہاتھ پھیرتے تھے ، مئی کی چڑیا بنا کر پھونک مارتے وہ الله تعالیٰ کے عظم سے چند مردے زندہ کیے۔ برکت ہی برکت تھے۔ واو صنی بالھ اللہ تعالیٰ کے عظم سے چند مردے زندہ کیے۔ برکت ہی برکت تھے۔ واو کہ اور الله تعالیٰ نے جھے تاکیدی نمازی اور واو تھے تاکیدی نمازی اور واقع کی جب تک میں زندہ رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں دونمازیں تھیں۔ اور جب تک میں زندہ رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں دونمازیں تھیں۔ اور جب تک وہ آسان پر میں گے دونمازیں ہی پوسیس گے اور پڑھے ہیں۔

قادیانیوں کے شوشے کاجواب:

قادیانیوں کا بیشوشہ کہ وضوکہاں کرتے ہیں اور کس طرف چرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ان کے شوشوں کیماتھ حتی کو باطل نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں جو بھی شکل وصورت ہے اور جوان کے شان کے لائق ہے اس کے مطابق پڑھتے ہیں جب تشریف لا کمیں گے ان کے باس مال ہوگا ، ذکو ہ بھی ویں گے اور نازل ہونے کے بعد پانچ نمازیں پڑھیں گے جو ہماری ہیں۔ بہلی نماز فیحر کی ہوگی جو دمشق شہر میں جا مع مسجد اموی میں پڑھیں گے۔امامت مہدی علیہ السلام کرائیں گے حضرت عیسی علیہ السلام ان کے بیجھے نماز پڑھیں گے اس کے بعد جہاں عیسی علیہ السلام ہو نگے وہ خود نماز پڑھا کمیں گاگ ان کے بیجھے نماز پڑھیں گے اس کے بعد جہاں عیسی علیہ السلام ہو نگے وہ خود نماز پڑھا کمیں گاگ ان کے بیجھے نماز پڑھیں گے۔اگ

و کیموا پہلے تم نے حضرت کی علیہ السلام کے بیان میں پڑھاہے و بَسَوّا بِوَالِدَیْهِ کہ جھے رب تعالیٰ نے ماں باپ دونوں کیساتھ اچھاسلوک کرنے کی تاکید کی ہے اور یہاں فرمایا بِ وَالِدہ کیساتھ اچھاسلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باب ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا۔ فرمایا و کُنہ یَہ خعکنی جَبّادًا شقیبًا اور نہیں بنایا جھے جبر کرنے والا، ضدی نہیں بنایا کہ اپنی منواؤں اور کسی کی نہ سنوں اور ٹامراد بھی نہیں بنایا کہ اپنی منواؤں اور کسی کی نہ سنوں اور ٹامراد بھی نہیں بنایا و السّلہُ عَلَی یَوْمُ وُلِدُفُ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جھ پرسلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا وَیَوْمُ اَمُونُ اور جس دن میں مروزگا و یَوْمُ اَبْعَتْ حَیّا اور جس دن میں کھڑا کیا جوا وَیَوْمُ اَمُونُ اور جس دن میں مروزگا و یَوْمُ اَبْعَتْ حَیّا اور جس دن میں کھڑا کیا جاؤں گازندہ۔

### نزول عيسى عليه السلام كاذكر:

صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوکر چالیس سال کومت کریں گے۔ اور آخضرت کی گریں گے۔ اور آخضرت کی نے فرمایا کہ میری قبر پرتشریف لائیں گے اور مجھے سلام کریں گے۔ اور ایخضرت کی نے فرمایا کہ میری قبر پرتشریف لائیں گے اور مجھے سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دول گا اور وہ اس جواب کو میں ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آخضرت کی نے فرمایا کہ جو دور سے صلوٰۃ وسلام پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشیح میرے پاس پنجاتے ہیں اور جومیری قبر کے پاس پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں اور جواب میں سیرے پاس پنجاتے ہیں اور جومیری قبر کے پاس پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں اور جواب میں سنتا کین سلام کرنے والا اس جواب کو ہیں سنتا کین حضرت میسیٰی علیہ السلام جواب خود سنیں سے اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ عیہ السلام کی وفات ہوگی اور آپ کی کے دوضہ اقد س میں مدفون ہو گئے۔ تین قبریں اس وقت وہاں موجود ہیں ۔ ایک آنخضرت کی کی محضرت ابو بھرصد بی بھی کی اور ایک حضرت ابو بھرصد بی جہاں

حضرت عیسیٰ علیہالسلام وفن کئے جائیں گے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلِک عِیْسَی ابْنُ مَــوْ يَهَ بِهِ بِينَ عِيسَى ابن مريم جن كي ولادت كا ذكر، والده كا ذكرا وربحيين ميں بولنے كا ذكر ہوا ے قَوُلَ الْحَقِ تَجِي بات ہے الَّـذِي فِيُــهِ يَمُتَرُونَ جَسِ مِين بِيشَكَ كرتے ہيں شك کرنے والے۔اتنی واضح بات کے بعد بھی یہودی آج تک اس بات پرمصر ہیں کہ حصرت عیسیٰ علیہالسلام حلال زاد ہے نہیں ہیں معا ذاللہ تعالیٰ ۔سورۃ النساء آبیت نمبر ۲ ۱۵ میں ہے وَقُولِهِ مُ عَلَى مَرُيَهَ بُهُمَّانًا عَظِيمًا اور بيجهان كينے كے حضرت مريم عليها السلام ير بہتان عظیم ۔' 'کہاس کا بچہ حرام کا ہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔اب اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج بِ؟ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُتَّخِذَ مِنْ وَّلَدِ نَهِينَ إِللَّ اللَّهُ تَعَالَى كَ كَمُ هُرِائِ ال لئے اولا د۔ رب کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولا دبنائے ۔اللہ تعالیٰ کی طرف اولا د کی نسبت كرنا الله تعالى كوگالى وينا ب- وه لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ب- نداس في كى كوجنا ب اور نہاس کو کسی نے جنا ہے۔اللہ تعالیٰ کی نہ والدہ ہے، نہ والدہ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بٹی ہے۔ان تمام چیزوں سے رب تعالی کی ذات یاک اور صاف ہے سُبُحنَهُ اس کی ذات یاک ہے إذا قَصْبى أمْرًا جس وقت طے كرتا ہے كى چيز كوجب ووكس معالمے كا فيصله كرتاب فَانَسَما يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ لِس بخت بات باس كوكهتا به وجاوه مو ج تا ہے۔رب تعالی کیلئے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا ہی بیان چلاآ ر ما ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهُ رَبّی وَرَبُّکُمُ اور بیتک میرارب الله ہے اور تمہارارب الله ہے فَاعْبُدُوهُ پُسِتُم اس کی عیادت کرو۔ بیساری تقریر عیسی علیہ السلام کی ولا دت کے دوسرے یا تنیسر ہے دن کے بعد کی ہے۔سب مردوں عورتوں نے سنی ، بوڑھوں بچوں نے سنی کیونکہ لوگ اس وفت توانر کیساتھ انتہے ہوگئے تھے گریہودی بے ایمان ابھی تک اس پرمصر ہیں

**\*\*** 

فَاخْتَلُفَ الْكُوْرَابِ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوْيُلْ لِلْآنِيْنَ كَفَاوُامِنْ مِنْ مُنْهُلِا يَوْمِ عَظِيْمٍ الْمُعْرِبِهِمْ وَ اَبْصِرْ يُومْ يَاتُونَ الْكُلِيلُونَ الظّلِمُونَ الْمُؤْمَ وَفَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَمُنْ عَلَيْهُا وَالْمُنَا يُرْجَعُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ والْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ ولَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُوال

فَاخُتَلَفَ الْآحُزَابُ لِسِ اخْتَلَافَ كَيَا كُرُومُولَ نِي مِنُ مِيَيْنِهُمُ ٱلْكِل میں فَوَیْلٌ لِسِ خُرانی ہے لِلَّذِیْنَ ان لوگوں کیلئے کَفَرُو اجنہوں نے انکار کیا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْم عَظِيم براء دن كى حاضرى كوفت أسْمِع بهم كيابى سننے واله بونك وَأَبْصِرُ اوركيابى ويكف والعبوكك يَوْمَ يَا تُونَنَا جس دن مارے یاس آئیں کے لیے الظّلِمُونَ لیکن ظالم الْیَوْمَ آج کے ون فِی ضَلِل مُبين تَعلى مُرابى مِين بِين وَأنسند وهُمُ اورآب ورائين ان كويتومَ الْحَسُوةِ حسرت والله ون سے إذ قُلضِي الْآمُرُجْس وفت مطى كيا جائے گا معامله وَهُمُهُ فِي غَفُلَةِ اوروه غفلت من بين وهمه لا يُسوفُ مِنُونَ اوروه ايمان تہیں لاتے إنّا نعن نوٹ الارض بینک ہم وارث ہو تھے زمین کے و مَن عَلَيْهَا اورجو پھاس پرہے وَ اِلَيْنَا يُوْجَعُونَ اور ہاری طرف ہی سب لوٹائے حاثمل سے۔

يهلي ركوع مين حضرت عيسى عليه السلام كي ولا دت كا ذكر تها كه حضرت جبرائيل عليه

السلام نے آکراللہ تعالی کی طرف سے حضرت مریم علیہاالسلام کو بیچے کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا ندمیری شادی ہوئی ہے اور ندمیں بدکار ہوں۔

# حضرت عيسى عليه السلام كى بيدائش كاذكر:

فرمایا الله تعالی قا درمطلق ہے ای حالت میں آپ کو بچہ دیں گے۔ گریبان میں بھونک ماری حضرت عیسلی علیہ السلام کا وجود حضرت مریم کے پیٹ میں تیار ہو گیا۔ پیدائش کے دفت گھرسے دورایک محجور کے تنے کیساتھ ٹیک نگا کربیٹھیں کھانے پینے کیلئے پاس مجھ نہیں ہے نہ کوئی سہارا دینے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرشتے نے چند قدم نیچے کھڑے ہوکر کہا کہ اللہ تعالی نے تہارے یاؤں کے نیچے یانی کا چشمہ جاری کردیا ہےاس سے بانی ہیوا ور تھجور کے تنے کو ہلاؤ ، تھجوریں گریں گی تھجوریں کھاؤ اور بیچے کو دیکھے کر آئکھیں ٹھنڈی کرواور جوکوئی تمہارے ساتھ بات کرنا جا ہے تو کہنا کہ میں نے آج کے دن نہ بولنے کی نذر مانی ہے۔ دوسرادن ہوائے کواٹھا کر لے گئیں قوم دیکھے کر جیران ہوگئی کہ بیہ کیا قصہ ہے کیونکہ سب کوعلم تھا کہ حضرت مریم کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہوا نیک، برہیز خاندان کی عورت ہے اس نے کیا حرکت کی ہے؟ کہنے لگے مریم پیتو نے کیا برا کام کیا ہے تمہارا بھائی نیک، والدنیک، والدہ نیک، نیک گھرانے میں تمہاری تربیت ہوئی ہے۔ حضرت ذکر یا علیہ السلام خدا کے پیغمبران کی بیوی تمہاری خالہ نیک خاتون آپ نے بید کیا حركت كى ب\_ كين كل اس سے يوجيوكهال سے آيا ہے؟ لوگول نے كہا كيف فُكلِم مَنْ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبيًّا " مماس سے كي بات كريں جو كود ميں انتحايا موا بجه ب- "بير باتیں ہوری تھیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام بول بڑے اِنٹی عَبْدُ السَّهِ النِّني الْكِتابَ

وَ جَعَلَنِیُ نَبِیًا '' میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے میر سے ساتھ نبوت دینے کا وعدہ کیا ہے اور کتاب دینے کا وعدہ کیا۔' کمبی چوڑی تقریر فرمائی اور آخر میں فرمایا یادر کھنا! إنَّ السلْف وَ رَبِّحَمُ '' بیتک اللہ میر ابھی رب ہے اور تمہار ابھی رب ہے' اس کی عبادت کرویہی سیدھاراستہ ہے۔

### فَاخُتَلَفَ الْآخِزَابِ كَيْفْسِيرِ:

حضرت عیسی علیہالسلام کے متعلق ہی رب تعالیٰ کاارشاد ہے فیہ الْحَیَّا لَمُکَ الْاَحْزَابُ مِنُ م بَيْنِهِمْ أَحُزَاب حزب كى جمع برحزب كامعنى بروه معنى موكا پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں۔ان گروہوں سے کون سے گروہ مراد ہیں؟ تو گروہوں کی تفسیر پیرکرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کے بارے میں یہودیوں نے غلط نظريه قائم کيا اور کہا که معاذ اللہ تعالی وہ حلال زاد ہے نہيں ہیں ۔ چنانچه چھٹا يارہ سورة النساء آيت تمبر ٢٥١ مين وَ قُولِهِم عَلَى مَرُيَمَ بُهُتَانًا عَظِيمًا "أوران يهود يول ك کہنے کی وجہ سے حضرت مریم علیہا السلام پر بہتان عظیم ۔' میبودیوں کا پیدعویٰ ہےا دروہ اسی یرمصر ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ حصرت عیسیٰ علیہ السلام حلال زا دے نہیں ہیں اور عرب کے مشركوں نے بھی نداق اڑا يا اوركها ءَ الِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَوَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاًّ [ زخرف: ۵۸]'' کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ انہوں نے بیمثال نہیں بیان کی آپ کے سامنے مگر جھگڑا کرنے کیلئے ۔'' عربوں کے حافظے بڑے تو ی ہوتے تھے کہتے تھے ہم اپنے الهوں کی ولدیت اورنسب نامہ ساتے ہیں تم سیجے ہوتو عیسیٰ علیہ السلام کا سنا وُ اور عیسائیوں نے عیسلی علیہ السلام کورب بنایا ، رب کا بیٹا بنایا ، خدائی کارکن بنایا ۔ تو ایک تغییر کے مطابق گر وہوں ہے مرادیہودونصاریٰ اورمشرکوں کے گر وہ مراد ہیں۔

#### عیسائیوں کے گروہ:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَبِهٔ کَفَرَ الَّہِ فِینَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ هُوَ الْمَسِیْحُ ابْنُ مَسُویَمَ [ما کدہ: ۱]" البتہ حقیق کا قربیں وہ لوگ جنہوں نے کہا بیشک اللہ تعالیٰ بعینہ عیلیٰ علیہ السلام ہیں۔"ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیلیٰ علیہ السلام فرا تا تو علیحدہ ہیں حضرت عیلیٰ علیہ السلام کی ذات الگ ہے مگر اب ایک ہوگئے ہیں۔ جیسے علیہ السلام کی ذات الگ ہے مگر اب ایک ہوگئے ہیں۔ جیسے لو ہے کوآگ میں ڈال دوتو اس میں آگ کی تا ثیر آجاتی ہو اور آگ کی طرح لو ہا بھی جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے خدا میں گڈ ند ہوگئے ہیں اب جو کام عیلیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، مردوں کوزندہ کرنا، برص والوں کو بدن اللہ ٹھیک کرتا، مادر ذاوا ندھوں کو شھیک کرنا، ید دراصل اللہ تعالیٰ کرتا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کئے ہوئے تھے۔ میری کتاب ہے" عیسائیت کا پی منظر" اس میں مَیں نے اس فرقے سے سوال کیا ہے کہ میری کتاب ہے" عیسائیت کا پی منظر" اس میں مَیں نے اس فرقے سے سوال کیا ہے کہ میری کتاب ہے" عیسائیت کا لیس منظر" اس میں مَیں نے اس فرقے سے سوال کیا ہے کہ میری کتاب منظر" اس میں مَیں نے اس فرقے سے سوال کیا ہی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں تو سوال یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ما اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں تو سوال یہ ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ میں میں اس میں میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو اللہ کو کا کہ کو سے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو کا کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک ہیں تو سوال یہ ہی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کو کھوں کو کھوں

بقول تمہار ے جبیا کہ جاروں انجیلوں میں موجود ہے کہ سولی پراٹکا یا حمیا معا ذاللہ تعالی ، کیا اس وفت الله تعالیٰ عیسیٰ علیه السلام کے اندرتھا یانہیں تھا؟ اگر تھا تو پھرتو دونو ں سولی پرلٹک مسئة بيمرتو خدائجي ساتهه بي ختم هو كميا معاذ الله تعالى \_اورا كراس وفت الله تعالى اندر \_ نكل گیا تھا تو پھرایک تو نہ ہوئے بلکہ علیحدہ علیحدہ ہوئے ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور حاروں انجیلوں میں یہ بھی موجود ہے بقول تمہارے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام کوسولی يرانكانے كي توانهول نے فريادكى إيْلِي إيْلِي لِمَا سَبَفْتَنِي . إيْل رب كوكت بيل-اے میرے رب،اے میرے رب! آپ نے مجھے ان میں کیوں پھنسا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگرئیسلی علیہ السلام میں خدائی اختیارات تھے اور آج تم دنیا میں تبلیغ کررہے ہو کہ یسوع مُنَجَى ہیں ہارے نجات دہندہ ہیں توان کوخدا کے سامنے فریاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر بقول تمہارے وہ سولی ہر لاکا دیئے گئے تو وہ اینے آپ کو نہ بچا سکے تو جوایئے آپ کو نہ بيا سكے وہ دوسروں كو كيانجات ديں گے۔الحمد لله! ہماراعقيدہ بالكل كھرا،صاف اور سيج ہے عيى عليه السلام ك متعلق كه مَما قَتَلُوه وَمَا صَلَبُوه " نهانهوں نے ان کُول كيا ہے اور نه سولى يرايكا يائے .. اور فرمايا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيننا اورانهول نے نہيں قتل كياعيكى عليه السلام كو يقيينابَ لَ رَّفَعَهُ السَّلْمُ اللَّيْهِ بَلِكَ اللَّهُ تَعَالَى نَ ان كُوا تُقَالِيا ا بِي طرف روح اورجسم کیباتھ۔''<sub>[</sub>سورۃ النساء: ۱۵۷]اور قیامت ہے پہلے نازل ہو نگے ۔تواس تفسیر کےمطابق احزاب سے عیسائیوں کے تین فرقے مراد ہیں ۔ تیسرافرقہ ملکائیہ کا ہے۔ جو کہتا ہے کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔تو ایک فرقہ یعقوبیہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیدالسلام میں حلول کیا ہواہے۔ دوسرا فرقہ نسطور بیہ ہے جو کہتا ہے کھیسی علیدالسلام خدائی کا تبسرارکن ہیں اور تبسرافرقہ ملکا ئیہ ہے جوئیسیٰ علیہالسلام کواللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے۔

الله تعالى قر مات بي فويل لِللَّذِينَ كَفَرُو السِّ خرابي إن الوكول كيلي جنبول نے کفر کیاحت کا انکار کیا ہے۔ نُہ مُشْھے یہ یہ وُم عَسِطِیْم بروے دن کی حاضری کے وقت ۔ مَشْهَدُ كوظرف كاصيغهمي قرارديا حياسي عمرظرف زمان بهي اورظرف مكان بهي بن سكتا ہے۔ظرف زمان ہوتومعنی ہوگا ہؤے دن کی حاضری کے زمانے میں ۔اورظرف مکان ہو تومعنی ہوگا بڑے دن کی حاضری کی جگہ خرابی ہوگی جہاں سارے کا فر ہو نگے اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی اور مَشْهَدُ كومصدرميمي بھی قرار ديا گياہے۔تواس وقت معنی ہوگاخرابی ہے ان کیلئے بڑے دن کے حاضر ہونے کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کے در بار میں حاضری ہوگی ، سچى عدالت ميں حاضرى ہوگى اس وقت ان كيلئے خرابی ہوگى۔ أَسْسَمِعُ بِھِمُ. يَتِعجب كا صیغہ ہے، کیا ہی سننے والے ہونگے وَ اَبْسِصِہ رُ بِیَھی تعجب کاصیغہ ہے۔ اور کیا ہی و تکھنے والے ہو تکے یکوم یا تُونناجس دن وہ ہارے یاس آئین گے۔ دنیا میں جواندھے ہیں یا نگاہ کمزور ہے ان کی نگاہیں بھی ٹھیک کروی جائیں گی ، مبہروں کے کان ٹھیک کرو یئے جائیں گے، بڑا دیکھیں گے، بڑاسنیں گے اور جوان پڑھ ہیں مردعور تنیں سب کواللہ تعالیٰ یر صنے کی قوت عطا کریں گے۔ بیا پنا پر چہ خود پڑھیں گے۔سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۱۳ میں ہے اِقُرَهُ کِتُلْمَکَ کَفْی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیْبًا " 'پڑھایِی كتاب كافى ہے تيرانفس آج كے دن محاسبہ كرنے والا ـ "الله تعالى فرمائيں كے اے بندے! بنااعمال نامہ خور پڑھ۔ جب ایک دوصفحے پڑھ لے گااللہ تعالی فرمائیں گے ھے! طَـلَـمَکَ مُحَتِبِیُ '' بیبتلامیرے فرشتوں نے تجھ پر کوئی زیادتی تونہیں کی ؟ کیے گانہیں۔ اور پڑھو۔ چند صفحے اور پڑھے گا پھر رب تعالیٰ پوچھیں گے میرے فرشتوں نے تجھ برکوئی زیادتی تونہیں کی جوجرمتم نے نہ کیا ہووہ لکھ دیا ہوا در نیکی درج نہ کی ہو؟ کیے گانہیں جو پچھ

### غلط یار بنانے والے افسوس کریں گے:

وہ حرت اور انسوس والا دن ہوگا اور کے گا یا گئے ہے ات خدات مع الرّسُولِ سَبِلا آفرقان آ' کاش کد میں نے بنالیا ہوتا رسول کیماتھ راستہ' تو فرمایا آبان کو اس دن سے ڈرائیس اِ فَ قَضِی الْاَمُوجُس وقت طے کیا جائے گا معاملہ وَ هُمُ فِی غَفْلَةِ اور وہ غفلت میں ہیں وَ هُمُ لَا يُوفِینُونَ اور وہ ایمان نہیں لاتے سیسب چزیں ان کے سامنے آجائیں گی اِنّا نَحُنُ نُوتُ الْاَرْضَ بِینَک ہم زمین کے وارث ہو نگے ۔اللہ تعالی سامنے آجائیں گی اِنّا نَحُنُ نُوتُ الْاَرْضَ بِینَک ہم زمین کے وارث ہو نگے ۔اللہ تعالی حقیق مالک ہے لِلّہ مُلکُ السَّمُواتِ وَ اللاَرْضِ آجا شیہ: ۲۵ آ' اللہ تعالی کیلئے ہے باوشاہی آ جانوں کی اور زمین کی۔' ہمار ہے تو محض دعوے ہیں دعوے ہیں کہ یہ میری زمین ہے ، یہ میری وائیداد ہے یہ تیری جائیداد ہے یہ تیری جائیداد ہے۔ یہ میری تیری جائیداد ہے یہ تیری جائیداد ہے۔ یہ میری تیری جائیداد ہے یہ تیری جائیداد ہے۔ یہ میری تیری جائیداد ہے یہ تیری جائیداد ہے۔ یہ میری تیری جائیداد ہے یہ تیری جائیداد ہے۔ یہ میری تیری جائیداد ہے یہ تیری جائیداد ہے۔ یہ میری تیری جائیداد ہے یہ تیری جائیداد ہے یہ تیری جائیداد ہے اور فرمایا ہم میری تیری جھی جی دیوں کے فرمایا ہم

ز مین کے دارث ہو نگے و مَنْ عَلَیْهَا اوراس مخلوق کے بھی ہم وارث ہو نگے جوز مین پر ہے وَ اِلَیْنَا یُو جَعُون اور ہماری طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے۔ کچی عدالت قائم ہو گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا۔ حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا ، سچ اور جھوٹ بالکل کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا۔ حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا ، سچ اور جھوٹ بالکل کھر جائے گا ، ایمان اور تو حید کا فرق ہوگا ، کفر اور اسلام کا فرق ہوگا ۔ اس دن اللہ تعالی نیکوں کو کا میاب فر مائے گا۔

**© 💠** 

### وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ

الرهنمة الكاكان صديقاتيتاه إذ قال لابيديا أبت لم تعبيله ما لا يستمه و لا يُبْحِرُ و لا يغفى عنك شيئاه يا بن فن فن ما لا يستمه و لا يُبْحِرُ و لا يغفى عنك شيئاه يا بن فن فن ما لا يستمه و كاليفويا في المين من المعلم ما لكم يأتك فالتبغيل الشيطان المن يأبت لا تعبيل الشيطان إلى الشيطان كان للرخمين عصيتاه يأبت الن المنافئ المن يكسك عن المن عن المن في المن في المن المن في المن

وَاذُكُرُ اورذَكر فِی الْكِتْبِ آباب میں اِبُواهِیُمَ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اِنَّهُ بیشک وہ ابراہیم علیہ السلام کان صِدِیْقًا مصوہ بڑے ہے نَبِیًا نی اِذُ قَالَ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِابیہ این والدکویْ آبَتِ اے میرے باپ قال جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لابیہ این والدکویْ آبیت اے میرے باپ لِیمَ مَنْ خُرہُیں مَنَ عَباوت کرتے ہو مَا اس چیزی کا یَسُمُعُ جُوہُیں مَنَ وَلا یُنْویُ عَنْ کَ شَیْنًا اوروہ نہیں کام آسکی آپ کے کھی یُنْہ مِن الْعِلْمِ حَقَیْق آیا ہمی یَا اَبْدِ اللهِ عَنْ الْعِلْمِ حَقَیْق آیا ہمی یَا اَبْد بُری کِیم مَا لَمُ یَاتُوک جُوآپ کے پاس نہیں آیا فَاتَبِعُنِی کِی سَمِری پیروی کریں اَهْدِک صِرَاطًا سَوِیًّا میں راہنمائی کروں گا آپ کی آپ میری پیروی کریں اَهْدِک صِرَاطًا سَوِیًّا میں راہنمائی کروں گا آپ کی آپ میری پیروی کریں اَهْدِک صِرَاطًا سَوِیًّا میں راہنمائی کروں گا آپ کی آپ میری پیروی کریں اَهْدِک صِرَاطًا سَوِیًّا میں راہنمائی کروں گا آپ کی

سيد هے رائے كى يسابت اے ميرے باب كا تعبد الشيطن آب نه عباوت كريس شيطان كى إنَّ الشَّيُطْنَ بيشك شيطان كانَ هِ لِلرَّحْمٰنِ رَمَان كيلِمُ عَصِيًّا نافر مان يَابَتِ اعمر عاباجان إنِّي بيتك مين أخاف خوف كرتا مول أنُ يَسْمَسُكَ عَذَابٌ كُرا بِي كُولِينِ عَذَابِ مِنْ السرُّ حُمْن رحمان كي طرف سے فَتَكُونَ لِين آب ہوجائيں لِسلشَّيْطن وَلِيَّا شيطان كے ساتھى قَالَ كَهاوالدن أرَاغِب كيااعراض كرتے مو أنْتَ تم عَنُ الْهَتِي ميرے الهول سے ينسبا بُسراهِيْمُ اے ايراجيم لَسنِسنُ لَمْ تَسنَسهِ اگرتم يازندآ ئ لَا رُجُمَنَّكَ البته مِن آپ كوسَنكَ اركر دول كا وَاهْ جُرُنِي مَلِيًّا اور حِهورُ دي وَ مجھے زمانہ بھر قسال کہاا ہراہیم علیہ السلام نے سَسلْتُ عَسلَیْکَ سلام ہوتم پر سَاستَ عُفِرْ لَکَ عنقریب میں تہارے لئے بخشش مانگوں گا رَہی این رب ے إِنَّهُ بِينَكُ وه كَانَ هِ بِي حَفِيًّا مِحْهِ بِرِبرُ يُ شفقت كرنے والا۔ بہلے تم نے حضرت زکر یا علیہ السلام ،حضرت نیجیٰ علیہ السلام ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بردی تفصیل سے سنے ۔ اب پینمبروں میں سے چوتھا واقعہ «هنرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ عراق تھاا ورنمرود ابن کنعان بڑا ظالم اور جابرا درمشرک با دشاہ تھائحہ و ثنی بروز ن طُہوُ بنی شہر کا نام تھا۔ آج کے جغرافیہ میں اس کا نام اُرے۔ اوراب وہ چھوٹا ساشہرہاس وقت بہت بڑاشہراوروارالخلافہ ہوتا تھا۔ نوح عليه السلام اورابراجيم عليه السلام كي درمياتي مدت: حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعدسترہ سونو (۹۰ کا) سال گذر چکے ہتھے

ك الله تعالى في حضرت ابراجيم عليه السلام كو پيدا فر مايا حضرت ابراجيم عليه السلام كے والد كانام آزرتها جس كاذكرسورة انعام آيت تمبر٣ عيس ب وَإِذْ قَالَ إِبُواهِيُهُ لِآبِيهِ ازْرَ " اور جب كها ابرا بيم عليه السلام نے اپنے والد آزركو۔" بيآ زراس وقت ندہبی ادارے كا انیجارج تھا۔ بت خانے بنانا ، بت بنانا ، وہاں لوگوں کومقرر کرنا اس کی ذمہ داری تھی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں دوطرح کاشرک تھا۔ ایک بتوں کی بوجا کرنااً مَتَّ خِذُ أَصْنَامًا الِهَةً " كياتوبتون كومعبود بناتا ہے۔ " دوسراستارہ پرتی - جاندسورج ،ستاروں میں خدائی کر شمے مانتے تھے۔ دیکھو!اللہ تبارک وتعالیٰ نے سورج میں حرارت اور روشنی کی خاصیت رکھی ہے جا نداورستاروں میں بھی خاصیات ہیں کیکن خدائی اختیارات ان میں ہے کسی کے اندرنہیں ہیں۔خدائی اختیارات صرف الله تعالیٰ کے یاس ہیں وہ نہاس نے فرشتوں کو دیئے ہیں نہانسانوں کو دیئے ہیں اور نہ جنوں کو ۔ تو ان میں شرک کی دونشمیں تھیں کواکب پرسی اوراصنام پرسی۔اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائي اوران كيليخ مبعوث فرمايا ـ

اس کاذکر ہے وَاذُکُو فِی الْکِتْ ِ اِبُواھِیُمَ اور ذکرکر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کاقصہ إِنَّهُ کَانَ بیشک ابراہیم علیہ السلام سے صِدِیْ قَانَبِیًا بڑے ہے ہی۔ بی کا معنی ہوگوں کورب کے احکام کی خبر دینے والا ۔ اوررسول کامعنی ہے پیغام پہنچانے والا ، رب تعالی کے احکام مخلوق تک پہنچانے والا اِذْ قَالَ اِلَابِیْهِ جب فرما یا ابراہیم علیہ السلام نے اپنوالی کے احکام مخلوق تک پہنچانے والا اِذْ قَالَ اِلَابِیْهِ جب فرما یا ابراہیم علیہ السلام نے اپنوالی کے احکام مخلوق تک پہنچانے والا اِذْ قَالَ اِلَابِیْهِ جب فرما یا ابراہیم علیہ السلام نے اپنوالی کے احکام عبادت کے ایک والد کوجس کا نام آزر تھا یہ اُبت اسلام میرے اباجان لِم تَعْبُدُ کیوں تم عبادت کرتے ہو مَا اس چیزی جو اَلا یُسْمَعُ نہ وہ نتی ہے وَ اَلا یُسْمِ وُ اَلا یُسْمِ مُن ہے وَ اَلا یُسْمِ مُن ہے وَ الا یُسْمِ کُی ۔ بت کیاسیس گے اور کیا یُسْمِ کے اور کیا

دیکھیں گے سورج، چاند، ستاروں میں بیٹک اللہ تعالیٰ نے روشنی رکھی ہے لیکن وہ لوگوں کی حاجات تو نہیں س سکتے نہ پوری کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کود کیھ سکتے ہیں جوتا ثیررب تعالیٰ نے ان میں رکھی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اگر ذراغور کیساتھ سوچا جائے تو باوجود اس کے کہان کے اجسام بہت بڑے ہیں لیکن وہ انسان جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ مثلوقات میں سب سے زیادہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسیے ہیں :

انسان کے پاس اختیارات ان ہے زیادہ ہیں۔وہ اس طرح کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے سورج کیلئے ایک لائن مقرر کی ہے اور ایک رفتار مقرر فر مائی ہے کیا مجال ہے کہ سورج ا بن لائن جھوڑ دے یا رفتار میں تیزی لے آئے یا کسی جگہ اَ ڈکر کھڑ اہو جائے کہ میں آگے نہیں جاؤں گا۔ ہرگز ہرگزنہیں! بےبس ہے۔انسان کواللہ تعالیٰ نے اٹھنے ہیٹھنے کا اختیار دیا ہ، چلنے پھرنے کا اختیار دیا ہے، دائیں ہائیں طرف جانے کا اختیار دیا ہے، دوڑنے اور آہتہ چکنے کا اختیار دیا ہے ، پیچیے مڑنے کا اختیار دیا ہے ، اے انسان تجھے اللہ تعالیٰ نے حاند، سورج سے زیادہ اختیار دیا ہے وہ مجبور ہیں ۔لیکن جب عقل ماری جائے تو ہوش وحواس اڑجاتے ہیں اورزیادہ اختیار والا انسان مجبور جاند، سورج ،ستاروں کی بوجا کرنے لگ جاتا ہے۔ بھی ! تیرے یاس اختیارات زیادہ ہیں تو ان کی بوجاکس لئے کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کران کی پوجا کرتا ہے۔تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان! اليول كى يوجا كيول كرتاب جوند سنتے ہيں ، نه ديكھتے ہيں اور نه تيرے كوئى كام آسكتے ہيں۔ يَابَتِ ا مير عبابِ إِنِّي بِينك مِن قَدُ جَآءَ نِي مِنَ الْعِلْمِ تَحْقَيْق آ حِكا مِير ع باس علم الله تعالى كى طرف سے مناكم بناتيك جوآب كے باس بيس آيا۔ الله تعالى نے

مجھے نبوت ورسالت کاعلم دیا ہے ابا جان فَساتَبِ عُنِی پی آپ میری پیروی کریں ۔ میری بات مان لیس اَهٰدِکَ صِسرَ اطّا سَوِیًا میں را ہنمائی کروں گا آپ کی سید ھے راستے کی ۔ دنیا میں بھی عذاب سے نی جاؤگے اور آخرت میں بھی عذاب سے نی جاؤگے اور آخرت میں بھی عذاب سے نی جاؤگے۔ براہ راست شیطان کی بوجا کوئی نہیں کرتا:

يسابب كاتعبد الشيطن الممراب الساب تانعادت كري شيطان ک ۔ براہ راست تو شیطان کی بوجا کوئی نہیں کر تالیکن شیطان کی بات مان کرغیراللہ کی بوجا كرنا كويا شيطان كى يوجا كرنا ب\_سورة الانعام آيت تمبرا الميس ب و إنَّ الشَّياطيُ نَ أَسِيهُ وَحُونَ إِلْهِ أَوْلِيهَاءِ هِمْ "اور بيتك شياطين القاكرت بين برى باتون كاايخ روستولى طرف وَإِنَّ أَطَعْتُ مُوهُمُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اوراً كُرْمَ ان كَا بات مانوكُونَ بیشک تم بھی شرک کرنے والے بن جاؤ گے ۔''شیطان کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے۔ رب تعالی کا تھم چھوڑ کرشیطان کے تھم پر چلنے سے بواشرک کیا ہے؟ تو فر مایا اباجان میری بیروی کرشیطان کی بوجانه کر إن الشَّیه طن تکان لِللرَّحْمَن عَصِیًّا بیشک شیطان ہے رجان کیلئے نافر مان۔ وہ تو رحمان کے سامنے اکر کر کھڑا ہو گیا تھا جب رب تعالیٰ نے فرشتوں كيساتھاس كوم على حمر ويا تھا حضرت آوم عليه السلام كو حده كرنے كا رب تعالى نے فرمايا الاستابليس مَا لَكَ اللَّا تَكُونَ مَعَ السَّجدِيْنَ "كيا بِجُهُ وَكُوتُو مجده كرف والول كيها تهن مواركة لك أكن لا سُجُدَ لِبَشَو خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَّصَال مِنْ خه مَه مُن وَقِين [حجر:mm] " مين بين بول كهجده كرول انسان كيمه المنع جس كو بيدا كيا تونے بجنے والی متغیر سرم ہے ہوئے گارے سے ''خلفُتنی مِنْ نَّارِ [اعراف:١٢]' مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔'' آگ میں شعلہ ہے بلندی ہے مٹی یاؤں کے نیچے روندی جاتی

ہاں میں کوئی روشی بیٹن ہیں ہے۔ میں اعلیٰ ہوکرا دنیٰ کو بحدہ کیوں کرتا۔ پھر دب تعالیٰ
کیساتھ مقابلہ شروع کر دیااَر بَا یُنتک هندا الَّذِی حَرِّمُت عَلَیْ [ بنی اسرائیل: ۲۲]"
بھلا ہتلا کیں بیخص جس کو تو نے بزرگ بخش ہے جھے پراگر آپ مجھے مہلت دیں گے قیامت
تک تو میں قابو کروں گااس کی اولا دکو مگر بہت تھوڑے۔" تو شیطان تو رب کا بڑا نافر مان
ہاس کی یوج نہ کریں۔

ينسابَتِ الممير ابالي إنِّي أَخَافُ بِينكُ مِين فوف كرتا بول أنُ يَّمَسُّكَ عَذَابٌ مِنَ الموَّحُمِن كم يَنْجِآب وعذاب رحمان كي طرف سع، دنيا كاعذاب، قبركا عذاب اورآ خرت كاعذاب فَتُكُونَ لِلشَّيْطُن وَلِيًّا لِين آب بوجا تين كَي شيطان ك ساتھی۔ کتنے پیارے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی۔ يَسابَتِ يَسابَتِ يَلْابَتِ الممير مايا! الممير مايا! الممير ما بالااب والدكاجواب سنو! قَالَ كَهاابراجيم عليه السلام كوالدآزرن أرَاغِبٌ أنْتَ عَنُ الْهَتِي كياتم اعراض كرتے ہو ميرے معبودول سے يتا بُواهِيُمُ اے ابراہيم لَئِنُ لَمُ تَنْتَهِ الرَّمْ بازندآئ لَارُ جُهُمَنَّكَ البته مين آپ تُو يَقر مار مارك سَنَسَار كردون كارشادي شده مردعورت سے بدکاری ٹابت ہوجائے توان کی سزارجم ہے، پھروں کیساتھ مارنا۔اورامام بخاريٌ وغيره لَارْجُهُ مَنْكُ كالرّجمه كرتے ہيں كه ميں تخفي كالياں دوں كااور رجم كامعنی گالیال دینا بھی آتا ہے۔وَ الْفُ جُسرُ نِنْ مَلِیًّا اور جیمورُ دے تو مجھے زمانہ بھر بمربھر۔ مَلِیًّا كامعنى ساراز مانه \_ يعنى آب مير \_ ساته اسليل مين تجهى تفتكون كرنا كيونكه تم مير \_ معبودول كي توبين كرتے ہو قال ابراہيم عليه السلام في فرمايا سَلْمٌ عَلَيْكَ اباجان میری طرف سے آپ پرسلامتی ہو میں کچھنہیں کہوں گا، نہتہیں پھر ماروں گا، نہ گالیاں

ذخيرة الجنان

وول كا سَاسَتَغُفِرُ لَكَ رَبِّي عَقريب مِن تهاري لِيَ بَخْشَ مَا تَكُول كَالين رب سے إنسهٔ كسان بى حفيها بينك وه ب مجھ يربرى شفقت كرنے والامهربان \_سورة الشعراء آيت نمبر ٨١ مين إ وَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِيْنَ "المميرك يروردگار! معاف كروے ميرے باپ كو بيتك وہ ہے گمراہوں ميں ہے۔''اب سوال به ہے کہ مشرک کیلئے تو مغفرت کی دعا جا ترنہیں ہے؟ تواس کے متعلق سورہ توبہ آیت نمبر۱۱۴ مِن بِوَمَا كَانَ اسْتِغُفَارُ إِبْرَاهِيْمَ لِلَابِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تُبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِللَّهِ تَبُّوا مِنهُ " أوربيس تفا بخشش ما تكناا براجيم عليه السلام كالسيخ باب كيك مگرایک وعدے کی بنا پر جوانہوں نے اس سے کیا تھا پس جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام كيلئے كه ده ان كاباب الله تعالى كارشمن ہے تو اس ہے بیزار ہوگئے \_'' پھر دعانہیں كى \_ سلے جو دعا کی تھی اس کامعنی ہے کہ اس کو ہدایت دے ، حق کی توفیق دے ، اسلام قبول کرے،اسکو بخش دےاور جب پات واضح ہوگئ کہ گفرچھوڑنے والانہیں ہےتو پھرا براہیم عليه السلام في بيزاري كااعلان كرديا - باقى آئنده ان شاء الله تعالى



### وَاعْتُرُ لُكُمْ وَمَاتَكُ عُونَ مِنْ

دُوْنِ اللهِ وَ اَدْعُوْا رَبِّ عَلَى الْآلُوْنَ بِلُعَاءِ رَبِّى شَقِيًا ﴿
فَلَمْنَا اعْتَزَلَهُ مُ وَكَايِعُبُلُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَهُبْنَا لَا اللهِ وَهُبْنَا لَا اللهِ وَهُبْنَا لَا اللهِ وَهُبْنَا لَهُ مُ مِنْ اللهِ وَهُبْنَا لَهُ مُ مِنْ اللهِ وَهُبْنَا لَهُ مُ مِنْ لَا حَمَدَنَا وَ وَهُبُنَا لَهُ مُ مِنْ لَا حَمَدُنَا وَ وَهُبُنَا لَهُ مُ مِنْ لَا حَمَدُنَا وَ مُعَنَا لَهُ مُ لِيمَانَ صِلْ إِن عَلِيمًا ﴿ وَهُ مَنِنَا لَهُ مُ لِيمَانَ صِلْ إِن عَلِيمًا ﴿ وَهُ مَنِنَا لَهُ مُ لِيمَانَ صِلْ إِن عَلِيمًا ﴾ وقائم الله مُ لِيمان صِلْ إِن عَلِيمًا ﴿ عَلَيمًا اللهُ مُ لِيمان صِلْ إِن عَلِيمًا وَاللهُ اللهُ مُ لِيمان صِلْ إِن عَلِيمًا وَاللّهُ اللهُ مُ لِيمان صِلْ إِن عَلِيمًا أَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مُ المِمان صِلْ إِن عَلِيمًا أَعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَاَعُتَسْوِلُکُمُ اور میں کنارہ کی کرتا ہوں تمے وَمَا اوران سے بھی تَسَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللّہِ جَنَ کُوتِم پکارتے ہواللہ تعالیٰ سے ورے وَاَدُعُوا رَبِی اور میں پکارتا ہوں اپ رب کو عَسْی قریب ہے اللّٰ اَکُونَ کہ میں نہ ہول بِدُعَاءِ رَبِی شَقِیًا اپ رب کو پکارنے کی وجہ سے نامراد فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ لِی بِدُعَاءِ رَبِی شَقِیًا اپ رب کو پکارنے کی وجہ سے نامراد فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ لِی جَس وقت وہ جدا ہو ہے ان سے وَمَا اور ان سے یَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ جن کی وجہ اسے تعبد کو نے ان کے وہ وہ علیہ اسلام وَ کُلُّ جَعَلْنَا نَبِیًا اور ہر اسے ان کو جم نے نی بنایا وَ وَهَبُنَا لَهُمْ مِنْ دَّ حُمَتِنَا اور دی ہم نے ان کوا پی طرف ایک کو جم نے نی بنایا وَ وَهَبُنَا لَهُمْ مِنْ دَّ حُمَتِنَا اور دی ہم نے ان کوا پی طرف سے رحمت وَ جَعَلْنَا لَهُمُ اور بنائی ہم نے ان کیلئے لِسَانَ صِدُقِ شَہرت سے انکی کی علیہ باند۔

ابراجيم عليه السلام كوناً ينمرود مين دُّ الني كاوا قعه:

حضرت ابراجيم عليه السلام كاذكراس ركوع كى ابتداء ميس كافى تفصيل كيساته بيان

ہو چکا ہے کہان کا علاقہ عراق تھا جس کا دار الخلافہ شہر کو تی بروزن طونیٰ تھا۔نمرود ابن كنعان بادشاه تقاجوكه جابر، ظالم اوركثرتهم كامشرك تقاا ورحضرت ابراجيم عليه السلام كاوالد آ زراس کا وزیریذہبی امور تھا۔ آ زر کی ڈیو تی بت بنانا ، بت خانے بنانا اوران می*ں عملہ مقرر* کر ناتھی۔اللّٰد تعالٰی کی شان کہاس نے بت گر کے گھر بت شکن پیدافر مایا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ وقت کے ہادشاہ ،باپ اور برادری کیساتھ تھا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد استی سال اس علاقے میں رہے۔اتنے طویل عرصے میں بیوی ساره کےعلاوہ کوئی ساتھ دینے والانہیں تھا۔اور حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن آ ذر ابراہیم علیہ السلام کے حقیق بھتیجے تھے۔ پینمبر پیدائش طور پرموحد ہوتا ہے۔ نبوت ملنے سے یہلے بھی ایک لمحہ کیلئے بھی شرک نہیں کرتا۔اللہ تعالیٰ نے فطر تا تو حیدان میں رکھی ہوتی ہے۔ انہوں نے ابراجیم علیہ السلام کیلئے آگ کا بھٹہ تیار کیا اور اس میں بہت زیادہ ایندھن ڈالا۔ اں دفت کے انجینئر ھیزم نے ایک آلہ تیار کیا جس کا نام بخینق تھا جوبغیر بارود کے چاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کونگا کرے جسر و عن القِیاب رسیوں کیساتھ خوب باندھ کر منجنیق کے ذریعے آگ کے درمیان میں ڈال دیا گیاا ورمخلوق کیساتھ ظالم جابر ہا دشاہ نمرود ابن كنعان اورحضرت ابراجيم عليه السلام كے والد بھى تماشائى تھے۔ كنارے يربيشے وكي رہے تنھے ، مرد ،عورتیں ، بوڑھے ، بیج اکٹھے تھے عجیب منظرتھا ۔جس وقت ابراہیم علیہ السلام كوآگ ميں ڈالا جارہا تھامشرك بنول كے نعرے بلند كررے تھے ان كے دلوں ميں بھڑ اس تھی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کوتو ڑا تھا۔اس انتظار میں ہیں کہ سر يصے ، تھاہ! ہو، ہمارے كليج تھنڈے ہوں۔اللہ تعالیٰ نے آگ كو گلزاركر دیا۔سورۃ الانبياء آیت نمبر۲۹ میں ہے قُلُنَا یا فَارُ کُونِی بَرُدًا وَسَلاَ مَا ''ہم نے کہااے آگ ہوجاتو

سند کی اور سلامتی والی۔ 'اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ آگ کا بھٹے فوراً شند اہو گیا اور وہاں باغ

ہن گیا۔ آگ نے صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے ابراہیم علیہ السلام کو با ندھا گیا تھا۔

بدن تو کیا بال کو بھی نہیں چھٹرا۔ یہ تنی بڑی بات تھی۔ جس وقت باہر نکلے تو باپ نے کہا بغہ مالیوٹ کہ الموٹ کے بیائر آھیے ہم ''الیکن دھڑ اپھر بھی نہیں

الوٹ کُر بُک یا بائر آھیے ہم ''اے ابراہیم تیرارب بہت عمرہ ہے۔ 'کیکن دھڑ اپھر بھی نہیں

چھوڑا۔ حالا نکہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اتنا بڑا کر شمہ آٹھوں سے دیکھنے کے بعد کلمہ

پڑھ لیتے گرضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کسی ایک نے کلمہ نہ پڑھا۔ حدیث پاک میں

آتا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے حضرت

ابراہیم علیہ السلام کولہاس بہنا یا جائے گا۔ فرما یا دوسر نے نبر پر جھے بہنا یا جائے گا۔ ابراہیم

علیہ السلام کو پہلے اس لئے پہنا یا جائے گا کہ فلا کموں نے ان کو زگا کر کے آگ میں ڈ الا تھا۔

علیہ السلام کو پہلے اس لئے پہنا یا جائے گا کہ فلا کموں نے ان کو زگا کر کے آگ میں ڈ الا تھا۔

ابرا ہیم علیہ السلام کی ہجرت اور راستے میں پریشانی کا واقعہ:

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تھم آیا کہ اب جمت کمل ہو چک ہے لہٰذا اے ابراہیم علیہ السلام! آپ یہاں ہے ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہجتے لوط علیہ السلام ہی جراق سے شام کی طرف چل پڑے جو وہاں نے مغرب کی طرف تھا۔ رائے میں ایک ظالم جابر باوشاہ تھا جس نے اپنے کارندے مختلف مغرب کی طرف تھا۔ رائے میں ایک ظالم جابر باوشاہ تھا جس نے اپنے کارندے مختلف راستوں پرمقرر کئے ہوئے تھے کہ یہاں سے کوئی خوبصورت عورت گذر ہے تو مجھ اطلاح دو۔ چنا نچہا کی ملازم بھا گتا ہوا گیا کہ دوآ دی ہیں ساتھ ایک عورت ہے مسن انجسم سلیا اللہ مورت کورت ہے مورت ہوں ایک میر ہے المؤسس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں باوشاہ کا ملازم ہوں مجبورہوں ایک پاس لے آؤ۔ ملازم ہوں مجبورہوں ایک گرکی بات تنہیں بتا تا ہوں تا کہ تم نے جاؤے ہے ورت باوشاہ کے پاس جائے گی جب باوشاہ گرکی بات تنہیں بتا تا ہوں تا کہ تم نے جاؤے ہے ورت باوشاہ کے پاس جائے گی جب باوشاہ

اس سے بوجھے گا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہہ دے کہ بیمیرا بھانی ہے اور تمہارے سے یو چھے تو تم بھی کہددینا کہ بیمبری بہن ہے اگرتم نے بیوی کہا تو وہ تہہیں قبل کردےگا۔ حضرت ابراہیم علیہالسلام کواس ظالم نے بلایا بخاری شریف اورمسلم شریف کی روایت ہے یو چھا کہاں ہے آئے ہو،کون ہو،تمہارےساتھ کون ہے؟ فر مایا میرے ساتھ میری بہن ے۔ حضرت سارہ علیہالسلام کوبھی سمجھا دیا کہ اگر آپ سے بوچھے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو كهددينا كميرا بهائى بيكونكه أنستِ أُختِسى فِي دِين اللهِ " تم ميرى مدجى بهن مور" سوره جمرات آيت تمبر وامين بإنها المُو مِنُونَ إِخُوةٌ "بيتك ايمان والع بها لَي بها لَي ہیں۔'' مومن بہن بھائی ہیں اور میرے اور آپ کے علاوہ اس جگہ اور کوئی مومن نہیں ہے للبزامجه بهائي كهنا اوردين بهائي مرادليها اس يرشهوت كالجموت سوارتها حضرت ساره كوبلا کر چھیٹر خانی کا ارادہ کیا ۔التد تعالیٰ کی قدرت اس کا سانس رک گیا زمین برگریڑا۔اٹھا چھیٹرخانی کاارادہ کیا گھٹنوں تک زمین میں ھنس گیا۔گھبرایااور سمجھ گیا کہ میں اس کے قریب نہیں جاسکتا۔ کہنے لگا بی بی امیں شہیں کچھنہیں کہتا میر ہے لئے دعہ کرومیں بیج جاؤں اور اس مصیبت سے حیوٹ جاؤں میں تہہیں خدمت کیلئے لونڈی بھی دونگا۔حضرت سارہ علیہا السلام نے دعاکی اے بروردگار!اگریہ ہے ایمان مرگیا تو میرے ذمہ لگے گا اور ہمارے کتے پریشانی بن جائے گی اور ہم مسافر ہیں۔ چنانچہ حضرت سارہ عبیہاالسلام کی دعا ہے اسکو نجات ال گئی۔اس نے ہا جرہ علیہا السلام لا کران کو دے دی کہ یہ تمہاری خدمت کیا کرے گی۔جس وقت واپس آئیں حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے بوچھا کیا گذری؟ کہنے لکیس اللہ تعالیٰ نے اس ظالم جابر کی نامرادی کواس کے گلے میں ڈال دیا اوراس نے بیلونڈی وی

### حضرت لوط عليه السلام كي نبوة كا تذكره:

حضرت لوط عليه السلام كوسدوم كے علاقہ منب حجوڑ دیا جس كوآج كل كے جغرافیہ میں بحرمیت لینی بحیرہ مردار کہتے ہیں۔اللہ تعالی نے اس علاقے کی تبلیغ کیلئے لوط علیہ السلام کومقرر فرمایا \_حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے چل کرشام کے علاقہ میں ڈیرہ لگایا چونکہ لونڈی کی مالکہ حضرت سارہ علیہاالسلام تھیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کردی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کے مالک بن گئے اس سے حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اگر تو بازنہیں آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو مجھے زمانہ بھر کیلئے چھوڑ دے۔اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا آپ پرسلامتی ہومیں اپنے رب سے تیرے کئے معافی مانگوں گامیرارب میرےاوپر بڑامہریان ہے۔اورسورہ شعراءآیت تمبر ۸ ۸ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دَنبَ اغْفِورُ لِاَہیُ إِنَّهُ کَانَ مِنَ الطَّالِيُنَ ''اے میرے پروردگار! معاف کردے میرے باپ کو دہ ہے گمراہوں میں سے۔''اورسورۃ تو۔ آيت نمبر ١١٨ ميں ہے فَالْمَهَا يُبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ ' 'پس جب واضح ہوگيا ابراہيم عليه السلام كوكه بيتك وه الله تعالى كادتمن ب تبيّراً مِنهُ تواس بيزار موكي " كيران كيك مغفرت کی وعانہیں ما تکی۔اورفر مایاو اُعتسز لُکُم اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے وَ مَا تَلْهُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اوران مع بهي كناره كثي كرتا مول جن كوتم يكاريت موالله تعالي سے ور بے بعنی اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے۔ان کوتم حاجت رواسمجھتے ہو،مشکل کشاسمجھتے ہو، فريا درس اور دستمير تجهر ريكارتے ہو و اَدْعُوا رَبِّي اور ميں صرف رب كوريكارتا ہوں ميراو بي عاجت روا، مشکل کشا، وہی فریادرس اوردسکیرے عَسْمی اللّٰ آکون بدع آءِ رَبّی

شَقِیًا قریب ہے کہ میں نہ ہوں اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے نامراد۔ القد تعالی میری مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ اکبرالی آبادی مرحوم نے کہا ہے مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ اکبرالی آبادی مرحوم نے کہا ہے اسی سے مانگ جو پچھ مانگنا ہے اکبر

یمی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ يَس جَس وقت ابراجيم عليه اسلام ان سے الگ ہوئے وَ مَا يَعْبُدُونَ مِنُ دُون اللهِ اوران نے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا۔

اسحاق عليه السلام اور يعقوب عليه السلام كي ولا دت كاذكر:

وَهَبُنَالَهُ إِسُحْقَ وَيَعْقُونَ عطاكياتهم في الكواسحاق عليه السلام اور يعقوب علیهالسلام \_ دوسری جگه اساعیل علیه السلام کا ذکر ہے عمر میں حضرت اساعیل علیه السلام بڑے ہیں ان کی والدہ ہاجرہ علیہاالسلام ہیں اوراسحاق علیہالسلام کی والدہ سارہ عبیہاالسلام ہیں۔اِسْمَعُ کامعنی ہے ن ایل کامعنی ہانتدتعالی معنی ہوگا اے پروردگار!میری دعا قبول فرما۔ ایک سوبیس سال کے قریب عمر مبارک تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل علیہ السلام عطا کئے ۔ پھراس کے تیرا (۱۳) سال بعد سارہ علیہا السلام سے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھراسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے پھران کے آ کے بارہ میٹے ہیں جن میں حضرت پوسف علیہ السلام بھی ہیں اور یہ بنی اسرائیل کہلائے اورية براخاندان تفاية فرماياجم نے ان كوعطاكيا اسحاق عليه السلام اور يعقوب عليه السلام جو حضرت اسحاق عليه السلام كے بيتے ہيں و كُلا جَعَلْنَا نَبيًا اور ہرايك كومم نے بناياني وَوَهُبُنَا لَهُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا اوروى ہم نے ان کواپنی طرف سے رحمت رحضرت ابراہیم علیہ السلام کے یائج میٹے تھے دو کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے اساعیل علیہ السلام اور اسحاق

عليه السلام \_ اورتين كا ذكرتاريخ اورتورات اوراحا ديث مين آتا ہے \_ ايك كانام مدين تھا، ایک کانام مدائن تھااور ایک کانام قیدار تھا ایک ان کے نام برآ گے شہرآ باد ہوئے اور تو میں چلیں ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کوئی نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام کے علاقے میں آباد ہوئے اور وہیں تبلیغ کی ۔ دوسوسال عمرتھی جب دنیا ے رفصت ہوئے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدُق عَلِيًّا اور بنائی ہم نے ان کیلئے شہرت سیائی کی بلند السان کالفظی معنی زبان ہے مگر یہاں مرادشہرت ہے۔زبان کیساتھ ہی شہرت ہوتی ہے اور بلندشہرت عطافر مائی آج تک ابراہیم علیہ السلام كا نام عزت كيساته لياجاتا ہے۔ نيعقوب عليه السلام كاء اسحاق عليه السلام كاء اسماعيل عليه السلام كانام بھى عزت بےلياجاتا ہے۔ بزرگان دين لکھتے ہيں كہ جب پنيمبركانام آئے تو عليه الصلوة والسلام كهوا ورصحابي كانام آئة تورضي الله تعالى عنه كهو،كسى ولى كانام آئة تورحمه الله تعالى كهويتمام كانام ادب واحترام كيساته لوي السدّين تُحلُّهُ أَدَبُّ وين سار عكاسارا ادب ہی ہے۔ کسی پیغمبر کسی صحابی مکسی ولی کا نام مکسی امام کا نام ہے ادبی ہے ہیں لینا۔ان کی بری دینی خد مات ہیں۔اللہ تعالی ہمیں ان کے قش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔

# واذكرفي الكنب مؤسى

إِنَّهُ كَانَ مُغَلِّصًا وَكَانَ رَسُولًا تِبِيًّا ﴿ وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبُ الْطُورِ الْرَيْسُ وَقَرَّبُنَهُ فَيِهِيًّا ﴿ وَهَبُنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ الْطُورِ الْرَيْسُ وَقَرَّبُنَهُ فَي يَنَا الْمُؤْوَ وَهَبُنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا النَّا اللَّهُ وَ وَهَبُنَا لَهُ مِنْ مَنْ الْمُؤْوَةُ وَكَانَ مَا مُؤْوَا لَا اللَّهُ وَ وَالرَّكُوةُ وَكَانَ وَكَانَ رَسُولًا فِي السَّلُوةِ وَالرَّكُوةُ وَكَانَ مَا مُؤْوَاللَّهُ وَالرَّكُوةُ وَكَانَ مَا مُؤْوَالرَّكُوةُ وَكَانَ عَنْكَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ وَالرَّكُوةُ وَكَانَ مَا مُؤْوَاللَّهُ وَالرَّكُوةُ وَكَانَ عَنْكَ رَبِهِ مَرْضِيًّا ﴾

وَاذُكُو اورآب وَكركري فِي الْكِتْبِ كَابِين مُؤسِّي حَفرت موى عليه السلام كا إنَّهُ بيتك وه كانَ تح مُخْلَصًا يخ موح وَّ كَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا اوررسول عظى نبي عظ وَنَادَيْنه أورجم في النكويكارا مِنْ جَانِب الطَّوْر اللايمن طورك وائيل طرف سے وَقَوَّبنا أَهُ نَجيًّا اور بهم في قريب كياان كو سر كوشى كيليّ وَوَهَبُ مَالَهُ اور بهم في الن كوعطا كيا هِ نُ رَّحْمَةِ مَا آيِي رحمت كي وجه يه أخَاهُ هُو وُنَاسَ كا بِهَا فَي بارون عليه السلام نَبيًّا جوثبي تص وَاذْتُحرُ اور ذكر كرفي الكِتَبُ كتاب مين إسمعيل اساعيل عليه السلام كاإنَّهُ بيتك وه تكانَ صَادِقَ الْوَعْدِ عِي وعدر والاتها و كَانَ رَسُولًا نُبيًّا اور تصرسول ني وَ كَانَ يَامُو أَهُلَهُ اورَ حَكُم كرتا تَهاائة أُورِكَ الرّاد كوبالصَّلُو فِنماز كي يابندي وَ الزَّكُوةِ اورزكُوة كَى اوا يُكَّى كَا وَ بَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَوْضِيًّا اور تصايخ رب ك نزدیک پیندیده۔

مختلف پیغیبروں کے واقعات جلے آرہے ہیں۔حضرت ذکریاعلیہ السلام ،حضرت کی علیہ السلام ،حضرت اسحاق علیہ کی علیہ السلام ،حضرت اسحاق علیہ السلام ،حضرت یعقوب علیہ السلام ،حضرت موسیٰ علیہ السلام ،حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہور ہا ہے۔اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا نام مجلس میں لیاجائے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں سے زیادہ نیک کون ہوگا۔

پیدائش موسیٰ ہے بل بنی اسرائلیوں کا ابتلاء اور حفاظتِ موسیٰ:

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب وَاذْكُو فِي الْكِتْبِ مُوسِنِي اورآب ذكركري کتاب میں حضرت مویٰ علیہ السلام کا۔مویٰ علیہ السلام کی زندگی بھی بڑی عجیب زندگی ے۔والد کا نام عمران عمینیہ تھا ، والدہ کا نام بو کا بدہ طفینیا تھا۔مصر کےعلاقے میں بیدا ہو ئے ، پیدائش سے پہلے طالم فرعون کوئسی نجومی نے بتلایا تھا کہان تین سالوں کے اندر بنی اسرائیل کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہے گا۔اقتدار کی جان بہت بری ہے۔فرعون نے بن اسرائیل *کے گھر*وں میں مردول ،عورتول کے پہرے لگا دیے کہ جس عورت کے ہاں لڑ کا پیدا ہواس کوئل کر دیں ۔ بچیوں کو پچھنبیں کہتے تھے يُلذَبِّحُونَ أَبُنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحُيُونَ نِسَاءَكُمْ [بقرة:٩٩]" وه ذَج كرت تے تمہارے بیٹوں کوادرزندہ حجوڑتے تھےتمہاری عورتوں کو۔'شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی میں تقسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہان تین سالوں میں بارہ ہزار بیجال ہوئے اور حضرت موی علیہ السلام بھی ان تین سالوں کے اندر ہی پیدا ہوئے۔حضرت موی علیہ السلام كا گھر دريائے نيل كے كنارے يرتھا جب يہ بيدا ہوئے تو اللہ تعالىٰ نے ان كى والمدہ کوالقہ وکیا فرشتے کے ذریعے وحی بھیجی ۔ یہ وحی نبوت نہیں تھی پیصرف ان کی ذات تک

محدود تھی کہ جس وقت بچہ بیدا ہواس کولکڑی کے صندوق میں ڈال کردریا میں ڈال دینا اِنّا رَادُّوْهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ [فَضَع: ٤] \* بيثك بم لوثادي كاس یجے کوآ پ کی طرف اور بناپنے والے ہیں ہم اس کورسولوں میں سے۔'' مویٰ علیہ السلام بیدا ہوئے والدہ نے ان کوصندوق میں ڈال کر بحقلزم دریائے نیل میں ڈال دیااورحضرت موی علیہ السلام کی بری بہن کلثوم ہیں کو کہا کہ بٹی تم صندوق کیسا تھ ساتھ تھوڑے ہے فاصلے بررہنا کیونکہ کناروں برکافی لوگ ہیں مرد ،عورتیں ، بیجے ، بوڑھے تماشائی ہوتے تھے د کھنا پیصندوق کہاں جاتا ہے۔ بچی ہڑی جمعدارتھی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی بھی صندوق کودیکھتی بھی دھیان ادھراُدھرکر لیتی ۔ بحرنیل ہے ایک نہرنگلی تھی جوفرعون کے باغات کو سيراب كرتى تقى اس كى كوشيوں كى طرف جاتى تھى وەصندوق اس طرف چل يڙا۔ وہاں كوئى مجھیرایا دھونی پہلے ہے کنگوٹ باندھ کر کھڑا تھا اس نے صندوق کو تھینج لیا۔ دیکھا تو اس میں خوبصورت بچہ تھاا ٹھا کرفرعون کے آگے پیش کر دیا۔فرعون نے کہااس قبل کر دو۔فرعون کی يوى آسيه بنت مزاهم عنظ جن كي قسمت مين ايمان تقا أرسمني سين لا تهاف أو أ عَسْسِي أَنْ يَسنَفَعَنَا أَوُ نَتَخِذَهُ وَلَدًا [فقص: ٩] 'اس كومت قَلْ كروشايد كرميس فاكده وے یا ہم اے بیٹا بنالیں'' کہ ہماری اولا رنہیں ہے۔فرعون نے کہاتمہیں کوئی نفع محسوں موتا موكًا مجھے كوئى نفع نظر نہيں آتا \_إنسَمَا الْأعُمَالُ بالنِيَّات' 'اعمال كادارومدار نيتوں ير ہے۔''الله تعالیٰ نے اس بی بی کوحضرت موی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے ذریعے ایمان کا نفع دیا اورجس کسی کو دین کا ایمان کا فائدہ ہو جائے ،اسلام کا فائدہ ہو جائے تو یہ بہت بردا فائدہ ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی ڈٹ گئی اور مصر میں عور تول کا اثر زیادہ ہی تھا فرعون مجبور ہو گیا فیصلہ ہوگیا کو آنہیں کرنا۔ وہاں جوعور تیں جنع تھیں ان کا دودھ بلایا مویٰ علیہ السلام نے نہ

ییا۔ بری، گائے ، اوئی ، بھینس کا پلایا نہ پیا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی موجود تھی اس نے کہا ہمارے محلے میں ایک عورت ہاں کا دودھ پلا کر و کھے لوشاید پی لے۔ اس کو بلایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا۔ بری خوشی ہوئی کہ بیچ کے دودھ کا مسئلہ تو حل ہوگیا۔ فرعون نے کہا بی بی ہم تمہیں یہاں کمرہ بھی دیں گے خوراک اور وظیفہ بھی دیں گے تم یہاں رہ کر بیچ کی تربیت کرو۔ اس نے کہا میرا گھر ہے، بیچ ہیں میں ان کونییں چھوڑ سکتی اگر تہمیں ضرورت ہے تو میر ے ساتھ بھیج دوہ فقتہ پندرہ دن بعدمعائنہ کر ان کونییں چھوڑ سکتی اگر تمہیں ضرورت ہے تو میر ے ساتھ بھیج دوہ فقتہ پندرہ دن بعدمعائنہ کر لیا کرنا کہ اس کی تربیت کسی ہوئی ہے؟ وہ اس پر راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ نے گھر میں بی بی کا وظیفہ لگا دیا اور اپناوعدہ پورا کردیا اِنّا رَادُوهُ اِلَیٰکِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ النّٰمُوسَلِیٰنَ ''ہم اس کولوٹا دیں گے آپ کی طرف اور بنانے والے ہیں ہم اس کورسولوں میں سے۔'' اور اسے وقت پر نبوت ور سالت بھی عطافر مائی۔

اس کاذکرے وَاذُکُو فِی الْکِتْبِ مُوْسْی اورذکرکرکتاب میں موی علیہ السلام کا إِنَّهُ کَانَ مُخْلَصًا بِیْک وہ رب کے چنے ہوئے تھے۔ بجین سے لے کرآ خرتک اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا و کان دَسُولا نَبِیًا اور تھے رسول نی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا و کان دَسُولا نَبِیًا اور تھے رسول نی۔

#### لفظ نبی اوررسول کی وضاحت:

اس بات میں علاء عربیت اختلاف کرتے ہیں کہ رسول اور نبی میں کوئی فرق ہے یا منہیں ۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ دونوں کا ایک معنیٰ ہے۔ رسول کا معنیٰ ہے رب تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچا نے والا اور نبی کا معنی ہے رب تعالیٰ کے احکام کی خبرلوگوں کو دینے والا ۔ اس اعتبار سے تو تھیک ہے رسول بھی تھے ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ درسول اسے کہتے ہیں جس کے او پر کتاب نازل ہوئی ہواور صاحب

. شریعت ہواور نبی اے کہتے ہیں کہ جس کوستفل کتاب نہ ملی ہواور نہاس کی شریعت مستفل ہو۔ ان کی رائے پراعتر اض ہوگا کہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کیلئے دولفظ کیوں ذکر فر مائے ہیں کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔اس کا مطلب پیہوا کہان کو کتاب ملی تھی اورنہیں بھی ملی تھی ،شریعت تھی بھی اورنہیں بھی ۔تو وہ حضرات اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے صرف نبوت ملی کتاب نہیں ملی تھی اور نہ شریعت ملی تھی ۔ کتاب اورشر بعت اس وقت ملی جب فرعون کابیز اغرق ہوا۔ یعنی تو رات ملنے سے پہلے ان كامنصب ثبي كانتفااس كے بعدرسول بنے . وَنَادَيْنُهُ مِنْ جَانِب الطُّورِ الْآيُمَنِ اور ہم نے بکارا مویٰ علیہ السلام کوطور کی دائیں طرف سے۔آ گےسورت القصص میں واقعہ آئے گا کہموئ علیہ السلام ہے ایک قبطی مر گیا تھا جو کہ فرعون کے باور چی خانے کا افسر تھاجس کی وجہ سے بیدد وڑ کر مدین چلے گئے تھے جو کہ مصر سے مغرب کی طرف آٹھ وس دن کا سفرتها و مال برحضرت شعیب علیهالسلام کی بڑی بٹی حضرت صفور ہوئیں کیساتھ نکاح ہواان ے اولا دہمی ہوئی۔ دی سال کے بعد بیوی بچوں کو لے کر واپس مصر کی طرف چل بڑے كەمصر كے حالات ديكھيں كے اگر ميرے حق ميں ہوئے تو ٹھيك ہے ورنہ بچوں كو وہاں حیموڑ کرکسی اورطرف نکل جاؤں گا۔ مدین ہے مصرمشرق کی طرف ہے توجب واپس آ رہے تخصِّتو موسیٰ علیه انسلام کا رخ مشرق کی طرف تھا اور طوی دادی مقدس ، یا کیزہ وادی موسیٰ عليه السلام سے دائيں طرف تھی تو وہاں سے آواز آئی۔ فرمایا وَقَوَّ بُنے مُ نَجیًا اور ہم نے ان کوقریب کیاسر گوشی کیلئے ۔اسی وا دی مقدس وا دی طویٰ میں مویٰ علیہالسلام کونبوت ملی ۔ سورة طارمیں ذکراتہ ہے گاموسیٰ علیہ السلام نے عرض کیاا ہے بروردگار!میری زبان میں لکنت ہے اسے کھول دے اور میرے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام جوموی علیہ السلام سے تین

سال بڑے تھے کھو اَفْصَحْ مِنِی لِسَانًا [قصص: ٣٥]"میری نبست ان کی زبان بڑی صاف سھری ہے۔" پروردگاران کو بھی نی بنادے۔اور سورۃ طلبی ہے قد اُو تِیْتَ سُو لَکَ یامُوسی " جو چیز آپ نے مانگی ہے وہ ہم لکک یامُوسی " جو چیز آپ نے مانگی ہے وہ ہم نے دے دی ہے۔ تبہارے بھائی کو بھی ابنا نبی بنالیا ہے۔

کل بیان کیا تھا کہ حضرت ابراجیم علیہ السلام کے پانچ بیٹے تھے۔سب سے بڑے حضرت اساعیل علیہ السلام تھے، تیسرے حضرت میں حضرت اساعیل علیہ السلام تھے، چوتھے حضرت مدائن اور پانچویں حضرت قیدار تھے بُرِینَیْنِ اِنَّهٔ کَانَ صَادِقَ الْوَعُدِ بَیْنَیْنِ اِنَّهٔ کَانَ صَادِقَ الْوَعُدِ بَیْنَیْنِ مَسَادِقَ الْوَعُدِ کَامطلب بیان بیشکہ وہ سے وعدے والاتھا۔ بعض مضری کرام بُرینی صَادِقَ الْوَعُدِ کامطلب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابرا بیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذرکے کررہ بیں۔انہوں نے بیخواب اساعیل علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ بیٹے بیں نے خواب و یکھا ہے کہ بین گئے و نے کررہ باہوں فَانُظُورُ مَا ذَاقَری [صف: ۱۰۱]' ویکھو تہماری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا یابَتِ اِفْعُلُ مَا تُوْ مَنُ اے اباجان! آپ کو جو تھم ملا ہے کروالیس سَتجدُدنی اِنْشَا ءَ اللّٰهُ مِنَ الصّبِرِیْنَ آپ پا کمیں گے جھے ان شاءالتہ صبر کرنے والوں ہیں۔'' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ تھکڑ یاں والیس نہ بیڑیاں والیس اوران کو ذرح کرنے کیلئے کے گئے یہ نہ دوڑے نہ بھاگے۔ جو وعدہ کیا تھا پورا کیا اورآ خردم اوران کو ذرح کرنے کیلئے کے گئے یہ نہ دوڑے نہ بھاگے۔ جو وعدہ کیا تھا پورا کیا اورآ خردم

تك ساتهد ب- اكثرمفسرين كرام بينية بيبان كرتے بين كدايك لميسفر ميل حفرت اساعیل علیہ السلام کیساتھ ایک ساتھی تھا رائے میں کچھ درخت آئے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے ۔گاؤں ذرا دورتھاا پنے ساتھی کوفر مایااس دیہات سے پچھ کھانے چنے کی چیزیں لاؤ۔ ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ تشریف رکھیں میں جا کرلاتا ہول ۔ فرمایا میں تمہارے آنے تک یہیں زہوں گا۔وہ قصبے میں گیہ تو وہاں بچھابیاماحول تھا کہوہاں کی رونقوں میں کھو گیا اور بھول گیا کہ میں نے چیزیں لے کرواپس جانا ہے۔وہ شخص پوراایک سال اس قصبے میں رہا حضرت اساعیل علیہ السلام پورا ایک سال وہاں تھہرے رہے۔ تو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے آنے تک یہاں رہوں گااس کو بورا کیا۔اس کوایک سال بعدیاد آیا کہ میں اینے ساتھی کو درخت کے نیجے بٹھا کرآیا تھا اوراس نے کہا تھا کہ میں تہارے آنے تک یہاں تھبروں گاتو واپس آیا تو حضرت اساعیل علیہالسلام وہیں موجود تھے <sup>بع</sup>ض تفسیروں میں تین سال کا بھی ذکر آتا ہے۔تو فرمایا سے وعدے والا تھا۔شروع میں آتخضرت المجرى خريدوفروخت كاكام كرتے تھے۔ نبوت ملنے سے يبلے كا واقعہ بابو واؤ دشریف جو صحاح سته کی کتاب ہے اس میں روایت ہے عبداللہ ابن ابی الحمساء نے آپ ے کوئی سامان خریدا اور کہا کہ احجما آب یہاں تھہریں میں آپ کورقم لا کردیتا ہول ۔ کیکن بجول كيا تين دن كے بعد واليس آيا آنخضرت الله فرمايا لَقَدْ شَفْقُتَ عَلَى يَا عَبُدَ اللَّهِ عَلَى هِ هُنَامُنُذُ مُلَتُ "اعبرالله تون مجهم مشقت مين والاثنين ون تين رات ہے میں یہاں کھر اہوں۔ 'عبداللہ ابن الی الحمساء بعد میں صحالی ہوئے مالین ۔ اور انہوں نے بیوا قعد بیان فر مایا۔ آج ہمارے نز دیک تو وعدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے بس سفظی بات ہی ہے۔تو فرمایا اساعیل علیہ السلام سیجے وعدے والے تھے و تکسان رَسُولاً نَبیُّ اور

سے رسول ہی۔ قبیلہ ہوجرہم کی طرف جو مکہ مرسیس آکر آباد ہواتھا و کے ان یک اُف رُ اَهٰ لَهُ اَلَّهُ اِللَّهُ اَلَّهُ اَلَٰ اللَّهُ مَّ صَلَى علی مُحمّد وعلی ال محمّد تو آل بیں۔ جس وقت ہم یہ پڑھے ہیں اللّٰ اُلَٰ مُم صَلَی علی مُحمّد وعلی ال محمّد تو آل سے مراد صرف آپ کی نبی اولا وہی مراد نہیں ہوتی بلکہ ہرمومن مرد عورت مراد ہیں جو قیامت کے پیدا ہو نگے و کے ان عند کر آپ ہم مَن ضِبًا اور شے ایخ درب کے زدیک بید میدہ ہیں۔ نبوت اور رسالت سے اونی عہد ہیں اونی کی نبیل ہوسکتا۔ زندگی رہی تو باتی تندہ ان شاء اللہ تعالی عہدہ کاور کوئی نبیں ہوسکتا۔ زندگی رہی تو باتی آئندہ ان شاء اللہ تعالی اللہ تو اللہ تعالی اللہ تعالی

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْفِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِيِّلَقًا تبيًّا ﴿ وَكُنَّهُ مُكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَلَيْكَ الَّذِينَ انْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ مِنْ دُرِّيةِ الدُمْوَومِ مِنْ حَمَلْنَامَمُ نُوْمِ وَمِنْ ذُرِّيَاةِ إِبْرُهِ يُمْ وَإِسْرَآءِ يُلُ وَمِنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا لَتُلَى عَلَيْهِمُ اللَّهُ الرَّحُمْنِ خَرُّوْ النَّجُكُ اوَ بَكِيًّا وَفَيْكُ فَ لَكُ مِنْ بُعْرِهِمْ عَمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلْوة وَاتَّبَعُوا الشَّهُوتِ فَمُوفَى يَلْقُونَ عَيَّالَة الكمن تاب والمن وعمل صالعًا فأوليك يد خُلُون الجنّة وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا هُجَنْتِ عَنْ نِ وِالَّذِي وَعَلَا الرَّحْمِن عِيادة بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُلُهُ مَا أَتِيَّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّاسَالًا • وَلَهُ مُرِينَ فَهُ مُ فِيهَا لِكُرَّةً وَعَشِيًّا ﴿ يَكُ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِيَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿

وَاذُكُرُ فِي الْكِتْ اورزُكُركَا بِ مِن اِدْرِيْسَ اورلِي عليه السلام كا اِنَّهُ مِيْكُ وه كَانَ صِدِيْقًا نَّبِيًّا شَصِيِّ فِي وَّرَفَعُنهُ اورجم نِي ان كوبلندكيا مَكَانًا عَلِيًّا بَهِت او فِي جَلّه أو لَئِكَ الَّذِينَ يه بزرگ وه لوگ بين آنعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ جَن بِرانعام كيا الله تعالى ن مِن النَّبِينَ نبيوں ميں سے مِنْ ذُرِّيَّةِ ادَمَ أوم عليه السلام كي اولاد ميں سے وَمِمَّنُ اوران كي اولاد ميں سے حَمَلُنا مَعَ نُوْحٍ جَن كوجم نے سواركيا نوح عليه السلام كيما تھ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبُواهِيْمَ اور ابراجيم عليه السلام كى اولا دميس سے و إسسر آءِ يُلَ اوراسرا تيل عليه السلام كى اولاد میں سے وَ مِلْمُنُ اوران کی اولا دمیں سے کھنڈینیا جن کوہم نے مدایت دی وَاجْتَبِينَا اورجن كوبهم في جِنا إذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ جس وقت يرضى جاتى بين ان ير اينتُ الوَّحُمن رحمان كي آيتي خَوُّو الريرية بين سُجَّدًا سجده كرتے ہوئے و بُکِیًا اورروتے ہوئے فَخَلفَ مِنْ بِعَدِهِم پھر خلیفہ سے ان کے بعد خَلُفٌ نا الله لوك أضَاعُوا الصَّلُوةَ جنهول نه ضالَع كردى نماز وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ اور پیروی کی انہوں نے خواہشات کی فَسَوُف یَـلُـقَـوُنَ غَیّا پس عنقريب مليس كوه ملاكت كو إلا مَنْ تَابَ مَكروه جنهون نِوب كي وَالْمَنَ اور ایمان لائے وَعَمِلَ صَالِحًا أور ممل كَ التَّصِي فَاو لَئِكَ لِيس بِيلُوك بين يَدُخُلُونَ الْبَحِنَّةَ واقل موكك جنت من وَلا يُطْلَمُونَ شَيْئًا اوران يرتبين ظلم كياجائ كالبحريمي جَنْتِ عَدُن جِيثًى كياغات بي الَّتِسَى وَعَدَ الرَّحُمنُ وه جن كاوعده كيا برحمن في عِبَادَهُ اين بندول كيماته بالْعَيْب بن ويكي إنَّهُ بينك شان بيب كم كَانَ وَعُدُهُ مَا تِيَّا بِاس كاوعده آنه والا كَايَسُمَعُونَ فِيهَا نَهِينَ سَيْنِ كُوهِ السِّ جنت مِن لَغُوا كُونَى بِهُوده جِيزِ إِلَّا سَلْمًا كُرسلامتى بى سلامتى وَلَهُمُ وزُقُهُمُ اوران كَيلِيّ رزق بوكًا فِيهَا ان جنتول میں بُکُوةً بہلے پہر وَعَشِیّا اور بچھلے پہر تبلک الْجَنَّةُ الَّتِی یہ جنت وہ ہے نُور ثُ جس کا ہم وارث بنا تیں کے مِن عِبَادِنَا این بندول میں سے

مَنُ كَانَ تَقِيًّا جُورِ بِيزِ گار بوكُّه \_

## حضرت اوريس عليه السلام كاذكر:

انبیاء کرام عیم ان کا ذکر جلا آر ہاہے ۔کل آپ حضرات نے حضرت موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کاذ کرسنا۔ آج ادریس علیہ السلام کاذ کرہے۔اللہ تعالیٰ فر ماتے مِين وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ اورآبِ وَكركري كتاب مِن اورليس عليه السلام كا إنَّهُ كَانَ صِلَّةِ يُقَانَّبيًّا بِينك وه تص سيح ني حضرت اوريس عليه السلام كي دور مين مفسرين کرام مسلۃ اختلاف کرتے ہیں کہ کس زمانے میں تھاجمہوراورا کثر مختفتین فرماتے ہیں کہ ان كا دورنوح عليه السلام ے يملے ہے۔ بينوح عليه السلام كے والد كے دادا تھے اورنوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف لوگوں نے بہت می چزوں کی نسیت کی ہے جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ۔بعض کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ہے اور بعض کا سیرت کی کتابوں میں تفسیروں میں ہے مثلاً سب ہے پہلے خط لکھنا انہوں نے شروع کیا۔ان کوعلم نجوم حاصل تھا اوراس قتم کےعلوم کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ بہر حال قرآن کریم کی نص قطعی ہے ہتی ہے کہ اِنَسسه کے سانَ صِدِيقًانَّبيًّا مِينك وه عينى تقد ورف عنه مكانًا عليًّا اورجم في ان كوبلندكيابهت او تچی جگه۔اس کی دوتفسیری منقول ہیں ۔ایک بید کہ حضرت ادریس علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے زندہ آسانوں پراٹھالیا۔

# جار پینمبراس وقت بھی زندہ ہیں:

عقا كدكى مشهوركتاب 'خيالى' من لكهاه ارْبَعُة مِنَ الْآنْبِيَآءِ اَحُبَآءٌ ' وَإِرْبَيْمُمِرُ السَّمَآءِ وَإِثْنَانِ فِي الْآرُضِ دوآ مانوں ميں زنده بيں السَّمَآءِ وَإِثْنَانِ فِي الْآرُضِ دوآ مانوں ميں زنده بيں

اور دوز مین میں زندہ ہیں۔' جوآ سانوں پر زندہ ہیں ایک ادریس علیہ السلام اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اور جو زمین میں زندہ ہیں ایک الیاس علیہ السلام اور دوسرےخصر علیہ السلام\_حضرت عیسی علیهالسلام کی حیات برفطعی دلائل موجود ہیں قر آن یا ک کی نصوص بھی ہیں اور احادیث متواتر ہ بھی ہیں اور اجماع امت بھی ۔ بیتمام حوالے میں نے اپنی کتاب '' توضيح المرام في نزول أسيح عليه السلام'' مين تقل كرد بيئے ہيں ۔ تو حيات عيسيٰ عليه السلام قطعی ہیں ۔ان کی حیات اور نزول کا منکر یکا کا فرے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اور باقیوں کی حیات قطعی دلائل ہے ٹابت نہیں ہے لکھتے ہیں کہ پیجھی زندہ ہیں بڑی اونچی جگہ۔ حصے آسان برہم نے اوریس علیہ السلام کواٹھایا ابھی تک زندہ ہیں۔ دوسری تفسیر میرکتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف علم جفر علم مل علم نجوم علم سحر ادر بہت میج منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کی صفائی بیان کی ہے کہ بیغلط سے علوم ان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے بیلم نایا ک ہیں ان کی شان بہت ہی بلند ہےاور ہم نے ان کو اونیا مقام دیاہے۔اس سورت میں اللہ تعالی نے زکریا علیہ السلام ، یجی علیہ السلام عیسی عليه السلام، اسحاق عليه السلام، لعقوب عليه السلام، اساعيل عليه السلام، موي عليه السلام، بارون علیہ السلام ،ا دریس علیہ السلام کے نام صریح الفاظ میں ذکر فرمائے ہیں۔

الله تعالى فرمات بين أو آئيك الآفين أنعم الله عَلَيْهِمُ يه وه لوگ بين بن بر الله تعالى فرمايت بين أو آئين النين نبيول بين سے سيرسب ني بين هِنْ ذُرِيَّةِ ادَمَ الله تعالى نامام فرمايا ہے مِن النَّبِينَ نبيول بين سے سيرسب ني بين هِنْ ذُرِيَّةِ ادَمَ يه وم عليه السلام كى اولا دمين سے وَمِمَّ نُ حَمَلُنَا مَعَ نُوْحِ اوران لوگول كى اولا دمين سي دمن كوجم في مواركيا نوح عليه السلام كيما تحرشتي مين دان كين بيخ حضرت مام، حضرت ياف بين الله عليه السلام كيما تحرشت من من محرت ياف بين اورسورة طفيت آيت نمبر 22 مين ہے وَجَعَلْ الله حضرت سام، حضرت ياف بين اورسورة طفيت آيت نمبر 22 مين ہے وَجَعَلْ الله من من من من من من الله عن ال

777

ذُرِيَّتَهُ هُمُ الْبُنْقِبُنَ "اور كرديا بهم نے اس كى اولا دكووبى باقى رہنے والے ہیں۔ "حضرت توح عليه السلام كى اولا وہى آ گے جلى ہے اور جوشتى میں سوار تنصان میں سے كسى كى اولا و آ گے نہیں ہے اور جوشتى میں سوار تنصان میں سے كسى كى اولا و آ گے نہیں جلی۔ و مِسنَ ذُرِیَّةِ إِبْسُ هِیْسَمَ اور ابراہیم علیه السلام كى اولا دمیں سے بھى ہیں و اِسْسَ آءِ بُلُ اور لیعقوب علیه السلام كى اولا دمیں ہے۔

## الفظِ اسرائيل كامطلب:

اسرائیل یعقوب علیهالسلام کالقب تھا۔ پیعبرانی زبان کالفظ ہے۔اسرا کامعنی عبد ا درئیل کامعنی الله ۔ تو اسرائیل کالفظی معنی عبدالله بنیآ ہے ، الله کا بندہ ۔اس طرح جبر کامعنی عبداورايل كامعنى الله - ميكا كامعنى عبداورامل كامعنى الله - تو ميكائيل كامعنى عبدالله -اسراف كامعنى عبداورايل كإمعنى الله \_ تواسرا فيل كامعنى عبدالله \_ تو يعقوب عليه السلام كي اولا دمیں ہے ہیں ۔موی علیہ السلام ، ہارون علیہ السلام ، اسحاق علیہ السلام ، بعقوب علیہ السلام، ذكريا عليه السلام، اساعيل عليه السلام سب نوح عليه السلام ادر ابراجيم عليه السلام كي اولادمیں سے ہیں و مِسمَّن هَدَیْنَا جن کوہم نے ہدایت دی ان بزرگول کی اولادمیں سے ہیں وَ اجْتَبُ اَور جن کوہم نے چن لیا، نبوت دی ، رسالت دی ، ان پر کتابیں نازل کیس ، صحیفے نازل ہوئے۔ یہسب بزرگ پنجبراوران کی جوسلیں تھیں اِذَا تُتلی عَلَيْهمُ ايثُ السرَّحُ ملن خَـرُّوُا سُـجَّدًا وَبُكِيًّا جِس وقت يرْهِي جاتي ہيں ان بررحمان کي آيتيں گر یرتے ہیں سخدہ کرائے ہوئے سُجّدا ساجدی جمع ہے اورر دیے ہوئے۔بُرکِیًا باک کی جمع ہے۔ بیآ بنت سجدہ ہے۔ مسلم بیہ ہے آیت سجدہ پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور سجدہ تلاوت کیلئے وہ تمام شرطیں ضروری ہیں جونماز کیلئے ہیں کہ وضو ہو، کپڑے یاک ہوں ، جگہ یاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، البتہ اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں اللہ اکبر کہہ کرسجدے میں جلا جانا ہے تین یا پانچ یا سات بارتہ جات پڑھنی ہیں اور اللہ اکبر کہہ کرسراٹھالیں ہے۔ نہ اس میں التحیات ہے، نہ سلام ہے۔ اور سجدہ تلاوت چونکہ واجب ہے اس لئے شبح کی نماز سے پہلے بھی جائز ہے اور بعد میں بھی جائز ہے۔ ان اوقات میں بعد میں بھی جائز ہے۔ ان اوقات میں نفلی نماز جائز نہیں ہے تو جن حضرات نے یہ آیت کر بمہ بن ہے ان پرسجدہ لازم ہوگیا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے کرلیں یا بعد میں کرلیں یا گھر جا کے کرلیں۔

## نااہلوں کی نشانیاں :

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَلَفَ مِنْ مَبَعْدِهِمْ خَلَفٌ بُرِهِ طَلِقَهِ بِن ان کے بعد نااہل لوگ۔ خَلَفٌ لام کے فتح کیساتھ ہوتو اس کا معنیٰ ہے جتے اور اہل جانتین سے معنیٰ میں اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہوجس کا جانتین بنا ہے۔ اور خَد لُف لام کے سکون کیساتھ ہوتو اس کا معنیٰ ہے تاہل جانتین اور یہاں لام کے سکون کیساتھ ہے۔ تو معنیٰ ہوگا کیساتھ ہوتو اس کا معنیٰ ہے تاہل جانتین اور یہاں لام کے سکون کیساتھ ہے۔ تو معنیٰ ہوگا کیساتھ ہے۔ تو معنیٰ ہوگا المطلق فی انہوں نے نماز ضائع کردی۔ برزگوں کے جانتینوں کی پہلی دلیل رب تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ نماز کی پرداہ نہیں کرتے حالانکہ نماز ایسی چیز ہے کہ سولی پر چڑ سے ہوئے کو بھی معاف نہیں ہے۔ کسی ناپاک گندی جگہ میں قید ہووضونہ کرسکتا ہو، نہیم کرسکتا ہو، ہوئے کو بھی معاف نہیں ہے۔ کسی ناپاک گندی جگہ میں قید ہووضونہ کرسکتا ہو، نہیم کرسکتا ہو، ہوتی کی کماز موانی نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہم نے نماز کو پچھ نہیں سیجھا۔ معمولی تی نکلیف ہوتی ہو جاتی سب کام چلتے رہتے ہیں نماز کیلئے کہیں تو کہتے ہیں بیار ہوں۔ تو ساری زد بیچاری نماز پوتی ہے۔

نا الموسى دوسرى نشانى وَ اتَّبَعُوا السَّهَواتِ اوربيروى كى انهول في خوابشات

کی۔اللہ تعالی نے مخلوق میں خواہشات بھی رکھی ہیں خواہشات سے کوئی خالی ہیں ہے اگر جا کر خلط طریقے سے جائز طریقے سے خواہشات کو پورا کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر غلط طریقے سے استعال کرتا ہے تواس میں شرک بھی لازم آئے گا۔ سورۃ الجاثية آبت نمبر ۱۲۳ فَرَءَ يُتَ مَنِ اتَّخَدَ اللّٰهَةُ هَوْهُ وَ '' کیا آپ نے نہیں دیکھااس شخص کوجس نے اپنی خواہش کوالہ بنالیا ہے۔'' بندے کے دل میں جو آئے وہ کرے اور اس کیلئے شری شوت نہ ہوتو یہ بھی شرک کی ایک قتم ہے۔' بندے کے دل میں جو آئے وہ کرے اور اس کیلئے شری شوت نہ ہوتو یہ بھی شرک کی بندے یہ یور کا بلکہ عام بندے یہ یہ و تے بیلوں اور بھینسوں کی طرح بلکہ عام بندے یہ ہوتے ہیں۔اللہ تعالی شرک سے بچائے۔

فرمایا فَسَوُفَ یَلْقُونَ غَیَّا۔ غَیًّا کامعنی ہلاکت بھی ہے ۔ اور غَسی جہنم کے ایک طبقے کانام بھی ہے ۔ تومعنی ہوگا پس عنقریب ملیس گےوہ ہلاکت کو گراہی کو ۔ جنہول نے بیکام کئے گراہ ہو نگے ان کیلئے ہلاکت ہوگا اور ملیس گے ہلاکت ہوگا ورملیس گے جہنم کے طبقے میں ان کو پچینکا جائے گا۔ ہاں اِلَّا مَنْ تَسَابَ مَرجس خَنْم کے طبقے میں ان کو پچینکا جائے گا۔ ہاں اِلَّا مَنْ تَسَابَ مَرجس نے تو یہ کی وہ نے جائے گا۔

#### تو بہ ہے ہر گناہ معاف نہیں ہوتا:

لیکن یا در کھنا! تو ہہ ہے تماز معاف نہیں ہوتی ندر دزہ معاف ہوتا ہے نہ زکوۃ عشر معاف ہوتا ہے نہ کی کا شکار معاف ہوتا ہے۔ بہت سارے پڑھے کھے لوگ غلط نہی کا شکار ہیں کہ تو ہے سے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں تو یہ سب گنا ہول کیسئے چورن ہے۔ حاشا وکل ہر گزنہیں! چھی طرح یا در کھنا ان چیز دل میں سے کوئی چیز بھی معاف نہیں ہوتی جب تک ان کو با قاعدہ قضانہیں کرو گے پھر جا کر معافی ہے۔ فرضوں اور وتر وں کی قضا ہے سنت اور نفل کی کوئی قضانہیں ہے۔ تین وقتوں کے علاوہ جس وقت جا ہوقضا نمازیں پڑھ سکتے ہو۔

طلوع آفتاب، غروب آفتاب اورزوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے اور جو کی کاحق دینا ہے وہ اداکرو گے تو تو بہ ہوگی ۔ تو بہ تاخیر کی کرنی ہے کہ وقت پر نمازی نہیں پڑھ سکا۔ اب میں قضا کرتا ہوں پر وردگار مجھے معاف کردے۔

ایمان کیساتھ مل بھی ضروری ہے:

وَ الْمَنَ اورايمان لائے صحیح معنی میں وَعَسمِ لَ صَسسالِ خَسااورا جَحْمُ ل کرے۔ بہت سارے لوگ بیٹمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو باقی ساری چنز س معاف ہو گئیں کسی غلط نہی میں نہ رہنا بیشک کلمہ بڑی چیز ہے ۔لیکن اس کیساتھ کچھاور چیزیں بھی ہیں وہب ابن منبہ مینید تابعین میں ہے بڑے بزرگ ہیں۔ایک موقع پراعمال کی ترغیب دے رہے تھے کہ نمازیں پڑھوروز ہے رکھو، زکوۃ ادا کرو، نیکیاں کرو، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ایک آ دی نے کہا حضرت کا الله الله مفتاح الجنة جنت کی جالی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں چابی ہے جب جا ہیں گے داخل ہوجائیں گے تو حضرت وہب ابن مُنَّبَهُ میند نے فرمایا بھائی جا بی کے دندانے بھی ہوتے ہیں۔اگر دندانے نہ ہوں تو جتنی گھماتے ر ہو پچھ بیں ہوگا تالانہیں کھلے گاتو نیک اعمال جانی کے دندانے ہیں۔ فرمایا فُاو آئیک يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِس بِلِوك جنت مِس واخل موسَكَ وَلا يُنظَلَمُونَ شَيْئًا اوران برظكم نہیں کیا جائے گا کچھ بھی ۔ رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم اس طرح کہ جو گناہ نہیں کئے ان کی گردن برر كه ديئ جائي يا نيكيال كى بين ان كواجرنه ملي ايمانبين موگا جَنْتِ عُدُن ہیشکی کے باغات ہیں۔ ہیشکی کامطلب بیہ کان کے پھل ہمیشہ ہو نگے اُ کھ لَھا ذائم [ سورة ابراتيم]" كيل بميشه لكيمول كيه' دانه توزا فورأ اورلگ جائے گا پيرتوز اادرلگ جائيًا لا مَفْطُوعَةٌ وَلا مَمْنُوعَةٌ [ واقعه: ٣٣] " نختم مون مين آئيل كاورندروكا

جائے گا۔ ' ہمیشہ ہو گئے سدا بہار۔ دنیا کے بھلوں کی طرح نہیں کہ ضرف موسم میں ہوتے بي، وه بميشه بو نَكُ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ وه جِن كا وعده كيا بحرَمَٰن نے اپنے بندول كيهاته بالْغَيْب بن ديكھے۔ ندانهوں نے رب كوديكھا ہے اور نداس كى جنتوں كو ديكهاب مررب تعالى يربن ديكها يمان ركهتي بين كدرب تعالى كى ذات بهى باور جنت بھی ہے اور ساریال خوشیال بھی ہیں إنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَاتِيًّا بِيَثَكَ رِبِ كا وعده آنے والا ا ہے مَاتِیًا اَتلی بَاتِی سے مفعول کا صیغہ ہاور فاعل کے معنی میں ہے، آنے والا ہے۔ یا در کھنا! جنت بھی دورنہیں دوزخ بھی دورنہیں آئکھیں بند ہونے کی در ہے جنت بھی سامنے دوزخ بھی سامنے مَنُ مَاتَ قَدُ قَامَتُ قِيَامَتُهُ 'جومرے گااس كى قيامت قائم مُوكَّلُ '' لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوَّا نَهِيں سَيْلِ كُوهِ ان جِنتوں مِيں كوئى بے ہودہ چيز ۔نه جھوٹ، نفیبت، ندگالی سی قتم کی دل آزاری کی بات نہیں سیں گے إلاً سَلما مرسلامتی بى سلامتى موكى تَعجيدتُهُمْ فِينها سَلامٌ جَنْتَى آبِس مِيس سلام كري كُفرشة بهى سلام كري كه سَلاَمٌ قَولا مِن رَّبِ السرَّحِيم [سوره ليبن]رب تعالى كى طرف سے بھى سلام ہوگا کہاہے میرے بندو! میری طرف سے تم پرسلام ہو۔وہ سلامتی کا مقام ہے و کھٹم رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُوهَ وَعَشِبًا اوران كيك رزق موكاان صنول من يهلي بهرجى اور يحط يبربهى \_ چونكدلوگ عادة ووثائم كھاتے ہيں اس لئے مبح وشام كاذكر فرمايا ہے \_ اگراس كے علادہ بھی کوئی کھانا جاہے گا تو اس کے متعلق رب تعالیٰ نے سورہ ق آیت نمبر ۳۵ میں ضابطہ بيان فرمايا ب لَهُم مَّا يَشَاءُ وُنَ فِيهَا "ان كيلي بوكا جووه عاميل كاس ميل" تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورتُ يجنت جبس كابهم وارث بنا ثميل م مِن عِبَادِنَا ا ہے بندوں میں سے مَنْ كَانَ تَقِيًّا ال كوجوير بيز گار ہوئكے۔الله تعالى اليفضل سے

سب کو متقی بتائے نافر مانی سے بچائے اور ہم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔(آبین)

وَمَا نَتَنَوَّ لُ اور ہم نہیں اترتے اِلَّا بِاَمُو رَبِّکَ مَرا آپ کے رب کے حکم کیساتھ لَهُ ای کیلئے ہے مَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا جو پھھ ہمارے سامنے ہے وَمَا خَلُفْنَا اور جو پھھ ہمارے پیچھے ہے وَمَا بَیْنَ ذَلِکَ اور جو پھھ اس کے درمیان ہے وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیْنَا اور نہیں ہے آپ کا رب بھو لنے والا رَبُّ السَّمُونِ وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیْنَا اور نہیں ہے آپ کا رب بھو لنے والا رَبُّ السَّمُونِ وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیْنَا اور نہیں ہے آپ کا رب بھو لنے والا رَبُّ السَّمُونِ وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیْنَا اور نہیں کا وَمَا بَیْنَهُ مَا اور جو پھوان دونوں وہ رہے اور جے کے درمیان ہے فَاغُبُدہ کُی اس کی عبادت کرو وَاصْطِبِرُ لِعِبَادَتِهِ اور جے رہیں اس کی عبادت پر هَلُ تَعُلَمُ لَهُ سَمِینًا کیا جائے ہیں آپ اس کیلئے کوئی ہم رہیں اس کی عبادت پر هَلُ تَعُلَمُ لَهُ سَمِینًا کیا جائے ہیں آپ اس کیلئے کوئی ہم نام وَیَقُولُ اُلَانُسَانُ اور کہتا ہے انبان ءَ اِذَامَا مِتُ کیا جب میں مرجاوں گارندہ کرکے اَوَلا یَدُکُو اُلَانُسَانُ اَسْرَا اَلَا جَاوَل گازندہ کرکے اَوَلا یَدُکُو اُلَانُسَانُ اَسْرَا کُول گارندہ کرکے اَوَلا یَدُکُو اُلَانُسَانُ اَسْرَا کُول گارندہ کرکے اَولا یَدُکُواُلانِ اَسْرَا کُولُول گارندہ کی کُولا یَدُکُولُ الْانْ اَسْرَا کُولِ کُولُ اِلْانِ کُولُ کُولُول گارندہ کی کُولا یَدُکُولُ الْانْک مُولا کُولا کُولا کُولا یَدُکُولُ الْانْک کُولا کُولِ کُولا کُولا کُولا کُولا کُولا کُولوں کُولا کُولا کُولا کُولی کُولا کُولوں کُولوں کُولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کے کولوں کولوں کولوں کولوں کے کُولا کُولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولا کولوں ک

کیااور نہیں یا دکرتا انسان آنا حَلَقُنهٔ بیشک ہم نے اس کو پیدا کیا مِن قَبُلُ اس سے پہلے وَلَمْ یَکُ شَیُنا اور نہیں تھا کوئی چیز فَوَدَ بِیکَ بِسِ قَمْ ہِے آپ کے رہائی اَلْمَ یَکُ شَیْنا اور نہیں تھا کوئی چیز فَوَدَ بِیکَ بِسِ قَمْ ہِے آپ کے رہائی اَلَیْ اَلَٰمُ یَا اَلَٰمَ اَلَٰمَ اَلِمَ ہُم اَلٰ کُوخِر ور ما ضرکریں گے حَول شیطانوں کوبھی فُم اَلْنُهُم پھر ہم ان کوخر ور ما ضرکریں گے حَول جَهَنَّم جَہُم کے اردگر و جِفِیًا گھنوں کے بل ثُم اَنْنُوعَنَّ پھر ہم نکالیں گے مِن کُلِ شِیْعَة ہرگر وہ سے اَیّھُم خصوصا وہ اَشَدُ عَلَی الرَّحْمٰنِ جوزیادہ تخت ہے رہان کے سامنے عِتِیَّانا فرمانی کرنے میں فُم اَوْلی بِهَا صِلِیًا جوزیادہ اللَّق ہیں ضرورجانے ہیں بِالَّذِیْنَ ان الوگوں کو هُمْ اَوْلی بِهَا صِلِیًا جوزیادہ اللَّق ہیں ووز خ میں داخل ہونے کے۔

فرشتے اللہ تعالی کے مکم کے پابند ہیں:

اللہ تعالیٰ کے بے شار فرضے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں۔

ہیں۔سب فرشتوں کے ہر وار حضرت جرائیل علیہ السلام ہیں اور وحی بھی یہی فرشتہ لاتا تھا۔

کسی کی ڈیوٹی بارش پراور کسی کی اور کام پر۔کوئی ڈیوٹی میکائیل علیہ السلام کے سپر دہےکوئی امرافیل علیہ السلام موت کے فرشتوں کے امرافیل علیہ السلام موت کے فرشتوں کے انہاں علیہ السلام موت ہرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے۔ ایک موقع پر آنحضرت بھی نے جرائیل علیہ السلام کوفر ، یا کہ آپ ہماری ملاقات اور زیارت کیلئے اس سے زیادہ آیا کر وجتنا کہ تم آتے ہو۔اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی زبان پر یہ بات نازل فرمائی وَ مَسا نَتَ نَدُنُ لُ اِلَّا بِسَامُ وَ رَبِّیکَ اور ہمنیں اتر تے مُرا ہیں کے دب کے حکم کیساتھ۔ ہماری ذاتی مرض کی بِسَامُ وَ رَبِّیکَ اور ہمنیں اتر تے مُرا ہیں کے دب کے حکم کیساتھ۔ ہماری ذاتی مرض کی بِسَامُ وَ رَبِّیکَ اور ہمنیں اتر تے مُرا ہیں کے دب کے حکم کیساتھ۔ ہماری ذاتی مرض کی

نہیں ہا گرہارے اپنے اختیار میں ہوتو اپنی مرضی کری ہم تورب تعالی کے علم کے پابند
ہیں۔ سورہ تحریم آ بیت نمبر الا میں ہے لا یَعْصُونَ اللّٰہ مَا اَمَوَ هُمْ وَیَفُعُلُونَ مَا
ہِن سورہ تحریم آ بیت نمبر الا میں ہے لا یَعْصُونَ اللّٰہ مَا اَمَو هُمْ وَیَفُعُلُونَ مَا
ہِن وَمُووُنَ ''دوہ نہیں نافر مانی کرتے اللہ تعالی کی اس چیز میں جودہ علم دیتا ہے اوردہ وہ بی
ہی کے کہ تا ہے ہوں کو علم دیا جا تا ہے۔'' بیشک آ پ کا ذوق شوق ہے کہ ہم آ پ کی زیادہ
زیارت کریں لیکن ہم رب کے علم کے پابند ہیں اس کے علم کے بغیز نہیں از سکتے گئہ مَا
ہین اَیْدِینَنَا ای اللہ تعالی کی کی ملک ہے اس کی القرف ہے اس کی عکومت ہے وَمَا خَلُفَنَا اور
بین ایک اللہ تعالی می کی ملک ہے اس کی القرف ہے اس کی عکومت ہے وَمَا خَلُفَنَا اور
جو بچھ ہمارے پیچھے ہے مکان کے لوظ ہے ذمانے کے لوظ سے پیچھے گذر چکا ہے وہ سب
بو بچھے ہمان کے لوظ ہے ذمانے کے لوظ سے زمانے کے لوظ سے درمیان ہے سب رہ حقالی کا
بیدا کردہ ،اس کی ملکیت اور اس کے اختیار میں ہے وَمَا کَانَ وَہُکَ نَسِیًا اور نہیں ہے
پیدا کردہ ،اس کی ملکیت اور اس کے اختیار میں ہے وَمَا کَانَ وَہُکَ نَسِیًا اور نہیں ہے
تی کارب بھو لیے والا۔

مخلوق میں بڑے سے بڑے درجے والابھی بھول جاتا ہے:

مخلوق میں ہے کوئی جتنے بڑے درجے کا ہو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے آنخضرت ﷺ کا درجہ سب سے بہت بلند ہے خلوق میں کسی اور کا اتنا درجہ اور شان نہیں ہے گرآ ہے بھی بھول جاتے تھے۔

ایک دفعہ آپ نے ظہر کی نماز چار رکعات کی بجائے دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیردیا ۔ حضرت ابو بکر رہے بھی موجود تھے حضرت عمر رہے اور دیگر صحابہ بھی بھی موجود تھے جیران ہو گئے کہ کیا قصہ ہے۔ بعض نے خیال کیا کہ شاید اب ظہر کی نماز جار رکعات کی بجائے دو ہو گئیں ہیں آپ جھے کے رعب کی وجہ سے بوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک خرباق نامی صحابی تے جن کالقب ذوالیدین اور ذوالشمالین تھاوہ آگے بڑھے اور کہا حضرت! فَسِسِسَ الْطُلُو اُ اَمُ نَسِیْتَ حضرت ظہری نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آخضرت کی الفَّلُو اُ اَمُ نَسِیْتَ حضرت ظہری نماز کم ہوئی ہے اور نہ ہیں بھولا ہوں۔۔ میں نے پوری چار کھات پڑھائی ہیں۔ آپ کی خضرت نہیں آپ نے دو پڑھائی ہیں۔ آپ کی نے والم کالم ہیں ہے کہ میں آپ نے دو پڑھائی ہیں۔ آپ کی نے واظرین سے بوچھااصَدَق دُو الْنِسَدُن کیا ذوالیدین ٹھیک کہدر ہاہے کہ میں نے دو رکعتیں بڑھائی ہیں؟ ساتھیوں نے کہاہاں! حضرت ٹھیک کہدر ہاہے پھر آپ نے دورکعتیں اور پڑھائی ہیں؟ ساتھیوں نے کہاہاں! حضرت ٹھیک کہدر ہاہے پھر آپ نے دورکعتیں اور پڑھائی ہیں اور تجدہ سہوکیا اور فرمایا اِنَّمَا اَنَا بَشَرَّ اَ نُسِنی تَمَاری طَرَح کابشر ہوں، انسان اور پڑھائی ہوں بھول جا یا کہ وایت ہے کہ میں بھی تہاری طَرح کابشر ہوں، انسان ہوں، آ دی ہوں بھول جا یا ہوں جیسا کہتم بھول جاتے ہو۔ میں جب بھول جایا کروں تو یادکرا دیا کرو۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ آپ بھی بھول گئے پھر ساتھیوں نے یاد یادکرا دیا کرو۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ آپ بھی بھول گئے پھر ساتھیوں نے یاد

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ بھے نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ پہلی التحیات بھول کر سیدھے کھڑے ہوگئے بیچھے سے لقمے ملتے رہے گرآپ بھے نے پرواہ نہ کی ، تین رکعتیں پڑھانے کے بعد آپ بھے نے سلام پھیردیا۔ چونکہ یہ کمی مسئلہ ہے پیش آتار ہتا ہے لہذا اس کو بچھ لیس ۔ تین رکعتیں ہیں یا چار رکعتیں ہیں تو ان میں پہلی التحیات واجب ہوور آخری التحیات فرض ہے۔ فرض کے چھوٹے سے نماز نہیں ہوتی ۔ واجب چھوٹ جائے نماز ہو جاتی ہے بحدہ سہولازم آتا ہے۔ اس کوتم اس طرح سمجھو کہ ایک رکعت میں جو دو سجدے ہیں ان میں سے پہلافرض ہے اور دوسرا واجب ہے آگر کس سے دوسرا بحدہ رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی از سجدے ہیں ان میں سے پہلافرض ہے اور دوسرا واجب ہے آگر کس سے دوسرا بحدہ رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی از سجدہ سہوکر ہے گا اور نماز شیح ہو جائے گی۔ رکوع فرض ہے آگر رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی از

سرے نونمازیر هنی بڑے گی۔اگر پہلی التحیات بھول کر کھڑ اہو گیا اگر اقر ب الی القعو د ہے بیضنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے محدہ سہولا زمنہیں آئے گااورا گر قیام کے قریب ہے تو کھڑا ہونہ بیٹھے کیونکہ رکعت فرض ہا ور فرض کا درجہ قوی ہوتا ہے۔ التحیات واجب ہے رہ گئ ہے بحدہ سہوکر نے ۔ تو فر مایا کہ میں بھول جاؤں تو یا دکرا دیا کرو۔اب سوال یہ ہے کہ آپ ﷺ بھول گئے تحقیق فر مائی اور پھر باقی دور کعتیں پڑھا ئیں اور نماز میں خلل نہیں آیا؟ تو یاد ر کھنا! بیاس وفت کی بات ہے کہ نماز میں سلام کلام، گفتگو جائز ہوتی تھی۔ آنے والا کہتا تھا السلام عليكم ورحمة الله وبركانه نمازي نمازي حالت بين كهدديتا تفاعليكم السلام ورحمة الله وبر کا تہ۔ آنے والا یو چھے لیتا تھا کتنی رکعتیں ہوگئی ہیں؟ نمازی بتلا دیتے کہ ہم پہلی رکعت میں ہیں یا دوسری میں ہیں یا تیسری میں ،نمازنہیں ٹومتی تھی۔ یہ بھی اس وقت کا واقعہ ہے جب نماز کے دوران گفتگو جائز ہوتی تھی ۔ بعد میں تھم نازل ہوا فُومُ۔وُا لِـلّٰہِ قَیٰتِیْنَ [بقرة:٢٣٧]" كورْ به وجادُ الله كے سامنے عاجزى ہے۔" حضرت زید بن ارقم ﷺ ے روایت ہے کہ ہم نماز میں بات کرلیا کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو أصرفا بِالسكوت وَنُهِيننَا عَنِ الْكلام "جميس خاموش رہے كا حكم ويا كيا اور كفتگوكرنے سے منع کردیا گیا۔''بہت ساری چیزیں ایس تھیں جن کے متعلق پہلے احکام ادر تتھے اور بعد میں اور تھے۔شراب بہلے جا تربھی بعد میں نا جا ترز ہوتئی ، پہلے کا فرمشرک عورت کیساتھ نکاح جائز تهابعد میں منع کردیا گیا ، پہلے کا فرمشرک کو بیٹی ، بہن دیناجائز تھابعد میں منع کردیا حمیا ، پہلے سود جائز تھ بعد میں نا جائز ہوگیا۔اب کوئی آ دی پہلے احکام کو لے کر کے کہ بیہوتار ہا ہے اس لئے میں کررہا ہوں توبیاس کی نادانی ہے۔لہذاایس روایات کولیکر نماز کے دوران گفتگو شروع کردے تو بیکوئی عقل مندی نہیں ہے۔اس وقت جائز ہوتی تھی اب گفتگو جائز نہیں

ہے،ممنوع ہے۔

خیریات ہورہی تھی نسیان کی کہ اللہ تعالی نسیان سے، بھولنے سے یاک ہے اور مخلوق میں بڑی سے بڑی شخصیت بھی بھول جاتی ہے۔سورہ طہ آیت نمبر ۱۱۵ میں ہے وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَى ادَمَ مِنُ قَبُلُ فَنَسِيَ وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا "اور بم ن تاكيري في آ دم علیہ السلام کواس سے پہلے پس وہ بھول گئے اور نہ پائی ہم نے ان کیلئے پختگی۔''تو یہ نسیان بھولنا انسان کے خواص میں ہے ہے وَمَا کَانَ رَبُّکَ مَسِیًّا اور بیس ہے آپ کا رب بھولنے والا۔ نہ بھولنا میصرف رب تعالیٰ کی صفت ہے رَبُّ السَّمْ واتِ وَالْارُض وهرب ہے آسانوں کا اورز مین کا وَمَا بَیْنَهُمَا اورجو کھن مین اورآسان کے درمیان ہے سبكارب ب فاغبده يس اعظ طب!اس رب كى عبادت كراور صرف ايك آوهون بى نېيىل وَ اصْطِبرُ لِعِبَا دَتِه اور جَهر بين اس كى عبادت ير، قائم ر بواس كى عبادت ير ـ ایمانہیں کہ بھی نماز پڑھ لی اور بھی نہ پڑھی ہے بھی ہیں ہے ھل تَعَلَمُ لَهُ سَمِیّا کیا جانے میں اس کیلئے کوئی ہم نام۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کا نام اللہ ہے؟ اللہ جل جلالہ کے ننانوے نام مشہور ہیں۔ ویسے تقریبا یا نیج ہزار نام ہے۔ان ننانوے ناموں میں سے اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے جل جلالہ۔اور کسی کا نام اللہ ہیں ہے کوئی کہتا ہے تو خلط کہتا ہے۔ بدایوں کے ایک مفتی صاحب سے مجرات میں رہے ہیں کتابیں بھی اس نے کافی لکھی ہیں۔اس نے خرافات کھی ہے کہ ہم جس ونت بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آنخضرت علی ہے بھی مدد ما تکتے ہیں کیونکہ آنخضرت عللے کا نام اللہ بھی ہے ، لاحول ولا تو ۃ الا باللہ۔ بھی! رب كانام تواوركى كانبيس ب-حضور على كانام الله كييه وكيا؟ هَـلُ تَعُلَمُ لَهُ سَمِيًّا الله تعالی ان لوگول کو ہدایت دے۔

# مشرک حیات بعدالممات کے قائل ہیں تھے:

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ اوركبتا إنسان بعض حضرات نے كہا ہمرادابوجهل ب، بعض نے کہا ہے عاص بن واکل ہے ، بعض فر ماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ تھا ، بعض کہتے ہیں کہ عقبہ ابن الی معیط مراد ہے ۔مختلف موقعوں پرمختلف کا فروں نے بیہ باتیں کی تھیں کسی مفسرنے کسی کانام ہتلا دیاکسی نے کسی کانام بتلا ڈیاتو کافرانسان کہتا ہے ءَ اِذَامَا مِتُ کیا جس وقت مين مرجاون كا كسوف أخر ج حيّا البت عنقريب مين قبرت نكالا جاوَل كا زندہ کر کے۔ دوبارہ زندگی کے کافر بوی پختی کیساتھ منکر تھے تھیں ات تھیات لِسمَا تُوعَدُون [مومتون:٣٦] ' بعيد ہے يہ بات بعيد ہے جس كاتم سے وعدہ كياجا تا ہے۔' کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور سورہ انعام آبت نمبر ۲۹ میں ہے وَ مَسا نَسْحُ نُ بهَ مَبْعُوْ نِیْن ''ہم دوبارہ ہیں اٹھائے جائیں گے۔''سورہ مجدہ آیت نمبر امیں ہو قَالُوْ ا ءَ إِذَا صَلَلُنَا فِي الْأَرُضِ ءَ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيْدٍ " اوركهاانهول في كياجس وقت جم رل مل جائمیں گے زمین میں کیا ہم نئی بیدائش میں پیدا کئے جائمیں گے۔" إورسور ويلين آيت نمبر ١٨ ميں ب مَن يُسخيبي الْعِظَامَ وَهِيَ دَمِيْم "كون زنده كرے كَالمُ يول كو حالانکہ دہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی ،ریز دریز ہو چکی ہونگی۔'اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رب زندہ کرے گا جس نے حقیر نطفے ہے پیدا کیا وہ رب پیدا کرے گا جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ رب پیدا کرے گا جوس سبز درخت ہے آگ کے شعلے نکالتا ہے۔اللہ تعالى فرماتي من أوَلا يَدْكُو الإنسانُ كيايا دُميس كرتا انسان اسبات كو أنَّا خَلَفُنهُ مِنُ قَبُلُ مِيْنَكَ بَم نَ اس كو پيداكيااس عيل وَلَمُ يَكُ شَيْنًا اور بيس تفاكو كَي چيز - تو جسرب نے پہلے پیدا کیا ہوئی رب دوبارہ بیدا کرے گا فیسور بنک واولتم کیلئے

ہے۔ پس قتم ہے آپ کے رب کی لیعنی مجھے اپنی ذات کی قتم ہے لَـنَـحْشُورَ نَّهُـهُ البتہ ہم ضرورجع كريل كان كوميدان محشريل وَالشَّيهُ طِنْهُ وَالرَّبِيعِ الرسيطانون كوجن كي براطاعت کرتے ہیں وہ جاہے انسانوں میں ہوں یا جنات میں ہے۔میدان محشر میں ساری مخلوق اکٹھی ہوگی ۔ انسان بھی ، جنات شیطان بھی ، کیڑے مکوڑے بھی ،حیوانات بھی سب کا حساب ہوگا۔مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی نجری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ رہا جائے گا۔اگر چہ حیوانات مکلّف نہیں ہیں ان پر بشریعت کے احکامات لا گونہیں ہیں مگر الله تعالی اپناعدل وانصاف بتلا تیں سے کہ اے انسانواور جنوں اِنتہیں کیے چھٹکارامل سکتا ہے جبکہ حیوانات میں بھی ظالم سے مظلوم بدلہ كِ كَاتُم تُوعَقُل مند مُخَلُوق مو ثُمَّ لَنُ حُضِر نَّهُم يهرجم ان كوضرور حاضر كري م حول الله عول ا جَهَنَّهَ جَہٰم کے اردگرد جیٹیا جاٹ کی جمع ہے، گھٹول کے بل، دوزانوں ہوکر بیٹھنے والا۔ بيعاجزي كي حالت ب جيهم التحيات مين بيضة بين اگرمعندورنه مون تو - اگرمعندور موتو آ دمی جس حاکت میں میا ہے بیٹھ کرنما زیڑھے۔ ٹُے مَّ لَنَسنُو عَنَّ پھرہم نکالیں گےا لگ کر لیں کے مِن کُلِ شِیعَةِ ہر گروہ ہے ایکھ ماص طور براس کو اَشَدُ عَلَى الرَّحُمٰن عِتِيًا جوز ياده تخت برحمان كرمان عن افر ماني مين يعني سب المضيح مول بهران مين ہے جوان کے لیڈر، بدمعاش اور غنڈے ہوئے ان کو ملیحدہ کرلیا جائے گاان کا حساب بڑا سخت موكاراس لي صديث ياك مين آتا عمن نُوقِش في البحساب عُذِب جسكا صیح معنی میں حساب ہوا اس کی خیر نہیں۔' السرسری طور پر رب تعالی اپی مہر ہاتی ہے موٹے موٹے سوالات کرے تووہ بات علیحدہ ہے شُبّہ لَنَ بحثُ اعْلَمْ پھر البتہ ہم خوب جائة بين باللَّذِينَ ان كو هُمُ أولني بها صِلِيًّا جوزياده لا تَق بين دوزخ من داخلَ ا ہونے کے۔ صَلی یَصُلی کامعنی ہے داخل ہونا۔ ابولہب کے بارے میں آتا ہے سَیَصُلی فَارًا ذَاتَ لَهَبِ ''وہ عَقریب شعلہ مار نے دالی آگ میں داخل ہوگا۔ تو فر مایا جو دوز خ میں داخل ہونے والے ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں کوئی ہم سے تخفی نہیں ہے ، قیامت حق ہے ، میدان محشر حق ہے ، حساب حق ہے ، جنت دوز خ حق ہے ، بل صراط حق ہے ، میزان حق ہے ، عدل وانصاف حق ہے۔ ان چیز وں پرسب یقین رکھو۔

000

### وَإِنْ مِنْ عُولِلاً

واردُها كان على رَبِك حَتَّا مَقْضِيًا ﴿ ثُمَّ الْجَيْ الَّذِينَ الْعَوْا وَ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِي الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِي الْمُعْلَمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

 ہلاک کی بیں قبلہ مان سے پہلے مِنْ قَرُنِ جماعتیں ہُمْ اَحْسَنُ اَثَافًا وہ بہت اچھی تھیں ساز وسامان کے لاظ ہے وَدِءُ یَا اور نمود ونمائش کے لاظ ہے قُلُ آپ کہد دیں مَنُ کَانَ فِی الْحَسَّلَ لَمَةِ جُوض ہے گراہی میں فَلْیَسَمَدُدُ لَهُ الْرَّحْمَنُ مَدًّا لِی مدودے گااللہ تعالی ان کو مدودینا حَتَّی اِذَا رَاوُا یہاں تک کہ جب دیسے ماس چیزکو یُوعُدُونَ جس کا ان کیا تھ وعدہ کیا جاتا ہے اِمَّا الْعَدَابَ مَانَ ہُو فَدُونَ جَس کا ان کیا تھو وعدہ کیا جاتا ہے وہ جان لیس کے مَنْ هُو شَرِّ مُکَانًا کون یُرا ہے جگہ کے لاظ ہے وَاصَٰعَفُ وہ جان لیس کے مَنْ هُو شَرِّ مُکَانًا کون یُرا ہے جگہ کے لاظ ہے وَاصَٰعَفُ جُنْدًا اورکون زیادہ کمزور ہے لشکر کے لاظ ہے۔

کل کے درس میں تم نے بیر پڑھا کہ کافروں کاعقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور کہتے تھے ءَ إِذَا مَا مِثُ لَسَوْفَ اُخُو جُ حَیًا ''کیاجب میں مرجاوں گاتو کیا پھر دوبارہ زندہ کیا جاوک گا۔'اللہ تبارک وتعالی نے نہایت اختصار کیساتھ جواب دیا اَو کیا گذائہ اُن اَنَّا خَلَقُنهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ یَکُ شَینًا ''کیا انسان یا د جواب دیا اَو کیا گذائہ اُن اَنَّا خَلَقُنهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ یَکُ شَینًا ''کیا انسان یا د مبیل کرتا کہ بیشک ہم نے اس کو بیدا کیا اور بیکوئی چیز نہیں تھا۔' جورب پہلے پیدا کرسکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے اس کیلئے بیکوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر جو مجرم ہیں ان کو دوز ن میں پھینکا جائے گا۔

قیامت، جنت، دوزخ کی طرح بل صراط بھی حق ہے:

التد تعالی فرماتے ہیں وَ إِنْ مِنْکُمُ إِلاَّ وَادِهُ هَا اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مجروہ وارد ہونے والا ہے اس دوز خرید بات انجھی طرح سمجھ لیں۔ قیامت حق ہے، میدان محشر

میں اکٹھا ہونا بھی تق ہے، اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت کا قائم ہونا بھی تق ہے، تراز دیر نیکیوں کا تلما بھی حق ہے، جس طرح بیتمام چیزیں تق ہیں اس طرح پلصر اطبھی تق ہے۔ جہنم کے اوپرایک بل ہے اس کوعبور کر کے جنت کی طرف جانا پڑنے گااس کو بل صراط کہتے ہیں۔ وہ کافروں کیلئے تو اَ حَدُّ مِنَ السَّیْفِ وَا دَقْ مِنَ الشَّعُوِ تلوار سے زیادہ تیزاور بال سے زیادہ بار یک اور ینچ آگ کے شعلے ہوئے ۔ کوئی کا فرتوا یک قدم رکھے گا اور گھنٹ کے ینچ دوز خ میں گرجائے گا۔ دوز خ میں گرجائے گا۔ کوئی دوقدم اور کوئی تین قدم اور کئے ۔ کوئی کا فرتوا یک کے ینچ دوز خ میں گرجائے گا۔ کوئی دوقدم اور کوئی تین قدم اور کئے۔ کوئی کا فرتوا کے دوز خ میں گرجائے گا۔ کوئی کا فراس کوعبور نہیں کرجائے گا۔ کوئی دوقدم اور کوئی تین قدم اور کئے۔ کوئی کا فراس کوعبور نہیں کہ ہے گا اور وہ مومنوں کیلئے تھی سڑک ہوگی۔

### ہرایک نے بل صراط سے گذرنا ہے:

سیح احادیث میں موجود ہے آنخضرت کے نے فرمایا کوئی پلصر اط سے ایسے
گزرے گاجیسے تیز رفتار پرندہ جاتا ہے اور کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گذرے گاء کوئی تیز
رفتار اونٹ کی طرح گذرے گا، کوئی ایسے گذرے گا جیسے آدی بھاگ کر جاتا ہے اور وہ بھی
ہونے جو آہت آہت چل کرعور کریں گے۔ ایمان اور اعمال میں جتنی قوت ہوگی ، اخلاق
میں قوت ہوگی اتنی ہی رفتار ہوگی۔ یہ قربانی کے جانور ان کیلئے سواری بنیں گے۔ حدیث
میں قوت ہوگی اتنی ہی رفتار ہوگی۔ یہ قربانی کے جانور ان کیلئے سواری بنیں گے۔ حدیث
پاک میں آتا ہے آنخضرت کی نے فرمایا پلمر اط پر سے گذر نے والوں میں سے سب
سے اول میں ہوں گا۔ آنخضرت کی کے بعد الو کم دھی پھر عمر ہے۔ پھرعمان ہے۔ پھر مالی کے بعد الو کم دھی کے مطل ہے۔
پہر باقی عشرہ مبشرہ پھر ساری امت مرتبے اور مقام سے لیا ظامے اسی طرح جنت میں سب
سے بہلا قدم آنخضرت کی گاپڑے گا پھر حضرت الو کم رہی کا پھر حضرت عمر ہے۔ پھر حضرت عمر ہے۔ پہلے اس امت کا حساب ہوگا حالا نکہ
دنیا میں بیا میں سب سے بعد میں آئی ہے مگر جنت کی خوشیوں میں سب سے پہلے بہنچے گی

۔ اس بل صراط کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ إِنْ مِنكُمُ إِلَّا وَ ارِ دُهَا يه إِنَّ نافيه بيداور نہیں ہے۔ اور نہیں ہے کوئی وارد ہونے والا اس دوزخ پر۔

یل صراط کے بعدایک اور بل ہے:

حدیث یاک میں آتا ہے کہ پلصر اطاکوعبور کرنے کے بعد آ گے ایک اور بل آئے گا قَنْ طَرَةٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ "ني بل جنت اوردوزخ كدرميان بوگا-"اس بل يرصرف مسلمان پہنچیں گے اور ایک دوسرے کیخلاف جونفرت بغض کینہ ہو گا غلط فہمیاں ہونگی وہ ساری اس برمومنوں کے دلوں سے نکال دی جا کیں گی ۔ جب جنت میں داخل ہو نگے تو سی کے خلاف کسی کے دل میں کوئی بغض ، کینہ ، کدورت نہیں ہوگی شیشے کی طرح صاف ہو نَگِے۔ بے شارمخلوق ہوگی مگراللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کیساتھ کوئی جھکڑانہ لڑائی نہ غیبت نہ گالی گلوچ ہوگا۔تو میزان اللہ تعالٰی کی عدالت کی طرح پلصر اطبھی حق ہےا دراس کے او پر سے گذرناب كانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَّقُضِيًّا جِآبِ كرب كِ ذمه لازم طے شدہ۔اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔جس دفت وہاں سے گذریں کے شہ نُسَجِى الَّذِينَ اتَّقَوُ المجرجم نجات دي كان لوكول كوجوالله تعالى ي وري بي ، كفر شرک ہے بچتے ہیں،رب تعالیٰ کی نافر مانی سے بچتے ہیںان کونجات ملے گی وَّ نَسسلْدُرُ المظّلمين فيها جينيًا اورجم جيور وي عظ المون كواس دورخ مين كمنوس كبل بيض والے ہو نگے۔ جیسے ہم التحیات میں بیٹے ہیں او پر سے گھٹنوں کے بل گریں گے اور دوزخ میں جایزیں گے اور شعلوں میں جلتے رہیں گے۔اگر دوزخ میں ان کو مار نامقصود ہوتو اس کا ایک شعلہ بی کافی ہے کیونکہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا زیادہ تیز ہے اور دنیا كَ آكَ مِنْ لُومٍا بَيْكُولُ جَاتا بِ لَيكُن لَا يَهُونُ فِيهَا وَ لَا يَحْينَى [سورة الاعلى]''نهاس

میں کوئی مرے گا اور نہ جے گا۔"مرگیا تو سزا کون بھکتے گا؟ اور بیجینا کوئی جینانہیں ہے خود دوز نی کہیں گے یہ لئے تھا کائٹ الْفَاصِیة "کاش کہم مرجائیں۔"جہنم کا نچاری فرشتہ جس کا نام مالک ہے اس کے پاس جائیں گے قرآن پاک میں آتا ہے، کہیں گے یہ سُلے کُ لِیَقُضِ عَلَیْنَا رَبُّک "اے مالک علیہ السلام اللہ تعالی سے درخواست کریں یہ سُلے کُ لِیَقُضِ عَلَیْنَا رَبُّک "اے مالک علیہ السلام اللہ تعالی سے درخواست کریں کہ آپ کا رب ہمیں مارد ہے۔"وہ کے گاکیا تمہارے پاس پیغیم نہیں آئے، کتا ہیں نہیں آئے میں منہ ہمانے والے نہیں آئے ، تمہارے پاس عقل نہیں تھی ، کہیں گے آئے سے فَکَ ذَبُنَا وَقُلْنَا مَا نُوْلَ اللّٰهُ مِنْ شَیْ ءِ [سورۃ الملک: ۹]" پی ہم نے تبطلایا اور کہا ہم فی کوئی چز نازل نہیں گی۔"

تے حضرت عمار ﷺ غلام سے ۔ تو آپ کی مجلس میں کمزور اور تھوڑے آ دمی ہوتے تھے۔ کا فروں نے کہا کہ دیکھو! مجلسیں تمہاری بڑی ہیں یا ہماری؟ اس کارب تعالیٰ نے جواب دیا۔

وَكُم اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنُ قَرُن اور كُتَى بَم نِ بِلاك كين ان سے پہلے جماعتيں هُمُ اَحْسَنُ اَثَاقًا وَرِءُ يَا وہ بہت اچھی تھیں ساز وسا مان کے اعتبار سے اور نمود و نمائش کے اعتبار سے ۔ بڑی شہرت والی نامی گرامی قویس تھیں جن کو ہم نے تباہ کردیا فیسٹ آپ ان کو کہدویں مَنْ کَانَ فِی الصَّلْلَةِ جُونُ سُ ہُمُ ابی میں فَلْیَمُدُدُ لَهُ الوَّحْمَنُ مَدًّا۔ فَلْیَسَمْدُدُ امر ہے جس کا لفظی معنی ہے پہل چاہیے کہ دحمان ان کو مدود سے مدود یا لیکن خبر کے معنی میں ہے کہ ان کو ورائی میں ان کو بھی مال اولا دملتی رہتی ہے۔ دنیا کی چیزیں کا فروں کیلئے بھی ہیں۔ رہتی ہے۔ دنیا کی چیزیں کا فروں کیلئے بھی ہیں۔

## الله تعالیٰ کی خوشی اور ناراضگی کامعیار ایمان اور دین ہے:

کا نام قاہس تھا پر دادے کا نام لاوی تھا اور لکڑ دادے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ موکی علیہ السلام تھا۔ موکی علیہ السلام کے والدمحتر م کا نام عمران تھا دادے کا نام قاہس تھا پر وادے کا نام لاوی تھا اور لکڑ دادے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ قارون کا والدبر انیک پر ہیزگار آ دمی تھا حضرت لیقوب علیہ السلام تھا۔ قارون کا والدبر انیک پر ہیزگار آ دمی تھا حضرت لیقوب علیہ السلام کا پر بی تا تھا۔

انسان جب شيطان بن جائے تونسبت کام ہیں آتی

و کھونسبت کتنی اونچی ہے دو پیغمبر چیا زاد بھائی ہیں مگر جب انسان شیطان بن جائے تو نسبت كامنېيى آتى \_ نەيعقوب علىدالسلام كى نسبت كام آئى ، نداسحاق علىدالسلام كى نىبىت كام آئى ، ندابرا بىم علىدالسلام كى ، نە بوسف علىدالسلام ، ندبارون علىدالسلام ادر نە مویٰ علیہ السلام کی نسبت کا م آئی ۔ بری بات پر اکڑ گیا ایک فاحشہ عورت کو پیسے دے کر موی علیدالسلام پرمعاذ الله تعالی بدکاری کاالزام لگادیا مگررب رب ہےاس کی گرفت بہت سخت ہے إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ [سوره بروج]" بيشك تير عدب كى پكر بہت سخت ب- جب رب تعالی پڑنے برآیا سورة القصص آیت نمبرا ۸میں ہے فَحَسَفُنَا به وَبِدَادِهِ الْلارُضَ "ليس وصنساديا بم في اس قارون كواوراس كي هركوز مين ميس-"خدا جانے کتنے رقبے میں اس کی کوشی تھی اس کے نوکروں جا کروں کے کمرے بے ہوئے تھے کیکن رب تعالیٰ نے سب کوز مین میں دھنسادیا نہ قارون بچااور نہاس کی دولت بچی ۔ فر مایا ان کوائی کٹرت پر گھمنڈ نہیں کرنا جا ہے۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کردیں ىبى جوېزى شېرت ركھتى تى خىنى الْدَا رَأَوُ امّا يُسوُ عَلُوُنَ يېال تك كەجب دە دىكىيى کے اس چیز کوجس کا ان کیساتھ وعدہ کیا جاتا ہے اِمّا الْعَذَابَ یا تو دنیا میں ان پرعذاب آئے گا وَإِمَّا السَّاعَة اور يا قيامت تو بى قيامت سے تو چھ كارائيس ب

فَسَيَعُلَمُونَ پَسِ بَنَا كَيدِيهِ جِان لِيسَ كَ مَنْ هُوَ شَرٌّ كُون بِرُاہِ مَّ كَانًا جَلَه كَاظُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ هُوَ شَرٌّ كُون بِرُاہِ مَّ كَانًا جَلَه كَاظُ اللهِ اللهُ ا



## وكزين الله الكزين اهتك واهك

وَالْبِقِيتُ الصِّلِحِثُ خَيْرُعِنْ كَرِيكَ ثُوابًا وَخَيْرُهُرَدُّا الْفَرْعِنْ كَالْمُ الْفَيْبَ الْمِنْ كَفُر بِالْتِنَا وَقَالَ لَا وُثَيْنَ مَالَا وَوَلَكَ الْفَيْبَ الْمِنْ كَفُر بِالْتِنَا وَقَالَ لَا وُثَالَ لَا مُنْ كَالَّةً وَلَكَ الْفَيْبُ الْمَنْ كَنْ كُنْ كَالْمُ الْفَيْلُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا الْفَيْدُ وَكُلُو مُنْ كُنُونُ وَكُلُّ الْمُنْ الْمُ كَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله قَلْ لَكُونُو اللّهُ مُعِمَّ اللّهُ مُنْ وَيَالِينَا فَرُدًا اللّهُ وَيَكُونُوا لَهُ مُعِمَّ اللّهُ مُنْ وَيَالُولُوا وَيَأْتِينَا فَرُدًا اللّهُ وَيَكُونُوا لَهُ مُعِمَّ اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَيَنِيدُ اللّهُ الّذِينَ اورزياده ويتا بهالله تعالى ان لوگول و اهْتَدَوُا هُدَى جنهول نَه بهال عَيْدٌ عِنْدَ كَابِم بها يَسْ الصّلِحْثُ اور باقى رخوالى نيال خَيْدٌ عِنْدَ دَبِّكَ بهتر بين تير ارب كه بال قوابًا بدلے كان اور بهتر بين لوٹ كى جدكا عتبارت اَفَرَءَ يُتَ كَان الله عَيْدٌ مَرَدُّا اور بهتر بين لوٹ كى جدكا عتبارت اَفَرَءَ يُتَ اللّهُ فَي كيا لائ كان الله على الله الله على الله

ہم وارث ہو نگے اس چیز کے جووہ کہتا ہے وَیَا تِیْنَا فَرُدُا اور آئے گاہارے
پاس اکیلا وَ اتّحَدُو ا مِنْ دُونِ اللّهِ الِهَدُ اور بنالے ان لوگوں نے اللہ تعالی
سے درے معبود لِیک وُنُو اللّهُ مُ عِزَّا تا کہ ہوجا کیں وہ ان کیلئے عزت کا ذریعہ
بکلا ہر گرنہیں سَیک فُورُونَ بِعِبَا دَتِهِمُ عَقریب وہ انکار کریں گان کی عبادت
کا وَیَکُونُونَ عَلَیْهِمُ ضِدًا اور وہ ہوجا کیں گان کے خالف۔

اس سے پہلے فرمایا کہ بتا کید جان لیں گے بدلوگ جو دنیا میں بال اولاد پر گھمنڈ کرتے ہیں کہ کون برا ہے در ہے کے لحاظ سے اور کون زیادہ کم زور ہے لئکر کے لحاظ سے اور کون زیادہ کم زور ہے لئکر کے لحاظ سے مقابلے میں ان کی کثر ت کیا کرے گی؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ مالی امداو کا فروں اور گمراہول کی بھی کرتا ہے لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت زیادہ دیتا ہے اور آخرت میں ہدایت ہی کام آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَیمنو یک ڈی اللّٰه الّٰذِینَ الْهُتَدُو اللّٰه الّٰذِینَ الْهُتَدُو اللّٰه الّٰذِینَ الْهُتَدُو اللّٰه اللّٰذِینَ الْهُتَدُو اللّٰه اللّٰذِینَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰذِینَ الْهُتَدُو اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰذِینَ اللّٰہ الل

#### باتيات صالحات:

ہاتیات صالحات میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدی فوت ہوجاتے ہیں مگران جب آدی فوت ہوجاتے ہیں مگران

کی نیک اولا د جونیکی کرے گی وہ خود بخو دوالدین کو پہنچے گی جا ہےاولا د کا دھیان اس چیز کی طرف ہویا نہ ہوکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دالدین کو بخش دے۔ کیونکہ دالدین نے تربیت کی تھی تعلیم دی تھی اب بہ جوبھی نیکی کریں گے سب نیکیوں کا تواب ان کوسلے گااور آن کے تواب میں بھی کمی نہیں آئے گی ۔ اس طرح ان کی نیکیوں میں جس جس کا حصہ ہو گا دادے پڑ دادے کا ان سب کو بینیکیاں خود بخو دملتی جا کمیں گی اور دنیا میں جہاں بھی کوئی نیکی ہور ہی ہے نماز، روزہ ، حج ، زکوۃ وغیرہ وہ نمام نیکیاں آنخضرت ﷺ کے نامہ اعمال میں درج ہو رى بين لېذابينمازادربے روزه په نه مجھے که میں صرف اپنانقصان کرد ماہوں نہیں بلکہ وہ د دسروں کا بھی نقصان کررہا ہے۔وہ نمازیں پڑھتا تو آنخضرت ﷺ کے رجشر میں درج ہو تیں پہیں پڑھیں وہ ثواب نہیں پہنچااور عام مومنین کا بھی نقصان کرتا ہے کیونکہ نمازی التيات من كبتاب السلام علينا وعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِينَ ماراء وربَعي رب کی سلامتی ہواور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ أَصَابَ كُلَّ عَبُدٍ صَالِح لِلَّهِ فِي السَّمَآءِ وَالْآرُضِ "يدِعاَاللهُ تَعَالَى كَهِ مَيْك بندے کو پہنچتی ہے جاہے وہ آسانوں میں ہے یا زمین میں ۔' بیعنی موس انسانول کو بھی ،' مومن جنوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی چیچی ہے۔اور جس نے نماز نہیں پڑھنی تو اس نے بید عا بھی نہیں پڑھنی تو جنات بھی محروم ،انسان بھی محروم اور فرشتے بھی محروم ۔ تو باقی رہنے والی نیکیوں میں نیک اولاد بھی ہے۔اور کسی نے دین کتابیں جھوڑی ہیں جنب تک وولوگ یڑھتے رہیں گے اس کوثو اب ملتارہے گا بھی نے مسجد بنادی ، مدرسہ بنادیا ، پنتیم خانہ بنا دیا جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی اس آ دمی کوثو اب ملتارے گا جاہے دنیا میں رہے یا نہرہے يهليلوگون مين ميشوق زياده موتاتها اورآج بھي الحمد لله ہے مگر تھوڑ اے۔ اکثريت لوگون

کی اس طرف توجهٔ بیس کرتی ۔ یا در کھنا!مسجدیں بناناء دینی مدرسے قائم کرنا، پیراین نسلوں کی حفاظت کرنا ہے۔آ پے حضرات تو ماشاءاللہ پختہ ذہن کےلوگ ہیں اللہ تعالیٰ قائم رکھےاور سب کا خاتمہ ایمان پر فر مائے ۔ آ گے اپنی اولا د کی بھی فکر کر نی جا ہیے کہ ان کا کلمہ رہے گایا نہیں ،نمازیں پڑھیں گے یانہیں ۔مغربی قومیں ہماری اخلا قیات تناہ کرنے کیلئے یوری قوت صرف کررہی ہیں اور اتن بے حیا کی دنیا میں پھیلا دی ہے کہ چھوٹے حچھوٹے بیے بھی ان سے متاثر ہیں ۔اسلئے ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دینی مدارس قائم کرنے عاہئیں اوراینے بچوں کو دینی تعلیم دین جاہیے ۔مگرافسوس ہے کہاچھے کاموں پر بہت کم لوگ بیسے خرچ کرتے ہیں۔حسن بورے میں مسجد کی دیواریں بنی ہوئی ہیں اور رک گئی ہے حالانکہ حیصوتی سی مسجد ہے ہمت کریں تو بن سکتی نہاں کے قریب ایک اورمسجد ہے شاید اس کی صرف بنیا دیں بھری گئی ہیں اور پچھ بھی نہیں ہوا۔ادھرعلی مسجد نامکمل پڑی ہےان کاموں کی طرف لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہے اگر ہر مہینے سارے ساتھی تھوڑی تھوڑی ہمت كري توبرا كجه موسكتا م \_ توبير بين با قيات صالحات بين خيرٌ عِنْدَ رَبِّكَ بهتر بين تیرے رب کے ہاں نُسوَابًا بدلے کے لحاظ سے وَ خُیْرٌ مَّوَدًّا اور بہتر ہیں لوشنے کی جگہ کے اعتبار سے ۔مَسرَ ڈینظرف کا صیغہ ہے معنی ہے لوٹنے کی جگہ اوروہ جنت ہے، بہت بہتر مجهرے۔

حضرت خباب بن ارت علله غلام تھے بعد میں آزادی ملی۔ یہ لوہاروں کا کام کرتے تھے نیزے اور تیرسید ھے کرتے تھے حضرت عمرو بن العاص ﷺ کا والدعاص بن ا وائل بڑاا کھڑ مزاج آ دمی تھا کفر پر ہی مرا نے۔اس نے حضرت خباب بن اردت ﷺ سے کہا کہ یہ میرے تیراور نیزے ٹھیک کردے۔کافی کام تھا کافی دن لگ گئے چسے بھی کافی بن گئے انہوں نے عاص بن وائل سے مطالبہ کیا کہ میر ہے کچھ بیسے آپ کی طرف ہیں افریب آ دی ہوں آپ ادا کردیں عاص ابن وائل نے کہا کہ میں تہیں بیسے اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم محمد ( الله علی کا کلمہ چھوڑ دو حضرت خباب شرف نے کہا کہ یہ کلمہ تو میں قیامت تک نہیں چھوڑ وں گا۔ عاص کہنے لگا اچھا! تم نے قیامت لانی ہے نا تو پھر مجھ سے اپنی رقم قیامت والے دن لے لینا۔ جس نے جھے یہاں مال دیا ہے اولا ددی ہے وہاں بھی دے گا وہیں لے لینا اب مجھ سے نہ مانگنا۔ اس کا رب تعالی و کرفر ماتے ہیں افسور عیاست والے دن نے لینا۔ جس نے جھے یہاں مال دیا ہے اولا ددی ہے وہاں بھی دے گا الله نی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس خص کو تک فک نو باید نینا جس نے انکار کیا ہماری آپوں کا لیدی عاص بن وائل و قال اور کہا کہ و تیک مالا و وکلڈ البتہ میں ضرور دیا جا وک گامال بھی اولا د بھی۔

#### دنیااور آخرت کے معاملات الگ الگ ہیں:

اس نے یہ قیاس کیا کہ دنیا میں بھے ملا ہے اگر قیامت کوئی چیز ہے اور آگئ تو وہاں بھی جھے لے گا۔ یہ اس کا قیاس فاسد اور بے کار ہے کیونکہ دنیا اور آخرت کے معاملات الگ الگ ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اصل ہیں تھا ء اِطْسَلَعَ الْغَیْبَ ایک ہمزہ صدف ہوگیا ہے۔ کیا اس نے غیب پراطلاع پالی ہے کہ آگے بھی اس کو مال اولاد لے گی اور ایسے ہی اس کی چودھرا ہث اور سرداری ہوگی جسے دنیا ہیں ہے آج اتنے لَدَ عِنْدَ اللَّرِ حُمانِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّرِ حُمانِ عَنْدَ اللَّرِ مُنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْ مَانُ نَا کَدِیم کھے مِن وہ با تیں جو وہ کہتا ہے۔ رب تعالی خورنہیں کھتااس کے فرشتے مَن فَانُ لُ ہَا کید ہم کھتے ہیں وہ با تیں جو وہ کہتا ہے۔ رب تعالی خورنہیں کھتااس کے فرشتے مَن اللَّهُ عَنْ لُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ لُهُ اللَّهُ عَنْ لُلُهُ اللَّهُ عَنْ لَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ لَهُ اللَّهُ عَنْ لُمُ اللَّهُ عَنْ لُهُ عَنْ لُمُنْ اللَّهُ عَنْ لُمُ اللَّهُ عَنْ لُمُ عَنْ اللَّهُ عَالِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَ

لکھتے ہیں کراماً کا تبین جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیکیاں برائیاں كَلَيْ بِين وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا اوربهم بردها تبي كاس كيلي عذاب بردها ناردن بدن كافرول كيلئے عذاب بڑھتا جائے گا جيسے مومنوں كيلئے دن بدن خوشيوں اورلذتوں ميں اضا فہ ہوتار ہے گا کا فروں کیلئے عذاب بڑھتا جائے گارپ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا فَلُولُولُ فَلُنُ نَّزِيدُكُمُ إِلَّا عَذَابًا [سورة النباء] " لي چكمو (مجرمو! عذاب كامزا) لي بهم بيس زياده كريس كتههار ب كي مكرعذاب " فرمايا وَّ نَوثُهُ مَا يَـ هُولُ اورجم وارث ہیں اس مال اولا دکے جو دہ کہتا ہے۔ بیسب پچھو وہ جیموڑ کر جائے گا ساتھ نہیں لیے جائے گا کوئی ایسا آ دمی ہے کہاس نے جو پچھ کمایا ہو مال ، جائیداد ، کوٹھیاں ، کارخانے ساتھ لے کر جائے سب کچھیہبیں رہے گا ساتھ ایمان جائے گااورا چھے برےاعمال جا کیں گے۔اچھے اعمال اس كيليّ باغ وبهار موسكَّ اور برے اعمال كلے كامار بنيں كے وَيَا تِينْسَا فَوْدًا اور رب تعالیٰ فر ماتے ہیں اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ بیٹا بیٹی کوئی اس کیساتھ نہیں جائےگا۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا میت کیساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو والبس آجاتی ہیں تیسری ساتھ رہتی ہے۔ مال میت کیساتھ جاتا ہے برادری رشتہ دارساتھ جاتے ہیں۔مال سے مراد حیار یائی بھیس بمبل ہے۔فرمایا مال اور برا دری واپس آجاتی ہے عمل ساته جاتا ہے جا ہے نیک ہویا برا ہو۔ فرمایا وَ اتَّ خَدُوا مِن دُون اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ کئے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ورے معبود، حاجت روا ،مشکل کشا ،فریادرس ، رستگیر بتا لئے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ لِیَکُونُو الَّهُمْ عِزَّا تا کہ ہوجا کیں دوان کیلئے عزت اور غلبے کا ذریعہ۔ بیمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حاجات یوری کرتے ہیں ہمارے مصائب دور کرتے ہیں۔

### الله تعالى كے سواكوئی بچھیں كرسكتا:

## مشرکوں کے معبود قیامت والے دن ان کے مخالف ہو نگے:

جن کو بیمشکل کشا، حاجت روا سجھ کر پکارتے ہیں اور ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ اس کا انکار کردیں گے اور کہیں گے اے پروردگار! بیسبق ہم نے ان کوئییں دیا اور نہم راضی ہیں وَیکٹونُونُ عَلَیْهِمْ ضِدًّا اور وہ ہوجا کیں گے ان کے خالف بید ویا اور نہم راضی ہیں ویکن ان کے خالف ہو نگے اور وہ دو لوگ جن کو آج حاجت روا سجھتے ہیں مددگار سجھتے ہیں وہ کل ان کے خالف ہو نگے اور وہ دو قتم کے ہونگے ۔ ایک تو انبیاء کرام عیماناہ اور اولیاء عظام النیج ہی حضرت عزیر علیہ السلام مقم کے ہونگے ۔ ایک تو انبیاء کرام عیماناہ اور اولیاء عظام النیج ہی حضرت عزیر علیہ السلام ، حضرت عیسی علیہ السلام ، اللہ تعالی کے فرضتے ، اللہ تعالی کے ولی ، اہام ، شہیدان کو بھی لوگوں نے اللہ تعالی کے سوا حاجت روا ، مشکل کشا سمجھا، فریا درس سمجھا، وشکیر بنایا تھا ہے کہیں گے نے اللہ تعالی کے سوا حاجت روا ، مشکل کشا سمجھا، فریا درس سمجھا ، وشکیر بنایا تھا ہے کہیں گے اللہ تعالی کے سوا حاجت روا ، مشکل کشا سمجھا، فریا درس سمجھا ، وشکیر بنایا تھا ہے کہیں گے اللہ یورددگار! ہم ان کی کاروائی سے بالکل بیزار ہیں ہمیں نہیں معلوم انہوں نے کن کی پوجا

کی ہے۔ہم نے ان کونہیں کہا ہم تو صرف رب تعالیٰ کے پجاری ہیں ہماراان کیساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جانے اور ان کا کام جانے ۔صاف الفاظ میں انکار کر دیں گے اور دوسرے وہ ہوئے جنہوں نے واقعی لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا وہ اپنی جان چھڑانے کیلئے کہیں کے کہ ہماراتمہارے ساتھ کیاتعلق ہے ہم نے تو تمہیں صرف ترغیب دی تھی نہ مانتے۔ میہ ایے سب سے بڑے لیڈرشیطان کے پاس جائیں گے کتم ہمارا پچھ کرودنیا میں تو ہمیں بوے سبر باغ دکھا تاتھا فلا تَـلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ يِس ندلامت كروتم مجھ كواور ملامت كروا في جانول كواوراس سے يہلے ہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطُن إلاّ أَنُ دَعَوْ تُكُمُ فَاسْتَجِبُتُمُ لِي [ابراجيم: ٢٢] "ميراتمهار الديوكي زوربيس تفامريس نے تہریں دعوت دی تم نے قبول کرلی ۔'' نہ مانتے میں نے کوئی تمہارے گلے میں رہے دُالے ہوئے تھے۔شیطان بھی ساتھ دینے کیلئے تیارنہیں ہوگاالٹا مخالف ہوگا۔اللہ تعالیٰ مدایت دے بہلوگ دنیا میں ہی سمجھ جا کیں آ گے سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ہے کہ جن کوتم مشکل کشا، جاجت روابناتے ہو یہ صاف انکارکردیں گے اور مخالف ہو گئے۔



## المُتِرَاكًا أَنْسَلْنَا الشَّيْطِينَ

عَلَى الْكُفِرِيْنَ تَوُرُّهُمُ اللَّهُ وَلَا تَعْبَلُ عَلَيْهِمُ الْمُكُونَ الْهُورِيْنَ عَلَى الْكُمْنِ وَفَلَ الْمُوَنِينَ الْمُكُونَ الْهُورِيْنَ عَلَى الْكُمْنِ وَفَلَ الْمُونَ الْهُورِيْنَ الْمُكَاعَةُ الْكَامِنِ الْمُخْلُونَ الْمُكَاعَةُ الْكَامِنِ الْمُخْلُونَ الْمُكَاعَةُ الْكَامِنِ الْمُخْلُونَ عِنْ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُكَاعِفَةُ الْمَالُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

اَلَمُ تَوَكِينِ مِينَا السَّيطِينَ الْمُ تَوَكِينَ مَا الْمُ الْمُ الْمُ الشَّيطِينَ الشَّيطِينَ المَّيورِينَ الْمُولِ فِي الْمُولِ فِي الْمُولِ فِي الْمُولِ فَي الْمُحْوِينَ كَافْرُول فِي الْمَالِيَ الْمُحْلِق الْمَالِي الْمُحْلِق الْمَالِي الْمُحْلِق الْمَالِي الْمُحْلِق الْمَالِي الْمُحْلِق الْمَالِي الْمُحْلِق الْمَالِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلَدًا كُمْ الله بِرَمَٰن فِ اولاد كَقَدُ جِنْتُمْ شَينُا إِذَّالِبَة حَقِيقَ لائِهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الله

الله تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا ہے نیکی بدی اختیار کرنے کا :

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو تیکی بدی کرنے کا اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی اور اراد ہے ہے تیکی کرنا چا ہوتو نیکی کرواور بدی کرنا چا ہوتو بدی کروکس ایک طرف جرنہیں ہے فَسَمَنُ شَسَاءَ فَلْیُوْمِنُ وَّمَنْ شَاءَ فَلْیَکُفُرُ [سورۃ الکہف]' پس جس کا بی چاہا پی مرضی سے ایمان لائے اور جس کا بی چاہا پی مرضی سے نفراختیار کر ہے۔''نہ جسلغ جر کرسکتا ہے کہ جرا کسی کو ہدایت دیدے اور نہ شیاطین جر کر سکتے ہیں۔ شیطان ابھارتے ہیں ترغیب دیتے ہیں برائی کا شوق دلاتے ہیں بدی کا۔ جیسے بہلغ لوگوں کو تیکی کی ترغیب دیتے ہیں کرائی کا شوق دلاتے ہیں بدی کا۔ جیسے بہلغ لوگوں کو تیکی کی ترغیب دیتے ہیں کر ویے تو بیصلہ ملے گاہ بدلہ ملے گاا تناد نیا ہیں ملے گا اتنا آخرت ہیں سطے گالیکن کسی کو تیکی پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر مجبور کرنا مبلغین کے اختیار ہیں ہوتا تو د نیا میں پینیمبروں سے بردا بہلغ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھران کے زمانے میں ایک بھی کا فر میں پینے بروں سے بردا بہلغ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھران کے زمانے میں ایک بھی کا فر میں نے مالے اللائکہ خود پینے بیروں کے میلے نا قربان بوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا اور نافر مان نہ در ہتا طالا نکہ خود پینے بیروں کے میلے نا قربان ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا اور نافر مان نہ در ہتا طالا نکہ خود پینے بیروں کے میلے نا قربان ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا

قابیل ، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نہیں مانا نافر مان ہی رہے ۔ تو مبلغ نے ترغیب دینی ہے، نیکی کے کام کرو، سعادت مند بنو، نیکی کے کام بتلانے ہیں، بیکام نیکی کا ہے وہ کام نیکی کا ہے وہ کام نیکی کا ہے اور جس طرح نیکی کی ترغیب دینے والے ہیں برائی کی ترغیب دینے والے بھی ہیں اور بہت سارے ہیں قولاً بھی ، فعلاً بھی ، عملاً بھی لوگوں کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں۔

#### الورب كامسلمانول كے خلاف منصوبہ:

شیطان انسانوں میں بھی ہیں جنات میں بھی ہیں مرد بھی ہیںعورتیں بھی ہیں یورپ کی تمام قومیں بی تکت مجھ چکی ہیں کہ سلمان کی جب تک وضع قطع اسلامی ہے اور ان میں جذبہ جہادموجود ہے توان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا مسلمانوں سے بید دنوں چیزیں ختم کرنی جاہیے ۔اسلئے وہ سرنو ڑکوشش کررہے ہیں کہ مسلمانوں سے جذبہ جہادختم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد کو وہ دہشت گردی کہتے ہیں غنڈا گردی کہتے ہیں تا کہ عام آ دمی کا ذہن بگڑ جائے کے دوسرا یہ کہ وہ مسلمانوں کی وضع قطع بشكل وصورت اسلام والينهيس ويكهنا جايت كهمسلمان اگرايني وضع قطع ميس رية و پھر ان کی دال نہیں گلتی۔ ترکیوں کے یاس رقبہ بھی تھوڑ اتھا افر ادبھی تھوڑ سے متھ لیکن تن تنہا انہوں نے یا کچے سوسال تک مغرب کوآ کے لگائے رکھا حالا تکہ دسائل ان کے پاس اسنے نهيس تتصمَّر قوت ايماني تقى جذبه جها دنقااسلامي وضع قطع تقى خلا فت عثانيقي يهود ونصاريٰ نے جس ونت بیں مجھا کہ اس طرح ان کا ہم مقابلہ ہیں کر سکتے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ذہن بگاڑ و بعقیدہ خراب کر و بشکل وصورت وضع قطع بگاڑ و بطر زطور طریقہ بگاڑ و کہ پیچے معنی میں مسلمان ندر ہیں اور اسلام کی بیہ چیزیں قائم ندر کھٹیس ۔ توبیہ لوگ برائی کی ترغیب

دیے ہیں۔اللہ تارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اَ کَمْ مَرَ اے خاطب کیا تو نہیں دیکھا آئے۔ آ اَرُسَ لُنَا بِیْک ہم چھوڑ دیے ہیں الشّبطِیْنَ شیطانوں کو عَلَی الْسَلْفِی کافروں پر تَو زُهُمْ اَزًا وہ ان کو براہیختہ کرتے ہیں ابھارتے ہیں ابھارنا گنا ہوں کی طرف قولاً بھی اور فعلا بھی مسلمانوں کے ذہن بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے گانے گاتے ہیں اور عجیب عجیب شم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ نیلی ویٹرن پر جو کچھو کے جے گانے گاتے ہیں اور عجیب عجیب شم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ نیلی ویٹرن پر جو کچھو کے جے ہیں اس کی نقالی کرتے ہیں بچوں کی عادت ہوتی ہے نقالی کرنے کی۔ نقلی نماز گھر میں ہوئے کا تو اب زیادہ ہے :

اس لئے حدیث یاک میں آتا ہے کہ فلی نمازتم گھر میں پڑھا کرواور نفلی نماز گھر میں پڑھنے کا ثواب مسجد حرام میں پڑھنے ہے زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ اس لئے کہتم نفلی نمازگھر میں پڑھو کے بیچے دیکھیں گے تو ذہن ہے گا کہ ہمارے ابوکیا کررہے ہیں دا دا کیا کررہے ہیں بڑے بھائی کیا کررہے ہیں تایا جان چیا جان کیا کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کریں۔ وہ تمہاری وضع قطع کو دیکھیں گے تو ان کا ذہن بنے گا۔ تو ان کا ذہن بنانے کیلئے حکم ہے کہ نفلی نمازگھر میں پڑھنازیا دہ تواب ہے۔ ہاں!اگرگھر میں جگنہیں ہے مجبور ہے تومسجد میں یر ہ لے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کھلے جھوڑ دیئے ہیں کافروں کو ترغیب دیتے ہیں ا بھارتے ہیں برائیوں پر مجبور نہیں کر سکتے فلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اے بی کریم ﷺ! آپ ان کے گفراور بری حرکات کو دیکھ کران کے خلاف آپ جلدتی نہ کریں بلکہ برداشت کریں كيومكه جم نے بھي ان كيخلاف پروگرام ہنار كھاہے إنْهَمَا مَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا پختہ بات ہے ہم ان کیلے گنتی کرتے ہیں گنتی کرنا۔ان کےسال بھی گنتے ہیں، مہینے بھی گنتے ہیں ہفتے اوردن مجی گنتے ہیںان کے ایک ایک سائس کا ہمارے پاس حساب ہے آپ اپنا کا م کرتے رہیں

ان کیلے مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وُم اَنحشُو اَلْمُتَقِیْنَ جَسدن ہم اکھا کریں گے پر ہیزگاروں کو اِلَی الوَّحُمانِ رَحمٰن کی طرف جا کیں گے اس کی عدالت ہم اکھا کریں گے پر ہیزگاروں کو اِلَی الوَّحُمانِ رَحمٰن کی طرف جا کیں گے اس کی عدالت ہم و وَ اَسْدُو قُلُ اَنْدُو قُلُ اللّٰہ ہُو نَظُ وَ اَللّٰہ ہُو نَظُ وَ اَللّٰہ ہُو نَظُ وَ اَللّٰہ ہُو نَظُ وَ اَللّٰہ ہُو نِیْنَ اللّٰہ ہُو نَظُ وَ اَللّٰہ ہُو نَدُا وَ اِدِ دَی جَمّ ہے میں سا اور ہم مجرموں کو چلا کیں گے جہم کی طرف بیا ہے۔ انہائی بیاس ہوتو بندہ چل بھی نہیں سکتا فرشتے ان کواس حالت میں چلا کرچہنم میں پھینکیس کے اور یہ اللّٰہ ہو نَدُ الوَّحْمانِ جَمْلُ مَنْ اِللّٰہ مَنْ اِللّٰہ عَنْ اِللّٰہ عَنْ اِللّٰہ عَنْ اِللّٰہ عَنْ اِللّٰہ عَنْ اللّٰہ وَ نَدُ الوَّحْمانِ عَمْلُ اللّٰہ مِن کَا اللّٰہ ہو نَدُ وہ شفاعت کے خلوق میں کوئی بھی شفاعت کا الک نہیں ہے گر وہ جمن کے یاس سے دعدہ۔ وہ جمن کے پاس سے دعدہ۔

كا فراور منافق كے حق ميں كوئى سفارش نہيں:

شفاعت کرنے والے کیلئے بھی شرائط ہیں اور جس کیلئے شفاعت کی جائے گا اس کیلئے شفاعت کرنے والے کیلئے بھی ۔ شفاعت تر نے والے کیلئے شرط ہے کہ دہ مومن ہو کافر کی شفاعت قبول نہیں ہو گی اور جس کیلئے سفارش کرنی ہے وہ بھی مومن ہو جا ہے کتنا گنہگار ہو کافر کیلئے شفاعت قبول نہیں کی وار جس کیلئے سفارش کرنی ہے وہ بھی مومن ہو جا ہے کتنا گنہگار ہو کافر کیلئے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی ۔ دیکھو! آنحضرت ﷺ سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہے اور نہ ہوسکنا ہے۔

بنجب عبد الله این ابی رئیس المنافقین کی وفات ہوئی اس کا بیٹا بڑا مخلص صحافی تھا آخضرت ہوگیا ہے کہ میرا والدفوت ہوگیا ہے انخضرت ہوگیا ہے منافق تھا میں نہیں کہتا تھا صحافی تھا گر حضرت!اس حالت میں بھی اس کیلئے کوئی حیلہ کر کے ہوتو کرو۔ بخاری وغیرہ کی روایات میں ہے کہ آپ ہوتھ نے اس کے جسم پرا بنالعاب مبارک ملا

اورا پنا کرته مبارک اتار کراس کو پہنا یا اور اس کا جناز ہ پڑھانے کیلئے تیار ہو گئے ۔حضرت عمر اس نے عرض کیا حضرت! آپ اس بایمان کا جنازہ پڑھاتے ہیں حضرت! اس نے فلاں دن پیرکیا ، فلاں دن پیرکیا ، پیرمنافق ہے۔آنخضرت ﷺ پرشفقت کا غلبہ تھا فر مایا عمرتم مجھ پر در وغه مسلط ہو۔حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے آپ ﷺ نے اس کا جناز ہ پڑھایا صحابہ کرام ﷺ نے جناز ہ پڑھااللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگرآپ ﷺان کیلئے ستر مرتبہ بهى مغفرت كى دعاكرين توالله تعالى ان كونبين بخشے كا۔ آپ على كالعاب مبارك اس كوجبنم معلى بياسكاآب الكاكارة يرهانااوراس من دعاكرنا اللهم اغفور لحينا وميتنا وَشَاهِدِنَا وَغَاثِبِنَا الكونه بحاسكار يحص آب الله كرس ولى كمر عين سب صحابہ ہیں جواس کیلئے وعا کر رہے ہیں سفارش کررہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے فر مایا اِنْ تَسُتَغُفِرُ لَهُمُ سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغُفِرَ اللَّهُ لَهُمْ [توبه: ٨٠]''اگرآپان كيلئ سرّم تنب بخشش طلب كرين تو الله تعالى ان كو هر گرنهين بخشے گا۔ " تو شرط په ہے كه جس كيلئے سفارش کرنی ہے مومن ہو کا فرنہ ہو کا فرکیلئے سفارش قبول نہیں ہے مشرک کیلئے پیغیبری سفارش بھی قبول نہیں ہے باقی شفاعت درجہ بدرجہ ہے۔

# شفاعت کبری آپ ایک خصوصیت ہے:

ایک ہے شفاعت کبری ہے آنخضرت بھی کی خصوصیت ہے اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ شفاعت کبری ہے ہوگ کہ قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگی پچیاس ہزارسال کا لمبادن ہوگا سورہ معارج آیت تمبر ہمیں ہے فیسی یَوُم کَانَ مِقدَادُهُ خَمْسِیُنَ اَلْفَ سَنَةٍ ''اس دن میں جس کی مقدار پچیاس ہزارسال ہے۔''آج سورج ہم سے کی کردڑ میل دور ہے اوراس وفت عَلی قَدْدِ مِیْلا اَوُ مِیْلَیْنِ ایک یادو

میل کی مسافت پر ہوگا۔ لوگ نینے میں ڈوب ہوئے ہو گئے کوئی مخنوں تک کوئی گھنوں تك كوئى ناف تك كوئى حلق تك كوئى كانول تك اور نىفسىي نىفسى يكارد ہے ہو كئے۔ سب مل جل کرکہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے آ گے سفارش کروہمارا حماب تو ہو۔حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ معذرت کریں گے،نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گےوہ عذر کریں گے، ہوتے ہوتے آخر میں آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی کے پاس آئیں كآب الله مقام محود من الله تعالى كے بال مجدے من كريويں مے بيا يك بفت كالميا سجده موكايا وومفتول كالمباسجده موكارآب فرمايا كمالتدتعالى بُلهممني رَبّي مَحَامِدَ لَهُ تَبْحُيضُوْ نِنِي أَكُانِ ''مجھےالیے كلمات القافر مائيں گے جواب مجھے معلوم نہيں ہيں۔'' ان الفاظ كيساتھ ميں رب تعالى كے ہاں سفارش كروں گا۔اللہ تعالى فرمائيس كے يامحمد اللہ اِرْفَعُ رَأْسَكَ اِشْفَعُ تُشَفَّعُ "مراعُما ميسقارش كريس آپ كى سقارش تبول كى جائے گی۔'اس کا نام شفاعت کبریٰ ہے بیصرف آپ اللہ کاحق اور خصوصیت ہے۔ شاعت کبری کے علاوہ عام سفارشیں پیغیبر بھی کریں گے ،فرشتے بھی کریں گے جو قرآن پاک کے حافظ قر آن یاک بڑمل کرتے ہیں وہ بھی کریں گےا در جواللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں وہ بھی سفارش کریں گے ، چھوٹے بیچ جو**ن**وت ہوئے ہیں وہ بھی سفارش کریں گے بشرطیکہ مال باپ نے ان کے مرنے پر بین نہ کیا ہو۔ اگر بچہ فوت ہو جائے اور مال باب اس برآ واز کیساتھ روئیں تو شفاعت ہے محروم ہوجائیں گے بغیر آ واز کے رونے میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو پینمبروں کی شفاعت حق ہے، علماء کی شفاعت حق ہے، اولمیاء کی شفاعت حق ہے، فرشتوں کی شفاعت حق ہے بلکہ عام مومنین بھی ایک دوسرے کے بارے میں شفاعت کریں گے۔

بخاری شریف کی روایت بیس ہے کہ جب کسی بندے کی برائیاں زیادہ ہوگی تواس کے بارے بیں اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کہ اس کو دوزخ بیں پھینک دو۔ اس کے ساتھ جو نمازیں پڑھتے تھے اور ووزے رکھتے تھے رب تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے اب پروردگار! یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھاروزے رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے تمہاری نکییاں زیادہ بیں آس کو پچھ مرصد دوزخ میں نکییاں زیادہ بیں آس کو پچھ مرصد دوزخ میں بھیجیں گے۔ یہ ہیں گااے پروردگار! ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جا ئیں گے جب کہ وہ دوزخ میں جا تک اس کوساتھ نہ لے جائیں۔ اللہ تبارک وتعالیٰ فرما ئیں گے جب کہ وہ دوزخ میں جا بھی ہو نئے ،فرما ئیں گے تو دوزخ میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے لئے دوزخ ایسے ہوگی جسے باغ و بہار، جس جس کو ہاتھ کیساتھ پکڑ سکتے ہو پکڑ کر لے جاؤ۔ اس واسطے جماعت کی بھی باغ و بہار، جس جس کو ہاتھ کیساتھ پکڑ سکتے ہو پکڑ کر لے جاؤ۔ اس واسطے جماعت کی بھرجے شفاعت سب کاحق ہے شرائط کیساتھ۔

وَقَالُوا اللّه تعالَى اللّه تعالَى على الله الله الله الله الله الله الله تعالَى على الله تعالَى على الله الله تعالَى على الله الله تعالَى على الله تعالَى على الله تعالَى على الله الله تعالَى على الله الله تعالَى على الله الله تعالَى على الله تعالَى الله تعالَى الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعلى الله تعلى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله الله تعالى الل

نظام ہی ختم کردیں اتن بری بات تم کہتے ہو۔ حدیث قدی ہے بخاری شریف میں ہے اللہ تبارك وتعالى فرمات بين يَسُبُّنِي إبْنُ آدَمَ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ "ابن آدم مجھ گالیاں تکالٹا ہے مالانکہ اس کو پیچ نہیں ہے کہ جھے گالیاں دے وَیُکَلِّ بُنِی اِبُنُ ادَمَ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ ذَٰلِكَ ابن آدم بيرى كذيب كرتا بحالانكهاس كولائق فبيس بكميرى تكذيب كرے ـ " كاليال كس طرح نكاليا ب يَدْعُوالِي وَلَدًا "ميري طرف اولادكى نسبت كرتا ہے۔'' الله تعالى كى طرف اولا دكى نسبت كرنا الله تعالى كو گالياں دينا ہے بيہ جو يبودى عزيرعليه السلام كوالله تعالى كابيثا بنات بين اورعيناني كيتي بين كميسى عليه السلام الله تعالی کے بیٹے ہیں۔ فود یادری کہتے ہیں نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءِ "جمرب کے بیٹے ہیں اور رب کے محبوب ہیں ۔'' بدرب تعالیٰ کو گالیاں نکا پہلتے ہیں ۔ فرمایا اس بات کی وجہ ہے آسان میت جائیں، زمین شق ہوجائے، یہار ریزہ ریزہ ہوکر گرجائیں آئ دعسور لِلوَّحُمِن وَلَذَا اس لِيَ كمانبول نِهِ رَمَٰن كي طرف نسبت كي بِ اولاد كي وَمَا يَنْبَغِيُ لِلرَّحْمَانِ أَنُ يَّتَعِذَ وَلَدًا اورَبِين بِالنَّ رَحَٰن كِلِئَ كَدوه اولا وَهُبِرائ دوه اولا و سے پاک ہاس کی صفت ہے کہ میلڈ وکم یُولک "ناس نے کس کو جنا ہے اور نداس كوكسى نے جنا ہے۔' نداس كاباب ہے ند بيٹا ند ماں ہے ند بيٹى ،رب تعالى كى ذات ان سب چیز وں ہے یاک صاف اورمبراہے۔



ان كُلُّ مَنْ فِي التَّمُوتِ وَالْاَرْضِ الْآلِانِي الرَّمْنِ عَبْدًا هُ لَقَدُ احْصُهُمُ وَعَدَّهُمْ عَدًّا هُ وَكُلُّهُمْ الْبِيْهِ يَوْمُ الْقِيلَةِ فَرْدُ اهِ إِنَّ الْدُنْ مِنَ امْنُوْ اوْعَيِلُو الصَّلِطِي سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمُنُ وُدًّا هِ وَالْمُكَايِسُونِ لَهُ بِلِيمَانِكَ لِتُبَيِّرُ بِهِ الْمُتَّقِيدِينَ وَتُنْذِرُ بِهِ قَوْمًا لُكًا هِ وَكُمُ آهُ لَكُنَا قَبْلَهُمُ مِنْ قَرْنٍ هُلَ وَتُنْذِرُ بِهِ قَوْمًا لُكًا هُ وَكُمُ آهُ لَكُنَا قَبْلَهُمُ مِنْ قَرْنٍ هُلَ مَنْ شَعْ مِنْ هُمْ مِنْ احْدٍ اوْتَنْعَمَهُ لَهُمْ رِكْزًا هُ إِنَّهُمْ الْمُمْ رَكِزًا هُ إِنَّهُمْ الْمُحْرِدِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمَا اللهِ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِيمَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقَالَةُ اللّهُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا اللهُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا

إِنْ كُلُّ نَهِينَ بِينِ سب كسب مَنْ فِي السَّمْواتِ جوآسانون مِن میں وَالْادُ ضِ اور جوز مین میں ہیں اِللّہ اتسی السوَّ حَمَٰن مَرْآ كي كرمان کے پاس عَبُدًا بندے ہوکر لَقَدُ اَحُصٰهُمُ البِتِ تَحْقَيقِ اسِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ نِے ان کُوگھیر رکھاہے وَعَدَّهُمْ عَدًّااورشارکررکھاہےان کوشارکرنا وَ کُلُّهُمْ اورسب کےسب ا تِيْهِ آئيل كَ الله تعالى ك ياس يسوم القِيمةِ تامت كدن فَرُدًا اكلي اكيلے إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِيَثِك وه لوگ جوايمان لائے وَعَـمِلُو االصَّلِحْتِ اور عمل كا يت سين بعل لهم الرَّحمنُ عنقريب بنائ كان كيك رحن و دًّا دوی فَاِنَّمَا پس پختہ بات ہے بَسَّوُنْ۔ ہُم نے آسان کر دیااس قرآن کو بلسانِک آپ کازبان میں لِتُبَشِّرَ بهِ الْمُتَّفِيْنَ تَاكُرَّ بِخُشْخِرى سَاكِين اس كے ذريعے ڈرنے والوں كو وَتُنْذِرَ بِهِ اور ڈراكيں اس كے ذريعے قُوْمًا لُّدًا اليي قوم كوجوبهت جُفَّر الوب وَ كَمُ أَهُلَكُنَا اوركتني بم في بلاك كي بين قَبْلَهُمُ

ان سے پہلے مِن قَوْنِ جماعتیں هَلْ تُحِسُ مِنَهُمْ کیا آپ محسوں کرتے ہیں ان میں سے مِن اَحَدِکی ایک کوئی اَوُ تَسْمَعُ لَهُمْ دِکُوًا یا آپ سفتے ہیں ان میں سے مِن اَحَدِکی ایک کوئی اَوُ تَسْمَعُ لَهُمْ دِکُوًا یا آپ سفتے ہیں ان کے پاؤں کی آ ہے کو۔

الله تعالى كانه كوئى بيا بيا بين :

گذشته درس میں تم نے سنا کہ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کیلئے
اولا دھم برائی ہے یہود یوں کا یہ باطل اور بے بنیا دوعویٰ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے
جیں اور عیسائیوں کا یہ باطل اور غلط عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے
جیں ۔عرب کے مشرک اور دنیا کے اور بھی بہت سے علاقوں کے مشرکوں کا بیے عقیدہ ہے کہ
فرضتے اللہ تعالیٰ کی بیٹمیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تر دید فر مائی کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی
بیوی ہے نہ بیٹا ہے اور نہ بٹی ہے یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کی
نبیس ہے بلکہ ان چیزوں کی

چوبیس گھنٹے چوبیس فرشتے حفاظت پر مامور ہیں ہرآ دمی کیساتھ:

الله تعالی فرماتے ہیں إنْ مُحُلُّ مَنُ فِی السَّماونِ نہیں ہیں ہیں سب کے سب جو
آسانوں میں ہیں وَالْاَدُ ضِ اور زمین میں ہیں اِلاَّ ایبی الرُّ حُمنِ عَبُدُا مَرْآئیں گی رحان کے پاس بندے ہو عبد کامعنی بڑاعا جزاور بندگی کرنے والا سما توں آسانوں میں فرشتے ہیں اور عرش کواٹھانے والے فرشتے ہیں الله تعالی کے فرشتے ان گنت اور بے شار ہیں ۔ سورہ مدثر میں ہے کلا یَعُلَمُ جُنُونَدَ رَبِّکَ اِلَّا هُوَ ''کوئی نہیں جانا آپَ کے رب کے لئکروں کو مُرونی میں چوہیں گھنٹوں میں جمر کے لئکروں کو مُرونی میں چوہیں گھنٹوں میں جمر

انسان اور ہرجن کیساتھ چوہیں فرشتے ہوتے ہیں ۔ دس فرشتے دن کے وقت اس کی حفاظت کرتے ہیں اور دس فرشتے رات کے وقت حفاظت کرتے ہیں یک ف ظُون کہ مِنُ أَمُ و اللَّهِ [سورة الرعد: ١١] ''وه اس كى حفاظت كرتے ہيں الله تعالیٰ کے حكم ہے۔''جب تک اللّٰہ تعالیٰ کواس کی حفاظت منظور ہوتی ہے دس فر شتے دن کوحفاظت کرتے ہیں اور دس فرشتے رات کوحفاظت کرتے ہیں اور حیار فرشتے جوا قوال اور اعمال کی گرانی کرتے ہیں كوامًا كاتبين وورات كاوردودن ك\_اب يهال نماز كى تكبير موكى بالله اكبرتواس مبجد کیساتھ جننے محلے والے وابستہ ہیں ان کے فرشتے کی ڈیوٹی بدل گئی ۔ رات والے فرشتے ہلے گئے اور دن والے آگئے پھر جب عصر کی نماز کا ونت ہو گاا ورا مام تکبیر تحریمہ کیے گاتودن دالے فرشتے چلے جائیں محےاور رات والے آجائیں گے۔ایک فرشتہ انسان کے ہونٹوں کے پاس رہتا ہے۔ یہ بندہ جوتسبیحات پہنچا تا ہے، درودشریف پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربارمیں پہنچا تا ہے فرشتوں کی باریاں ہوتی ہیں وہ باری باری پہنچاتے ہیں ایک فرشتہ انسان کے دل کے دائیں طرف ہوتا ہے جو بندے کواچھی چیزوں کا القا کرتا ہے۔ ا گر کوئی اچھا خیال ول میں بیدا ہوتو سمجھو کہ فرشتے نے القاء کیا ہے۔ اور ول کے بائیں طرف شیطانوں میں ہے کوئی شیطان ہوتا ہے اگر کوئی براخیال آئے توسمجھو کہ شیطان نے القاءكيا ہے۔ حديث ياك ميں آتا ہے كہاس وقت لاحول دلاقو ۃ الا ہابندائعلی العظیم پڑھ کر بائیں طرف تھوک دو۔اندازہ لگاؤ کہ فرشتے کتنے ہوئگے؟ پھرا حادیث میں پیھی آتا ہے کہ آسانوں میں ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب تعالیٰ کی تعریف میں مشغول نہ ہو۔فرشتوں کی عبادت ہے سُبُ سَحانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ کعبة الله كے عين او برساتوي آسان برايك مقام ہے جس كانام بيت المعمور ہے۔ بيت المعمور كا

معنی ہے آباد کیا ہوا گھر۔ بیفر شتوں کا کعبہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر روز اندستر ہزار فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے اور جوفر شتے ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں ان کودوبارہ طواف کا موقع نہیں ملتا۔

# جنگل میں نماز پڑھنے والاکس کوسلام کرتاہے؟

فقہاء کرام الٹیکئیم پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ وں رحمتیں ہوں جنہوں نے ہمیں دین سمجھایا اورمحد ثین کرام میر بے شارحمتیں نازل ہوں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ۔فر ماتے ہیں کہ آ دمی جب جنگل میں تنہائی میں نماز پڑھے اور سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے تو یہاں کون ہیں جن کوسلام کہدر ہاہے؟ فقہاء کرام ایٹیکنہ فر ماتے ہیں کہ وہاں جوفر شتے ہیں ان کی نیت کر لے اور جومومن جنات ہیں ان کی نیت کر لے کہ وہ میری مراد ہیں جنگل میں فرشتے بھی موجود ہیں اور جنات بھی موجود ہیں مومن بھی ہیں اور کا فربھی ہیں اور جب ا دمی جماعت کیساتھ صف میں کھڑا ہوتو دائیں طرف سلام پھیرتے وقت ہے مراد لے کہ جو میری دائیں طرف کھڑے ہیں ان کو ہیں سلام کرتا ہوں اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بهمراد لےنیت کرے کہ جومیری بائیں طرف کھڑے ہیں ان کوسلام کررہا ہوں۔ اب سوال بدب كه سلام تو موتاب جب كوئى بابرسة آئ اور بيسلام كيمير في والابعى و ہیں ہےاوردائیں بائیں والے بھی وہیں ہیں۔اس کے سلام کرنے کا کیامطلب ہے باہر سے کوئی آیانہیں ہے؟ اس کے جواب میں حافظ ابن حجرعسقلانی میں یہ فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز میں مشغول ہوتا ہے تو یوں سمجھو کہ گویاوہ یہاں ہوتے ہوئے بھی یہال نہیں ہے رب تعالی کے دربار میں چلا گیا ہے پھر جب سلام پھیرتا ہے نماز سے قارغ ہوتا ہے تو کہتا

ہے بھائی جان السلام علیم ! میں رب کے پاس چلا گیا تھا اب واپس آیا ہوں تہہیں سلام کرتا ہوں۔اور ہماری نمازوں کا توبیہ حال ہے کہ ہم نما زشروع کرتے ہیں تو دساوی اور خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں ۔گھریاد رکھنا! وساوس ہے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہاں نماز ک قبولیت کاځسن پیہ ہے کہنمازی حضوری کیساتھ ہواور کوئی خیال نہآئے اورغیراختیاری طور یر خیال کے آنے سے نماز پر کوئی زوہیں پڑتی ۔ اِنْ مُحسلٌ میں اِنْ نافیہ ہے۔ نہیں ہیں سب کے سب جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں گرآ ئیں گے قیامت والے دن رحمٰن ك ياس عبدعا جز ہوكر \_سوره معارج ميں ب خاشِعة أبْصَارُهُم تَرُهَ فَهُمُ ذِلَّة "ان کی نگا ہیں بیت ہونگی ان پر ذلت سوار ہوگی ۔'' آنکھیں جھکی ہونگی بسینہ بہہر یا ہو گا عجیب منظر ہوگا۔ فرمایا لَیفَ ڈ اَحْصابُهُ مُ البِتِ تحقیق اس اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرر کھا ہے قدرت کے لحاظے اس کی قدرت ہے کوئی باہر نہیں ہے وَعَدَّهُمْ عَدًا اور الله تعالیٰ نے شار کرر کھا ہے تنتی کے لحاظ سے اس کے علم ہے کوئی چیز باہرنہیں ہے نہاس کی قدرت ہے کوئی چیز باہر باورنداس كم يحكونى چيزيامرب و كُلُهُمُ التِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرُدُا اورسبك سب آئیں گے اللہ تعالی کے پاس اکیا کیا ۔ مدیث یاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کا ایک بندہ القد تعالیٰ کے قریب ہوگا تو القد تعالیٰ اس پر جاٍ در ڈال دیں گے اور اس کیساتھ سر گوشی کریں گے بعنی اس کیساتھ آ ہتہ آ ہتہ کلام کریں گے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ا تَلْدُكُورُ ذَنُبُ كَذَا كَيا كَتِم يادَ إِن عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله عَيْرِ ول كاذ كر موكا جن كوده كناه نہیں سمجھتا تھاا ورتھیں گناہ۔

بلذت كناه:

بہت ساری چیزیں ہیں بے لذت گناہ کیکن لوگ کرتے ہیں۔حضرت مولا نامفتی

محکوشفیع صاحب بینید نے ایک جھوٹا سارسالہ لکھا ہے اس کا نام ہی '' بے لذت گناہ'' ہے مثلاً نمازی نے نماز پڑھ کرم بحد سے باہر نکلتے وقت سیڑھیوں پڑھوک دیا بیاس کا گناہ ہے۔ بھٹ اسیڑھیوں پر کھوک دیا بیاس کا گناہ ہے۔ بھٹ اسیڑھیوں پر کیوں تھوکا ہے؟ اس سے لوگوں کو کراہت ہوگی باہر جا کر تھوکو ۔ اس طرح گھر ہیں جالے گئے ہوئے ہیں ان کو نہ ہٹا نا یہ بھی گناہ ہے ۔ پھل کھا کر چھکے راستے میں گلی میں پھینک وینا بھی گنہ ہے ۔ بیسب بے لذت گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے ۔ تو ایک میں پھینک وینا بھی گنہ ہے ۔ بیسب بے لذت گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھائے ان اس کا کہا تھا ، بندے چیز وں کا ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا فلاں گناہ کیا تھا ، بندے کے طوطے اڑ جا ئیں گے وہ یہ خیال کر رہا کہ میں تو ان کو گناہ ہی خیال نہیں کرتا تھا تو جب بر چیس ہیں ان کا کیا ہے گا؟
بر چیں یہ چیزیں آگئ ہیں تو جو گناہ میرے پر چیس ہیں ان کا کیا ہے گا؟

رب تعالی فرما ئیں گے اے میرے بندے! تیری نیکیاں بہت زیادہ ہیں ان نیکوں کی وجہ سے میں ان گنا ہوں کو نیکوں کیساتھ بدل دونگا فَساُو لَئِبکَ مُبَدِّلُ اللّٰهُ سَبِّنَا نِهِمُ حَسَنَات [فرقان: ٤٠]" پس بجی لوگ ہیں کہ تبدیل کردے گا پروردگاران کی برائیوں کو نیکیوں میں۔" پھروہ بندہ خود بخو د بولنے لگ جائے گا اے میرے رب میں نے یہ بھی کیا، پھر پولنے سے دے گا نہیں۔ پہلے بولتا نہیں تھا اور ابسانس نہیں لے گا۔ گر ہرآ دی کیلئے نہیں ہے یہ اس آ دی کیلئے ہے جسکی نیکیاں زیادہ ہیں اور ہارے پاس تو گنا ہوں کے انبار ہیں بوریاں بھری ہوئی ہیں۔ فرمایا سب کے سب اکیلیا کیا ہوئی ہیں۔ فرمایا سب کے سب اکیلیا کیا ہوئی ہیں۔ فرمایا سب کے سب اکیلیا کیا ہوئی ہیں گر برق ایک نیک وہ لوگ جو پاس قیامت والے دن اِنَّ اللَّذِیْنَ اَهَنُو اَ بِیکُ وہ لوگ جو ایکان لائے اور صرف ایمان نہیں وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ اور عمل کے ایجھ سَیجُعَلُ لَهُمُ اللّٰ الرّ خِصْنُ وُدُّا بِنَا کید بنائے گاان کیلئے رخن دوتی۔ دوتی کا کیامٹی ہے؟ یہ معنی بھی ہے المو خِصْنُ وُدُّا بِنَا کید بنائے گاان کیلئے رخن دوتی۔ دوتی کا کیامٹی ہے؟ یہ معنی بھی ہیں۔ المو خِصْنُ وُدُّا بِنَا کید بنائے گاان کیلئے رخن دوتی۔ دوتی کا کیامٹی ہے؟ یہ معنی بھی ہے المور فرق کیا کیامٹی ہیں ہے؟ یہ معنی بھی ہے

کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے مون ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیساتھ ان کی دوس بیدا ہوجائے کی توبری بات ہے۔حضرت ابوذ رغفاری ﷺ نے آنخضرت ﷺ سے يوجيهااً يُ الْاعْمَال الله عَمْل حضرت! عمال من بهتر عمل كونساب؟ آب الله في مايا السُحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغُضُ فِي اللَّهِ الله تعالى كى رضا كيلي كى عصبت كرنا اور الله تعالى کی رضا کیلئے کسی کیساتھ بغض رکھنا ہے انسان کا بہترین عمل ہے۔ نیک بندوں کیساتھ محبت اور برے ہے اس کی برائی کی وجہ سے نفرت ہے ایمان کی واضح علامت ہے اور بیمعنی بھی ہے کہان مومنوں کی آپس میں دوستی ہوگی ۔ پہلے بیصدیث سن حکے ہو کہاسی دوستی کے متیج میں اس د دزخی کے بارے میں جھگڑا کریں گے کہ جو کسی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا کہا ہے یروردگار! به ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا ، روزے رکھتا تھا اس پرمہربانی فرما۔اللہ تعالی فرمائيں كے كہ چاؤان كو پكر كرساتھ جنت ميں لے جاؤ۔ فيائما يسونسه بِلِسَانِكَ لِيل پخت بات ہے كہم نے اس قرآن كوآسان كرديا اے نبى كريم ﷺ! آپ کی زبان میں۔

### عر بی زبان کی فضیلت :

آپ ہے ہی عربی سے قرآن بھی عربی میں نازل ہوا، قوم بھی عربی ہی ۔ ایک صدیث پاک میں آتا ہے کہ عربی زبان کیماتھ مجت کرو لا نِسی عَسرَبِی کی کوئکہ میں عربی ہوں وَالْـ قُورُ آنُ عَوَبِی اور قرآن پاک بھی عربی زبان میں ہے وَلِسَانُ اَهُلِ الْجَنَّةِ عَسرَبِی اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی ۔ تو فر مایا ہم نے آپ ہی کی زبان میں قرآن کو آسان کرویا لِنُبَشِسرَ بِهِ الْسُمُتَّقِیْنُ تاکہ آپ خوشخری سنادیں اس کے ذریعے جو ڈرنے والے ہیں رب تعالی کے عذاب سے کہ تہا رے لئے راحت ہی راحت ہی راحت ہے خوشی ہی خوشی

ہے، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، پل صراط پر بھی اور جنت میں بھی خوشی ہوگی اور اس لئے ہم نے قرآن پاک آپ کی زبان میں آسان کیا ہے وَ تُندُ ذِرَ بِ ہِ فَوُمّا لُذًا۔ لُدَّ اللَّهِ کی جمعے۔ سورة البقرہ میں آتا ہے وَ هُوَ اَلَدُّ الْحِصَامِ ''اور دہ تخت جمعنظر الوہے۔' تو آیت کا معنی ہوگا تا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں الی قوم کو جو بہت جھڑ الوہے۔ عرب لوگ کی لوگ کافی شخت مزاج تھے اب بھی وہ فطرت ان میں جلی آری ہے۔

حضرت میتب بن حزن صحابی ﷺ، تصان کے بیٹے حضرت سعید تابعی ہیں اور والد بھی صحافی ہیں جن میں ہے۔ جن کے معنی کھر دراہے بیجن آنحضرت کھے یاس آئے۔ آب السيخ نے یو چھاتمہارانام کیا ہے؟ کہے گئے وزن۔آب اللے نے فرمایا یہ نام اچھانہیں ہے پہل نام رکھولواس کامعنی ہے زم ۔ سہیل نام رکھ لو۔ کہنے گئے میرے والدین نے نام رکھاتھا میں نے بدلنا نہیں ہے۔ان کے بوتے حضرت سعید بن میٹب رہانیہ فرماتے ہیں کہ میر ﷺ دا دانے تیخی کی کیونکہ ان کے نام میں سختی تھی اورو پنختی ہم میں بھی جلی آ رہی ہے۔ آج كل لوگ آتے ہيں مرد بھى عور تيل بھى عجيب عجيب نتم كے نامول كے تعلق يو چھتے ہيں کہاس کا کیامعنی ہے،اس کا کیامعنی ہے؟اپیےنام بھی ہوتے ہیں کہان کامطلب ہی سمجھ نہیں آتا۔ بھائی اوہ نام رکھو جوسلمانوں کے ہیں بسمہمل نہوں۔ وَ کَسمُ اَهُلَکْنَا قَبْلَهُمُ اور كُتنى اللاك كيس بهم في ان سے پہلے مِّن قَوْن جماعتيں هَلُ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنُ اَحَدِ کیاآیمحسوں کرتے ہیںان میں سے کسی ایک کوبھی۔وہ جماعتیں وہ امتیں کہیں چلتی پرتی تهمین نظر آتی میں أو تئسمے لَهُمُ دِحُزًا۔ دِحُز کے عنی پاؤں کی آہٹ،یا آپ سنتے ہیں ان کے یاؤں کی آہٹ کو کہ بات نہ کریں صرف چلیں اور پاؤں کی آہٹ

ے معلوم ہو کہ کوئی چل رہا ہے۔ وہ ایسے تباہ ہوئے کہ نہ زبان سے بول سکے اور نہ پاؤں سے چل سکے۔اللّٰہ تعالیٰ اپنے غضب اور عذاب ہے بچائے اور محفوظ رکھے۔



**36 38** (2000)

والأمراج والإمام والمحاري

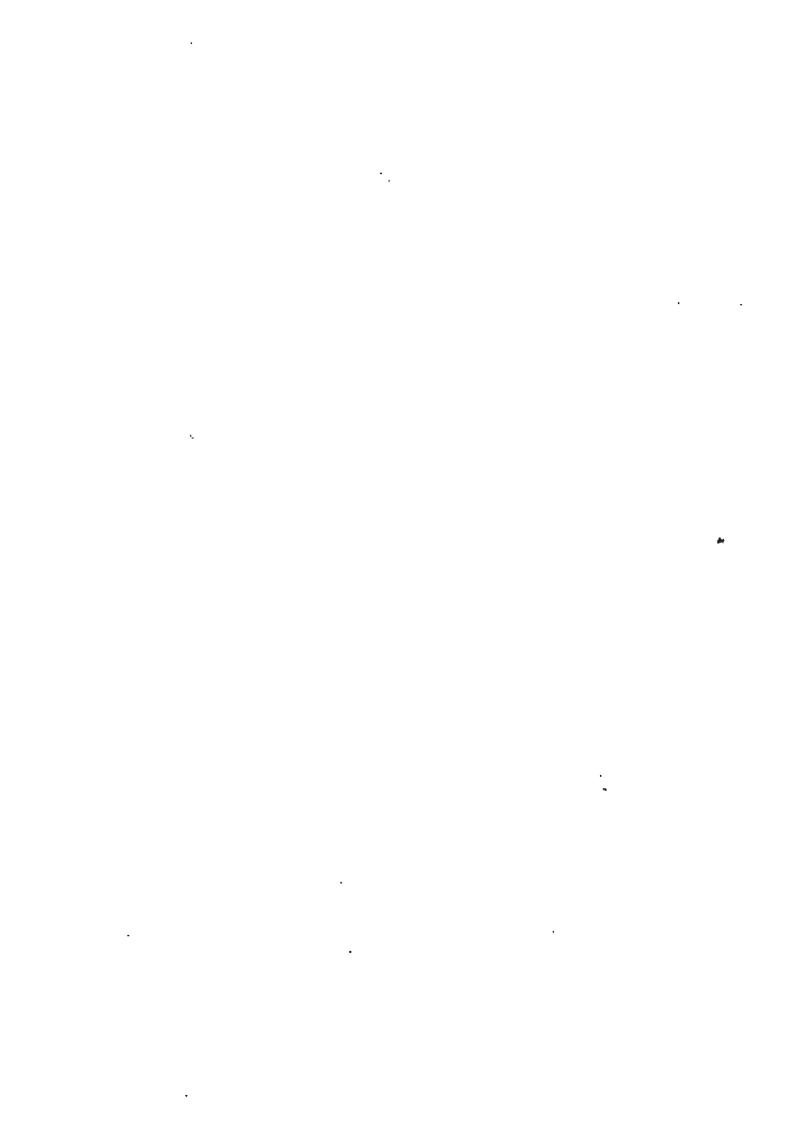

طه مَا أَنُوَلُنَا نَهِين الماراجم في عَلَيْكَ الْقُوْانَ آب يرقرآن كريم لِتَشْفَى تَاكُمْ يِمشقت مِين مِثلا موجاكين إلاَّ مَذُكِوةً مُرْتَضِحت بِ لِمَنْ اس شخص کیلئے یُنحشی جوخوف کرے تَنُزیُلا میقرآن اتارا ہواہے مِّمَّنُ اس ذات كى طرف سے خَلِقَ الْأَرُضَ جِس نے پيدا كياز مين كو وَ السَّمُ وَ بَ الْعُلْي اورآسانوں كوجوبلندہيں السرَّحُمنُ وہ رحمٰن ہے عَلَى الْعَرْش استوای عرش برقائم اورمستوی بے لئہ منا فیبی السّمواتِ ای کیلئے ہے جو کچھ آسانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرُض اور جو کھن میں ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو یکھآ سانوں اورزمینوں کے درمیان ہے وَمَا تَحْتَ الشَّرای اور جو یکھ کیلی ز مین کے پنچے ہے وَ إِنُ تَجْهَرُ مِالْقَول اورا گرآب بلندآ واز کیساتھ بات کریں ك فَيانَسهُ يَعُلَمُ السِّرُّ بيتك وه جانآ المُحْفَى بات كو وَأَخْفَى اوراس سيجى زيادة تخفى بات كو اَللَّهُ لَآ اِللَّهُ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ مِن سِيْسِ مِهِ اللَّهُ مُروبَى لَهُ

#### الْاسْمَآءُ الْحُسنى اى كيلينام بين ايھے۔

اس سورتین نازل ہو چی تھیں۔ زول کے اعتبارے اس کا پینتالیہ وال نہر ہم موجودہ ترتیب
سورتین نازل ہو چی تھیں۔ زول کے اعتبارے اس کا پینتالیہ وال نمبر ہم موجودہ ترتیب
کے اعتبارے بیہویں سورت ہے۔ اس کے آٹھ رکوع اور ایک سوپنینیس (۱۳۵) آیات
بیں۔ لفظ طلہ کے متعلق بہت ی با تیں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ طلہ اس سورت کا نام ہے۔
ووسری بات یہ کی گئی ہے کہ طلہ آنحضرت اللہ کا نام ہے اور حرف نیا کیہاں مقدر ہے اصل
میں ہے یہا طلہ اف آنہ وَ لُنَا عَلَیٰکَ الْقُولُ انَ لِمَنْ فَلَی اے طانبیس اتارا ہم نے آپ پر
قرآن تاکہ آپ مشقت میں مبتلا ہوں۔

# مشرك شرك پربرا ايكاموتا ہے:

قرآن کریم عربی زبان میں تھا اور کے والوں کی مادری زبان عربی تھی۔ تھے۔ تازل ہوا تو اس کے ایک ایک حرف سے ان کے عقائد پرزد پرتی تھی کیونکہ بچھتے تھے۔ شرک ان کی رگوں میں پیوست تھا شرک کخلاف کوئی بات سننا گوارہ نہیں کرتے تھے جیسے آج کل بدعت کی تر دید کروتو اہل بدعت ہر گزگوارہ نہیں کرتے ۔ کے والے شرک میں، رسومات میں اور برائیوں میں آلودہ تھے وہ ان کخلاف کوئی بات سننے کیلئے تیار نہیں تھے۔ مورہ انعام آیت نمبر ۲۷ میں ہے و کھٹے یہ نہیں وُن عَنْهُ وَیَنْنُونَ عَنْهُ "وہ کافر دوسروں کو روکتے ہیں قرآن پاک سننے سے اور وہ خوداس سے بھا گتے ہیں۔" جب آپ کھٹے قرآن کریم سنان شروع کرتے بھلاگتے ہیں۔" جب آپ کھٹے قرآن کریم سنان شروع کرتے بھلاگتے ہیں۔" جب آپ کھٹے قرآن کریم سنان شروع کرتے بھلاگتے ہیں۔ "جب آپ کھٹے قرآن کریم سنان شروع کرتے بھلاگتے ہیں کہ جب آپ کھٹے قرآن کے باس ہوتے دوسرے ان کا باز و پکڑ کر لے جاتے کہ چلوچلوئیں سننا۔ بلکہ پھرانہوں نے یہ سلملہ شروع کیا کہ جب آپ کھٹے قرآن گریم بڑھتے تو وہ شور بچاتے تھے۔ سورہ تم بجدہ آیت نمبر ۲۱ میں ہے و قب ال الگذیر نے ن

کَفَرُوا ''اورکہاان لوگوں نے جوکافریں کا تَسْمَعُوا لِهاذَا الْقُرُانَ نَهُ اللهِ آن الْکُورُ آن کُول نے والْغَوُا فِیهِ اور شور وشرکرواس میں لَعَلَّکُمْ تَغُلِبُون تاکیم عالب آجاؤ۔''مشرکوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ جب بیقر آن کریم شروع کرے تو تم اس وقت شور مجاودتا کہ کوئی لفظ کسی کے کان میں نہ پڑے۔ان چیزوں کو دیکھ کر آپ ﷺ پریشان ہوتے تھے کہ میں کیا کروں کیے سناؤں کس کوسناؤں ؟

# آب الله تعالى كى طرف سے سلى:

الْقُولانَ نَهِين اتاراهم في آب رِقر آن لِتَشُقّى تاكر آب مشقت مين مبتلا مول-آپ كومشقت ميں مبتلاكرنے كيلئے قرآن نہيں نازل كيا إلاً مَنْ كِسرَةً لِسَمَنُ يَنْحُسْبي مَكر نصیحت ہے اس شخص کیلئے جوخوف کرے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے ۔ پندرهویں يارے مين آپ حضرات يو صفح بين فسلعَلَكَ بَاحِعٌ نَفْسَكَ عَلَى اثَارِهِمُ إِنْ لَمْ يُوْمِنُوْا بِهِ ذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا [كهف: ٢] " شايدك آب ابن جان بى ضائع كردي افسوس کرتے ہوئے کہ بہلوگ قرآن کو کیوں نہیں مانے۔' فرمایا بہ ہمایت دینا آپ کا منصب نہیں ہے اور نہ ہی آب اس کیلئے پریشان ہوں۔ آپ کا کام ہے سنانا فَ مَنْ شَاءَ فَلُيُوْمِنُ وَعَنُ شَآءَ فَلُيَكُفُرُ " ليسجس كاجي جاسمان لائة اورجس كاجي جاسم كفر اختیارکرے۔''توط ہے مرادآنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے۔امام سیوطی بیپیے نے ایک مختری تفیر لکھی ہاس کا نام ہے اِٹھلیل۔اس میں فرماتے ہیں کہ استخضرت ایک کے ستر نام قرآن كريم مين آئے بين ان مين سے ايك طا ب ايك سيين ب اور ايك تفسيريدكي كئي ے كرآ تخضرت اللہ ات كوتبجد كى نماز ميں تيام لمباكرتے تھے تي كرآپ كے ياؤل پرورم

اً ، سوج ير حمي تقى مصابه كرام الله في ناعرض كيا حضرت! الله تعالى في آپ كواتنا برا درجه ادر شان عطا فرمائی ہے آپ بھا تی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ بھانے فرمایا اَفلا آکُونَ عَبْدًا شَکُورًا '' کیامیں رب تعالیٰ کاشکر گذار بندہ نہ بنوں' کہ اس نے مجھے اتنا بردا درجه اورمقام عطافر مایا ہے۔ مجھے دب تعالیٰ کا زیادہ شکرا دا کرنا جا ہے۔ بھی ایسا بھی ہوتا تھا كەآپ ﷺ جب تھك جاتے تھے تو وزن ايك ياؤں پر ڈال ليتے تھے اور دوسرے ياؤں کو بلکا فرمالیتے تھے تا کہ ایک یاؤں تھوڑا ساسانس لے لے۔تو پھرمطلب یہ ہوگا کہ اپنے وونوں یاؤں زمین پر برابر رکھویہ قرآن ہم نے آپ ﷺ کومشقت میں ڈالنے کیلئے نہیں اتارا، یفسیر بھی کی گئے ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں تنظر یکلاً یقر آن اتارا گیاہے مِسمَّن اس ذات كاطرف سے خَلَقَ الْأَرْضَ جِس نے پیدا كیاز مین كو وَالسَّمْ واتِ الْعُلْي عُلَى عُلَىٰ كَ جُمْع بِ بمعنى بلند معنى موكا پيدا كيا آسانوں كوجو بلند ہيں۔ پيسات آسان میں اور ہرآ سمان پہلے سے بلند ہے۔احادیث میں آتا ہے کہ زمین سے آسان تک یا نچ سو سال کی مسافت ہے بعنی اگر کوئی ہیدل جلے تو یانج سوسال میں زمین سے آسان تک پہنچے گا۔ پھر پہلے آسان سے دوسرے آسان تک دوسرے سے تیسرے آسان تک تیسرے سے چوتھے آسان تک اتن ہی مسافت ہے پھر یانچویں اور جھٹے تک اتن ہی مسافت ہے کیکن الله تعالیٰ کے فرشتے آن واحد میں آتے جاتے ہیں ان کیلئے اس مسافت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔توبیقر آن اس ذات کی طرف ہے اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا بلند آسان کو پیدا کیاا و زبغیرستون اورسهارے کے کھڑا کیا ہواہے اَلمرَّ حُمنُ عَلَى الْعَرُ شِ اسْتُولى و ەرحمٰن ہے عرش پر قائم ہے۔

#### عرش پرمستوی ہونے کا مطلب:

سات آسانوں کے اوپر کری ہے اس کے اوپر عرش ہے جسم اور حجم کے لحاظ سے ب سے بڑی چیز عرش ہے اور رہے اور مقام کے لحاظ سے ساری مخلوق میں حضرت محمد رسول الله ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ توجسم کے لحاظ سے اعظم المخلوقات عرش ہے اور مرتبے کے لحاظ سے اعظم المخلوقات حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔اللہ تعالی عرش پر کیسے قائم اور مستوی ہے ہم کسی شے کیساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ میں اس وقت مصلے پر جیٹا ہوں اور آپ حضرات دریوں پر بیٹھے ہیں ،کوئی کری پر بیٹھا ہوتا ہے ،کوئی سپڑھی پر بیٹھتا ہے ،حاشا وكلا ممكى شے كيماتھ تشبيہ بيں دے كتے عقيدہ ہے كدوہ عرش پرمستوى ہے كہا يَلِينُ بشَانِه جيها كراس كي شان كلائق ب-امام ما لك عنديد عاربر امامول ميس ي ایک ہیں بزرگ ،محدث اور فقیہ تھے۔ان سے ان کے شاگر دوں نے سوال کیا کہ حضرت استویٰعلی العرش کی کیا کیفیت ہوگی یا ہم کیسے مجھیں ؟ حضرت نے فرمایا آلایہ مان ب وَاجِبٌ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولَةٌ وَالسُّوالُ عَنْهُ بِدُعَةٌ ''اس يِرايمان لا ناضروري إادر اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہیں ہے اس کے متعلق بحث کرنا بدعت ہے۔' جو چیز سمجھ نہ آئے خواہ نخواہ اس کے پیچھے نہ پڑواورمسکلہ مجھو کہ ایک عقیدہ ہم نے بیر کھنا ہے ہے کہ رحمٰن عرش یرمستوی ہے اور اس کیساتھ ریے عقیدہ بھی رکھنا ہے رب ہمارے ساتھ بھی ہے۔سورہ حدی**د** آيت نمبر ۾ ميں ٻو هُـوَ مَـعَـُكُـمُ اَيُنَ مَا تُحَنُّتُمُ ''اوروه تمهارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔' اور ساتھ بھی کیسا؟ سورة ق آیت نمبر ۱۱ میں ہے و نے نے ن افسر ب الیہ من حیل الْسؤريْسة "اورجم زياده قريب بين اس سے رگ جان سے۔ "ايك رگ ہے جود ماغ سے ول تک جاتی ہے اس کوار دو میں رگ جان اور شدرگ اور عربی میں ورپید کہتے ہیں۔وہ کٹ

جائے تو آدمی مرجاتا ہے۔ فرمایا ہم اس شدرگ سے زیادہ قریب ہیں وَلْسسیکِنْ لاَّ تُبُصِورُونَ [واقعہ: ۸۵]''اورلیکن تم نہیں دیکھ سکتے ۔'' دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا۔

معراج كى رات آپ الله نعالى كود يكها بي ينهيس:

معراج کی رات آنخفرت ﷺ نے دیکھا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں صحابہ کرام ﷺ کا اختلاف ہے کہ آنکھوں کیساتھ دیکھا ہے یا نہیں؟ اکثریت قائل ہے کہ آپ ﷺ خا آنکھوں کیساتھ دیکھا ہے۔ دوسرے معزات فرماتے ہیں کہ دَای بُلِقَلْبِ دل کیساتھ دیکھا ہے۔ دوسرے معزات فرماتے ہیں کہ دَای بُلِقَلْبِ دل کیساتھ دیکھا ہے آنکھوں کیساتھ نے والے والے دن رب کا دیدار حق ہورة القیامہ ہیں ہے و جُوہ و آپ یو مَئِلْد نَّاضِرَةٌ اللّٰ دَبِیَهَا نَاظِرَةٌ '' کُتِنْ چہرے اس دن تروتازہ ہو نگے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔' پیرویت قرآن سے ثابت ہے اور اعادیث متواترہ سے ثابت ہے اور قیامت کے مسائل کو دنیا پر قیاس کرنا فلط ہے قیامت قیامت ہے۔ مسائل کو دنیا پر قیاس کرنا فلط ہے قیامت قیامت ہے۔

الله تعالی کی ذات قدرت سے پہچانی جاتی ہے:

تواللد تعالیٰ کی ذات کوکسی نے ہیں دیکھاہاں قدرت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا

ول مين تو آتا ہے مجھ مين ہيں آتا

بس جان گیامیں کہ تیری پہیان یہی ہے

آسان دیکھو،زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، دریا دیکھو،انسان دیکھو،شکلیں دیکھو،زمین کے پودے،پھل اورفصلیں دیکھو، درخت دیکھو،خدا کی قدرت کامظہر ہیں وَفِسٹی مُکلّ شَیْءِ لَـهٔ ایَهٔ تَدُلُّ عَلَی اَنَّهَا وَاحِدٌ ''اور ہر شی میں اس کیلئے دلیل ہے جو درالت کررہی ہے کہ وہ دوددہ لاشر کیک ہے۔''فاری کا ثناعر کہتاہے۔۔۔۔۔

م ہر گیاہے کہ از زمین روید دحدہ لاشریک لہ گوید

" زمین سے جوکونیل نکلتی ہے وہ وحدہ لاشریک لہ مہتی ہے۔ "جب زمین ہے کوئی کونیل نکلتی ہے تو وہ ایک ہوتی ہے آ گے پھراس سے شاخیں نکلتی ہیں ۔تو جس وفت زمین ہے کو کی دانہ پھوٹنا ہے درخت اگنا ہے اکیلا ہوتا ہے گویا وہ زبان حال سے پیرکہتا ہے کہ میرا خالق صرف ایک ہی ہے میں زمین ہے ایک ہی نکلا ہول ۔ تو خداوند کریم قدرت ہے سمجھ آتا ہے نظر نہیں آتا۔ تو دونول عقیدے رکھنے ہیں ،عرش پر قائم بھی ہے ادر ہمارے ساتھ بھی موجود ہے۔ یہ اللہ تعالی کافضل ہے کہ اس نے ہمیں کیفیت کا مکلف نہیں بنایا کہتم اس کیفیت كيهاته مانور لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُض الله بي كيليّ ب جو يحمد مانون میں ہے اور جو کچھز مین میں ہے،سب کا وہی ما لک ہے، وہی خالق ہے، وہی متصرف ہے وَ مَا بَيْنَهُمَا اور جو بِكُور مين اورآ مان كدرميان ب،جو بكوخلامين، فضامين بيسب رب تعالی کا ب و مَا تَحْتَ الشُّوى اورجو کھ کیل زمین کے نیچے ہے۔ زمین کے نیچ مندر ہے زمین سمندر پر ہے اور روایات میں آتا ہے کہ پچھل کے کان پر بیسب زمینیں قائم ہیں ۔رب کی قدرت مجھ ہیں آئی کہان کہال ہے، ہر چیز رب تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔اس کی قدرت کی دلیل ہے۔تو جو سیلی مٹی کے نیچے ہےوہ سب اس كا ب،سبكادى خالق بم الك بمتصرف باوردى مُدتبرُ الأمُو بهى ب سباس کی قدرت میں ہے جو جائے کرے وان تنجهر بالقول اوراے ع طب ااگر

آپ بلندآ واز کیساتھ بات کریں گے۔جہر کامعنی اونچی ، تول کامعنی بات فَاِنَّهُ یَعُلَمُ السِّرِ پِس بیتک وہ اللہ تعالی جانتا ہے فی بات کو وَ اَحْفیٰ اوراس سے بھی زیادہ فی بات کو جانتا ہے۔ جانتا ہے۔

## بلندا وازے ذکر مکروہ تحریمی ہے:

آنخضرت ﷺ صحابہ کرام ﷺ کیہاتھ فتح خیبر کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے اوٹجی اوٹجی ذکر شروع کر دیا کہ جنگل طے کررہے ہیں آنخضرت ﷺ بیچھے تھے آپﷺ آکر الل كَيَ اورفر ما يا ارْبَعُواعَلَى أنْفُسِكُمْ إنَّكُمْ لا تَدْعُونَ اصَمَّ وَلا غَائِبًا "اين جانوں برنرمی کرو ہیٹکتم بہرےاورغائب کوئہیں یکارر ہے۔''تم اس ذات کو یکارتے ہوجو سننے والی اور قریب ہے کیوں اپنی جانوں کومصیبت میں ڈالتے ہو۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے اسی روایت کی تشریح میں لکھتے ہیں کے سلف صالحین او نجی ذکر کرنے کومکروہ تح کمی سمجھتے تھے حرام کے درجے کا سمجھتے تھے سوائے ان جگہوں کے جہال شریعت نے اونچی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔مثلاً آ ذان بلندآ واز ہے ہے،ا قامت بلند آوازے ہے جج عمرے کا تلبیہ بلندآ وازے ہے لَبینک السلھے لَبینک ... (النو عیدالاضیٰ کےموقع برنویں تاریخ ہے لے کر تیرھویں تاریخ کی عصر تک نماز کے بعد تکبیریں بلندآ وازے ہیں توجہاں جہاں بلند بتلایا ہوہ بلندے باقی ذکرآ ستہ ہے۔فرمایا اللّٰهُ نہیں جس کوسحدہ کیا جائے ،کوئی نذرونیاز کے لائق نہیں ہے کہ اس کی نذر دی جائے ،کوئی حاجت روانہیں ہے ،کوئی مشکل کشا ،فریا درس نہیں ہے ،کوئی دینگیرنہیں ہے مگر صرف اللہ تعالى ب\_ ياسلام كابنيادى عقيده اور كلي كايبلا جز بلاالدالا الله ألاسماء

الْ حُسُنیٰ ای کے نام ہیں التھے۔ نانوے نام مشہور ہیں عموماً قرآن کریم اور دیگر کتابوں
کیساتھ لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہرنام میں برکت ہے اور تقریباً پانچ ہزار نام ہیں
اللہ تعالیٰ کے جوآسانی کتابوں اور محیفوں میں نازل ہوئے ہیں۔ لفظ اللہ بیاللہ تعالیٰ کا ذاتی
نام ہے باقی صفاتی ہیں۔ جیسے رحمٰن ہے، حیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، قہار ہے، رزاق
ہو، فتاح ہے، بدلیج ہے، جس نام کیساتھ بھی رب کو پکارو ہرنام کی برکت ہے۔ بزرگان
دین فرماتے ہیں کہ اگر دشتے میں رکاوٹ ہویا کاروبار رکا ہوا ہو تو ہرنماز کے بعد تین دفعہ
توجہ کیساتھ پڑھویا کی ارکت سے رکاوٹ دور ہوجائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نام برکت
ان شاء اللہ ان ناموں کی برکت سے رکاوٹ دور ہوجائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نام برکت



#### <u>کھ</u>ک

ٱتنك حَدِيثُ مُوْسِي ﴿ إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُّو ٓ الْإِنْكَ انسَتُ نَارًا لَعَلِي التِيكُمُ مِنْهَا بِقَبْسِ أَوْ إِجِلُ عَلَى التَّارِهُ لَيُ فَكُتَّا أَتُهَا نُودِي يُمُونِينِي إِنَّ إِنَّا إِنَّ أَنَارِتُكَ فَاخْلَعُ نَعْلَتُكَ أَنَّكُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّى شُوكَ عُلَى فُوكَ الْمُقَدِّينِ عُلُوكِي فَالْمُقَرِّمِ لِمَا يُولِي فَالْمُعَالِمِ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّالْمِقِي فَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الل اِنَّنِيُّ اَنَا اللهُ لَا الْهُ الْاَ الْهُ الْاَ الْهُ الْهُ الْمُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ اِتَ السّاعَةَ اِنْكَةً أَكَادُ أُخِفِيهَا لِتُعُزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَتُعُيْ ﴿ فَلَايَصُكَّتُكَ عَنْهَا مَنْ لَايُؤْمِنْ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْدُ فَالَّذِي وَهَلُ أَتَكِ اوركيا آئى ہےآ ہے ياس حَدِيْثُ مُوسِني موى عليه السلام کی خبر إذ رًا نارًا جس وقت دیکھی موسیٰ علیہ السلام نے آگ فَفَالَ پس فرمايا لِلْهَلِهِ المِنْ كُم والول كو المُكُنُّو آتم تُصْهرو إنِّي انسَتُ نَارًا بيتك مين نے محسوس کی ہے آگ لَعَلِی شاید کہ اٹینگٹ لاؤں میں تمہارے پاس مِنْهَااس آ گے ہے بقبس کوئی شعلہ سلگا کر او اجد کو عَلَی النَّارُ ہُدًی یا میں یاون آگے کے پاس کوئی راہنمائی فیلٹا آتھا ہیں جس وقت آئے موی علیہ السلام آگ کے پاس نُوْدِی آواز دی گئان کو پاٹمۇسٹى اےموی عليه السلام إنِّي آفا رَبُّكَ بِيْنَكُ مِينَ آبِ كارب مول فَاخْلَعُ نَعُلَيْكَ لِسَ الارداية جوتة اِنَّكَ بِيْكَ آبِ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ السِميدان مِن بِن جوياك مِ آنخضرت کے حاوال کو جب قرآن کریم سناتے سے تو کے والے بردی بختی کیساتھ تر دید کرتے ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ بھی تو آپ کی پاگل کہتے ، بھی مفتری ، بھی جاد دگرادر بھی کذاب کہتے سے بلکہ جو منہ میں آتا تھا بکتے سے طبعاً آپ کی کوان باتوں سے کوفت ہوتی تھی اور ہونی بھی چا ہیے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کہتی کیلئے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہت کیساتھ دشمنی اور عداوت صرف آپ کی کے دور میں ہی نہیں بہتے بھی ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہتے کیساتھ دشمنی اور عداوت صرف آپ کی کے دور میں ہی نہیں بہتے بھی ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نے کوفت کے دور میں ہی نہیں گئے بھی ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بڑے مجزے فلا ہر فرمائے کیکن نہ فرعون مانا اور نہ فرعون وزوں نے مانا چنا نچے کئی رکوع اسی سلسلے میں چلیں گے۔ \*\*

#### حضرت موسىٰ عليهالسلام كاواقعه :

ارشاد خداوندی ہے و کھال آتک تحدیث مُوسلی اور کیا آپ کے پاس آئی ہے کپنجی ہے خبر موئ علیہ السلام کی ۔ موئ کالفظی معنی اُستراہے جس کیسا تھ سرمونڈ تے ہیں۔ جس طرح اُسترا بالوں کو صاف کرتا ہے اسی طرح موئ علیہ السلام باطل کا صفایا کرتے تھے۔ عربی کامشہور مقولہ ہے لیگ لِی فیٹ عَوْن مُوسلی '' ہرفر عون کیلئے موئ کے ہے۔'' ہرجابر کے مقابلے میں حق والاضرور اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے۔'' ہرجابر کے مقابلے میں حق والاضرور اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے۔

#### موسىٰ عليه السلام كانسب نامه:

موسیٰ علیہ السلام کانسب نامہ بیہ ہے ۔موسیٰ بن عمران بن قبس بن لاویٰ بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم میں اسلام کو یا موسیٰ علیہ السلام ، یعقوب علیہ السلام کے پڑیو تے تھے۔ حضرت موی علیه السلام مصر میں پیدا ہوئے اور اس دور میں پیدا ہوئے جس وقت فرعون کے نیومیوں نے یہ بیٹ گوئی کی تھی کہ ان تین سالوں میں بنی اسرائیل کے گھر ایک بیمہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہے گا۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے گھروں میں پہر دار بٹھا دیئے کہ جو بھی عورت حاملہ ہواں کا نام با قاعدہ رجسٹر میں درج ہواور دائیاں مقرر کی گئیں ہگران مقرر کئے گئے اور گمرانی شروع ہوگئی۔ان تین سالوں میں بقول شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی میشد؛ بارہ ہزار بیجنگ ہوئے اور بقول علامہ بونی میشد ستر ہرار بیج آل ہوئے۔ بیعلامہ بونی میشد بہت برے بزرگ ہوئے ہیں عملیات بران کی ستاب ہے جس المعارف عربی زبان میں جارجلدوں پرمشمل ہے اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوگیا ہے۔ عملیات کے فن میں اس سے بڑی اور مقصل کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہستر ہزار بیج آل ہوئے۔اکبرالہ آبادی مرحوم بڑے طنزیہ نگارشاعر تصان

ک'' کلیات اکبر' پڑھو بجیب طنز کیساتھ بات کو مجھاتے ہیں۔انہوں نے سرسید پر بڑا طنز کیا ہے کہاس نے مسلمان قوم کے ذہن کس طرح خراب کئے ہیں۔

سرسيد ملحد شم كا آ دمي تھا:

سرسید ملحد شم کا آ دمی تھا۔اسکے باطل نظریات تھے ان کی تر دید مولانا عبد الحق صاحب حقانی میشد نے تفسیر حقانی کے مقدمہ میں کی ہے۔ یہ مجزات کا منکر تھا اس پر بھی بڑا

کچھلکھاہے انگزیز کا چہیتا تھا۔ تو اکبرالہ آبادی مرحوم نے طنزیہ طور پر کہا....

مرسیدے تہیں کیا ہے نسبت

وہ انگریز وال ہےتم انگریزی داں ہو

وہ انگریز کی گود میں جا کر ہیٹھ گیا ہے ۔ تو طنز بیزنگار شاعر تھے۔ فر ماتے ہیں .....

۔ یوں قبل ہے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوں کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

کالج کھول کے بچوں کا ذہن بگاڑ دیتاتو اچھا ہوتا۔

دینی مدارس کی اصلاح کرنے کامقصدان کوشسی کرناہے:

دیکھواس وقت موجودہ حکومت اس معاملہ میں بردی تیز ہے کہ دین مدارس کی اصلاح کرنی ہے اصلاح کا مطلب ہے کہ ان کوضی کرنا ہے کہ انگریز حکومت کیخلاف جہاد نہ کریں جن کی بات نہ کہ سکیس اصل مقصد سے ہاور نام اصلاح کا ہے۔ ہمارے مدارس میں جو کوتا ہیاں ہیں ان کی تم نشاندہی کروہم خودانشاء اللہ دور کردیں گے مگر کالجوں میں جو کوتا ہیاں ہیں ان کو دور کیوں نہیں کرتے ۔ جو کچھ کالجوں میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ۔ جو کچھ کالجوں میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ۔ جو کچھ کالجوں میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ۔ جو کچھ کالجوں میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ؟ بیٹلم ہے اور کیطرفہ کاروائی ہے۔ بھی ! مدارس سے تمہیں کیا خطرہ ہے

ان کی اصلاح کی فکریٹری ہوئی ہے؟ تو خیرموی علیہ السلام کوالتد نتعالیٰ نے انہی تین سالوں میں پیدا فر مایا۔ بیروا قعہ آ گے سورت نصص میں تفصیل کیساتھ آ رہاہے زندگی رہی تو ان شاء الله تعالی بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھریر ورش کر کے دکھلائی فرعون کے گھریلے پھرتمیں سال کی عمرتھی دوآ دمیوں کو دیکھا جھگڑر ہے تھے ایک فرعون کا باور جی خانے کا انبیارج افسرتھا جسکا نام کاف تھا۔ دوسرااسرائیکی تھا جو کہ مز دورپیشہ آ دمی تھا۔ جھگڑا اس بات پر ہور ہاتھا کہ وہ افسر کہہ رہاتھا کہ بیکٹری کا گٹھا اٹھا کر باور چی خانے میں پہنچاؤ۔ 'اس نے کہا کہ میں کمزورآ دمی ہوں نہیں اٹھا سکتاکسی اور کو کہہ د داوریپافسرمز دوری بھی نہیں دیتاتھا۔افسرنے کہا کہ بیتم نے ہی اٹھانا ہے اور بیراکڑ گیا اور کہا کہتم نے روز مرہ کا بیقصہ بنایا ہوا ہے کہ وہاں ہے جومز دوری ملتی ہے وہ جیب میں ڈال لیتا ہے اورلوگوں ہے برگار لیتا ہے مین نے بیکا منہیں کرنا۔ بیجھگڑا ہور ہاتھا کہ موسی علیہ السلام یاس سے گذرر ہے تتے دو پہر کا وقت تھا لوگ گھروں میں آرام کررے تھے مظلوم نے مویٰ علیہ السلام کوآ واز دی کہ حضرت میر ہے ساتھ زیادتی کرتا ہے موئ علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنیں اور فرمایا کہ داقعی تو زیادتی کررہا ہے خزانے سے پیسے لیتا ہے اور خود کھا جاتا ہے مزدوروں کو نہیں ویتا۔اس نے مویٰ علیہ السلام کے سامنے بھی افسری دکھائی اکڑ فوں کی موسیٰ علیہ السلام نے اس کومکا مارا وہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ وہی بنی اسرائیلی ایکے دن کسی اور سے جھگڑ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام گزرر ہے تھے اس نے چھر موسی علیہ السلام کو آواز دی ۔موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بھی شرارتی آ دمی لگتا ہے اس نے سمجھا کہ آج مجھے ماریں کے کہنے لگا کل تونے فلال کو ماراتھا آج مجھے مارنا جا ہتا ہےراز فاش ہوگیا کہ افسر کوموی علیہ السلام نے فتل کیا ہے۔فرعون نے کا بینہ کا اجلاس بلایا اور فیصلہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کوفوراً گرفتار کرایا

جائے کیونکہ بیخص ہماری سلطنت کیلئے خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔فرعون کی کا بینہ کا ایک افسرتھا جس کا نام خز قبل تھا میں ہے۔ یہ فرعون کا چیا زاد بھائی تھا یہ مومن آ دمی تھا اس کا ذکر سوره مومن مين آتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ الِ فِرُعَوُنَ يَكُتُمُ إِيمَانَـهُ - بِيجين سے ہی مویٰ علیہ السلام کا بڑا ہمدر دخھااس نے کہایٹ مُوسٹی اِنَّ الْمَلَلا یَاْتَمِرُوْنَ بِکَ لِيَـفَتُـلُوُکَ ''اےموسیٰ علیہالسلام فرعون کے درباری تیرے متعلق مشورہ کررہے ہیں کہ تَجْعِنْ لَكُ مِنَ النَّصِحِيْنَ [تَصْص: ٢٠]" آب يهال سي نكل جائیں میں آپ کے خیرخوا ہوں میں سے ہوں۔''موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں مصر سے مغرب کی طرف چل پڑے۔ دس دن کی مسافت پر مدین شہرتھا وہ علاقہ فرعون کی قلمرو میں نہیں تھا وہاں اس کی حکومت نہیں تھی ۔حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی برای بینی مفورہ عین کا نکاح ان کیساتھ کردیا اس سے بیج بھی ہوئے موی علیہ السلام نے وہاں دس سال گذارے ۔ دس سال بعد اجازت لے کر بیوی بچوں سمیت مصر کی طرف روانہ ہوئے۔رات کاونت تھا۔اس کاؤکرے اِذْ رَا نَسارًا جس وقت موکی علیہ السلام نے دیکھی آگ۔ مدین سےمصر کی طرف واپسی کےموقع بررات کا وقت تھا سردی کا موسم تھا اور بیوی کے بال ولادت قریب تھی فقال لاھله پس فرمایا اینے گھر والول کو، بیوی تھی أيك بيه بهي تقااورخادم بهي تقا أُمُكُتُوا آئم تُقهرو إنِّي انْسُتُ نَارًا بِيثِكُ مِين فِي مُحسوس کی ہے آگ کہ فلال جگہ آگ جل رہی ہے میں وہاں جاتا ہوں لَّنْعَلِّنْ اَتِیْکُمُ مِّسْنَهَا بقَبَ س شاید که میں لا وَن تمہارے لئے اس آگ ہے کوئی شعلہ سلگا کر۔اورسورۃ القصص آیت نمبر۲۹ میں ہے کم عَلَی کُٹُم تَصْطَلُون '' تا کہتم آگ سیک سکو۔' تو معلوم ہوا کہ پچھ سردى بھى تھى اندھىرا بھى تھا اور بيوى كو بھى ضرورت تھى. أَوْ اَجِـدُ عَـلَـى النَّـارُ هُدًى يا

پاؤں میں آگ کے پاس کوئی راہنمائی۔آگ کے پاس کوئی نہ کوئی ہوگا۔ چونکہ سڑکیس تو ہوتی نہیں تھیں چھوٹے راستے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حسّلُ الطّرِیْق راستہ بھول گئے تھے۔ تو آگ کے پاس کوئی نہ کوئی ہوگا اس سے راستہ پوچھ کرآتا ہوں۔ گھر والوں کو یہ کہہ کرآگ کی طرف روانہ ہوئے فک کہ میں آٹ ہے ۔ پس جس وقت آئے موئی علیہ السلام کہ کرآگ کی طرف روانہ ہوئے فک کھٹا آٹ بھا پس جس وقت آئے موئی علیہ السلام ہوں تا گئے ہوں آگ کہ نہیں تھی وہ تو اللہ تعالی کے نور کی جی تھی ہوآگ کی شکل میں نظر آرہی تھی ۔ فر مایا اے موئی نہیں تھی وہ تو اللہ تعالی کے نور کی جی تھی میں آپ کا رب ہوں۔آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہوں میں آپ کا رب ہوں۔آپ جو تے۔ مؤطا امام مالک ہوں میں آپ کا رب ہوں کے گئے۔ جو تا تھا اور اون کے کپڑے بہتے ہوئے تھے۔ جو تا میں روایت ہے کہ گدھے کے چڑے کا جو تا تھا اور اون کے کپڑے بہتے ہوئے تھے۔ جو تا کیوں اتاریں اِنگ بالو آف اور اون کے کپڑے بہتے ہوئے تھے۔ جو تا کیوں اتاریں اِنگ بالو آف اور اور اگلہ مقد آپ ایسے میدان میں ہیں جو کے کہا ہو اللہ کی گئے ہوئے کہا ہو کا کہا ہو کہا کہا کہا ہو کہا کہا کہا کو کہا ہو کہ

## بإكره جكه برجوت كيساته بين چلنا جائي :

اس سے یہ مسلم تا بت ہوا کہ پاکیزہ جگہ میں جوتے کیسا تھ نہیں چانا چاہیے۔ جیسے مسجد ہے یا اور کوئی متبرک جگہ ہے تو وہاں جو تا پہنا ادب کیخلاف ہے و اَنَا اخْتَوْ تُک اور میں نے آپ کوچن لیا ہے اس مقام پر اب نبوت مل رہی ہے، تمیں سال مصر میں رہا ور دس سال مدین میں، چالیس سال پورے ہوگئے چالیس سال کے بعد نبوت ملی فاستَ مِنْ فاستَ مِنْ لِسَمَال کے بعد نبوت ملی فاستَ مِنْ کے اُن اللّٰ اُن کُون کی اس جزی کی طرف جو لِسَمَال کے کان لگا نا آپ کان لگا کیس توجہ کریں اس چزی کی طرف جو آپ کی طرف وی کی جاتی ہے۔ جو کچھ میں آپ کو کہنا چا ہتا ہوں اس کی طرف توجہ کریں فوجہ کریں غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے اِنٹینی اَنَا اللّٰهُ بیشک میں جو آپ کیسا تھ گفتگو کر رہا ہوں میں غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے اِنٹینی اَنَا اللّٰهُ بیشک میں جو آپ کیسا تھ گفتگو کر رہا ہوں میں

الله جل جلالہ ہوں آآ اِلله اِنّا كوئى نہيں ہے معبود مير سے سواعبادت كے لائق سجدے کے لائق مشکل کشا، حاجت روامیر ہے سواکوئی نہیں ہے، دستگیر، قانون سازمیر ہے سواکوئی نہیں ہے فَاعُبُدُنِی پس میری عبادت کر داللہ تعالی نے تمام پیغیبروں کو یہی سبق دیا کہ اپنی قوم ہے کہوعبادت صرف میری کرو ینقَوْم اغبُدُوْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنُ اِللَّهِ غَيْرُهُ ''اے میری قوم عیادت کروانند تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی اللہ اس کے سوا۔''جب اس کے سوااللہ اورکوئی نہیں ہےتو عبادت کے لائق بھی اور کوئی نہیں ہے۔ وہی سبق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام كوديا كه خداصرف مين بول پس ميري عبادت كرو وَأقِه السطَّلُوةَ لِلْإِكُرِيُ اور نماز قائم کرومیری یاد کیلئے۔ نماز الله تعالیٰ کی یاد کاسب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورة العنكبوت آيت تمبر ٢٥ مي إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَ تُحبَـوُ " بيشك تمازروكتى ہے ہے حيائى اور برائى سے اور الله كا ذكرسب سے برا ہے۔ " نماز میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں ان کابڑا اڑ ہے۔ نماز میں پیٹانی بھی جھکتی ہے یاوَل بھی زمین یہ لگے ہوتے ہیں گھنے بھی لگے ہوتے ہیں سُبحان رہی الاعلی کہتا ہے۔ توفر مایا نماز قائم كرين ميرى يادكيك اورية محى يا در تعين إنَّ السَّاعَةَ اتِينَةٌ بيتك قيامت آنے والى

# قيامت كاعلم سى كوبين:

الله تق لى نے قیامت كا بنیادى عقیدہ بھى بتلایا اَ كَادُ اُخُفِیُهَا قریب ہے كہ يمل اس قیامت كونہيں ہے اس قیامت كونہيں ہے اس قیامت كونہيں ہے اس قیامت كونہيں ہے يہ تيامت كونہيں ہے يہ تيامت كونہيں ہے يہ تيامت كريا الله عن السّاعة ايّان مُرسنها ''یہ ہے بوجھتے ہیں قیامت كب بر پاہوگ اُلُهُ اللهُ ال

علم میرے رب کے پاس ہے نہیں ظاہر کرے گااس کواس کے وقت پر مگر وہی۔'' قیامت کی کچھنشانیاں بتلائی ہیں وہ ہوکرر ہیں گی مگر قیامت کا وقت رب کی ذات کے سواکسی کومعلوم نہیں ہے کہ کتنی صدنیاں ہاتی ہیں کتنے سال ہاقی ہیں سال کے کون سے مہینے اور مہینے کے کون سے ہفتے میں ہوگی ۔ ہاں! اتنی بات سیح روایات سے ثابت ہے کہ جمعہ کے دن ہوگی کیکن بیمعلوم نہیں کہ مہینے کا پہلا جمعہ ہوگا یا دوسرایا تیسرایا چوتھا ہوگا۔ قیامت کیوں قائم ہوگی لِتُجَوَى كُلُّ نَفُس مِمَا تَسُعِي تَاكه بدله دياجائي برنفس كوجس كي اس نے كوشش كى ہے۔ ویکھو! دنیامیں بے شارمثالیں موجود ہیں کہ نہ تونیکی کرنے والے کونیکی کا بورابدلہ ملا ہے اور نہ برے کو برائی کا پورا ہدلہ ملا ہے۔ دنیا میں مجرموں کوسز ائیں ہوتی ہیں مگر پوری سر البيس ملتى اگر قيامت نه ي تواس كا مطلب بيه مواكه معاذ الله تعالى كه الله تعالى كى حکومت اندهیرنگری بےلہذا قیامت کا آناعقلاً بھی ضروری ہے تا کہ برے کو بوری بوری سزا ملے ای طرح بڑے نیک ایسے گذرہے ہیں کہ ان کونیکی کا بدرا صلیبیں ملا۔ مثلاً آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی کو بی دیچه لوآپ ﷺ ہے بڑھ کر خدا کی مخلوق میں کوئی نیک ہوا ہے نہ ہو گامگرآپ ﷺ کے رہنے کیلئے جیوٹا سا مکان تھا کہ جیوٹا سا کمرہ تھااور اس میں جراغ بھی نہیں تھااور دودن مسلسل آپ ﷺ نے سالن کیباتھ کھانانہیں کھایا اور دود ومہینے چو لہے میں آ گ بھی نہیں جلتی تھی ، جوتا مبارک پیٹ جاتا تو خود گا نصتے تھے۔ تو آب کھاکو دنیا میں کیاصلہ ملا بچھ بھی نہیں لہٰذا قیامت قائم ہوگی تا کہ ہرنفس کواس کی کمائی کابدلہ دیاجائے فَلاَ يَـصُدُّنَّكَ عَنُهَا بِس برِّرُنه روك المصوي عليه السلام آپ كو قيامت سے مَنُ وہ تخص لاً يُسوفُمِنُ بِهَا جوايمان نبيس لاتا قيامت برداي لوك مختلف فتم ك شكوك وشبهات اور وساوس پیدا کریں تو ہر گزندر کنا وَ اتّبَعَ هَــوهٔ اوراس نے پیروی کی اپی خواہش کی

فَتَرُدی پستم ہلاک ہوجاؤگے۔اگراس کی بات مان لوگے جوقیامت کا انکار کرتا ہے اس نے توہلاک ہونا ہی ہے اگر بالفرض آپ بھی ایسا کریں گے توہلاک ہوجائیں گے۔



وَمَا تِلْکُ اوربیکیاہے بیکمینینک آپ کے دائیں ہاتھ میں يسمُوسى اعموى عليه السلام قَالَ عرض كيا هِي عَصَاى بيميرى لأحَى ب أَتَوَ تَكُولًا عَلَيْهَا مِين اس يرشك لكاتا هول وَ أَهُشَّ بهَا اورية جَمَارُ تا هول اس التم كذريع عملى غَنَمِي اين بهير بكريول كيلي ولي فيها اورمير ليك اس لاَشَى مِين مَارْبُ أَخُورى اورضروريات بَهِي بين قَالَ فرمايا الله تعالى في القِهَا اس لا تَضَى كووُ ال دير ينمُوسنى المصوى عليه السلام فَالْقلْهَا يسوُ الدي موى عليه السلام في فَإِذَا هِي حَيَّةٌ ليس احياتك وهساني تقاتسُعني دورُتا موا قَالَ قرما يا الله تعالى نِه خُذُهَا اس كو پكرُ و وَ لا تَخَفُ اورخوف نه كرو سَنُعِيدُهَا بتاكيد بم لوثادير سياس كوسينو تَهَا الْأُولِي اس كى ببل حالت ميس وَاضْمُهُ يَدَكَ اور ملالين اين إتهاكو إلى جَنَاحِكَ اين بازوكيماته تَخُورُجُ بَيْضَآءَ نَكِے كَاسفيد مِنْ غَيْر سُو عِيغير كَا تَكِيف كِ ايَةً أَخُواى بدوسرى نشانی ہے لِنُوِیکَ تاکہ ہم آپ کودکھا کیں مِنُ ایطِنا الْکُبُرای ابی بڑی نشانیوں میں سے کچھ اِڈھٹ اِلٰی فِرُعَوْنَ جا کیں آپ فرعون کی طرف اِنْسهٔ طَغی بیشک اسے نیم کھی جہ۔

گذشتہ میں تم نے پڑھااور سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دس سال مدین میں گذار نے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے مشور ہے اور اجازت سے اپنی بیوی، نیجے اور خادم کو لے کرا ہے آبائی شہرمصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کا وقت تھا آج کی طرح سٹر کیس نہیں تھی راستہ بھول گئے سردی تھی ایک طرف آگ دیمی تو گھر کے افراد سے فر مایا کرتم یہاں تھہرو مجھے آگ نظر آرہی ہے میں وہاں سے آگ لاتا ہوں تا کہ تم سیکو۔ اور مصر کے راستے کے متعلق معلومات بھی حاصل کرتا ہوں۔ وہاں گئے تو وہ دنیا کی حسی آگ میں تھیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجی تھی۔

اللہ تعالی نے فر مایا میں تیرارب بول رہا ہوں میں نے تجھے نبوت کیلئے چن لیا ہے،
میرےعلاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو، نماز قائم کرو، قیامت پریفین رکھا ہے
وہ ضرور آئے گی اور بیلوگ جو قیامت کے منکر ہیں آپ کو ہرگز ندروکیں ۔ آگے گفتگو چلی ، فر مایاؤ مَا تِلْکَ بِیَمِینِیکَ یہ مُوسیٰی اور بیکیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موی علیہ السلام ۔ ایک موئی اور مضبوط لائی جو ہرونت موئی علیہ السلام کے پاس رہتی تھی وہ اس وقت دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اللہ معلوم تھا بیسوال معلومات حاصل کرنے کے طور پرنیس تھا بلکہ تھمت کے طور پر تھا اے موئی علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کے طور پرنیس تھا بلکہ تھمت کے طور پر تھا اے موئی علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے وقت دائی میں بی چونکہ اندھر اتھا جس کے دائیں ہاتھ میں وقت لائی سانپ ہے گئی میں غلطی کیساتھ سانپ اٹھا کے لایا وقت لائی سانپ سے گی بید غلط نہی کا شکار نہ ہوں کہ میں غلطی کیساتھ سانپ اٹھا کے لایا

ہوں لہذا توجہ دلانے کیلئے فر مایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قبالُ موی علیہ السلام من عرض کیا ہے۔ عَصَایَ میمری لاُٹھی ہے اَ تَو تَحْوَلُ عَلَیْهَا مِیں اس لاُٹھی پر ٹیک لگا تا ہوں وَ اَهُشَّ بِهَا عَلَی غَنَمِی . اَهُشُّ کے معنی ہیں درختوں سے ہے جھاڑ نا۔ اور میں ہے جھاڑ تا ہوں اس لاُٹھی کے ذریعے اپنی بھیڑ بکریوں کیلئے۔ چونکہ حضرت موی علیہ السلام کافی عرصہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بھیڑ بکریاں چراتے رہے تھے اور آنخضرت السلام کافی عرصہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بھیڑ بکریاں چراتے رہے تھے اور آنخضرت السلام کافی عرصہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بھیڑ بکریاں جرائے ہیں۔

### حضرت موی علیه السلام نے بحریاں کیوں چرائیں:

ہارے است دمحتر م مولا ناحسین احمد مدنی میشد فرماتے سے کہ بکریاں اس لئے چرائیں کہان کاجسم جھوٹا ساہوتا ہےاورشرار تی جانور ہے ،ایک اس طرف بھاگے گا دوسرا اس طرف بھاگے گا تیسری اس طرف بھاگے گی ،ان کو قابوکر نامشکل ہو تا ہے۔اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کوٹریننگ دی ہوتی ہے کہ تمہاری امت میں کسی کا منہ اِس طرف ہوگاکسی کا اُس طرف ہوگاکسی کا ادھر ہوگا درسب پر قابو یا نا ہے۔اونٹ بڑا جانور ہوتا ہے اس کو مارنے سے اس کا کچھنہیں گمڑتا اور بھیٹر کے متعلق مشہور مقولہ ہے'' بھیٹر حال'' کہ جہاں ایک گئی سب اس کے پیچھے جائیں گی۔تو تمام پیغمبروں نے بکریاں چرائیں ہیں جب آپ بھے نے یہ بات فرما کی تو آپ بھے مدینہ منورہ میں تھاس وقت تو آپ بھے بکریاں تہیں چراتے تھے۔تو یو چھے دالے نے یو چھا حضرت! آپ ﷺ نے بھی بکریاں چرائی ہیں ؟ قُر ما يابال! كُنُتُ أَرُعْنِي عَلَى قَوَاريُطِ لِآهُل مَكه مِن كَوالول كَي بَريال كَلَك ملے پر جراتا تھا۔تو میں اس لائھی کے ذریعے اپنی بکریوں کیلئے ہے بھی جھاڑتا ہوں بکریوں كيليَّ خوراك مهياكرتا مول وَلِمَى فِيهَا مَارْبُ أُخُورى اورميرے لئے ال لائمي ميں اور

ضروریات بھی ہیں۔ مَا اِبُ مَا رِبَهٔ کی جمع ہے جس کامعنی ہے ضرورت۔ مثلاً کما قریب آ جائے تو اس کو دور کرتا ہوں ، کوئی موذی جانور آئے تو اس کو مارتا ہوں ، کسی جگہ لاکھی کے ذریعے چھلا نگ لگالیتا ہوں کسی وقت اپنے بیچھے لاکھی کیساتھ سامان لٹکا لیتا ہوں ، سفر میں میری اس میں کئی ضرورتیں ہیں۔

حاول کھانے کے فوائد:

ہی رے ایک دوست تھے قاری صاحب مرحوم بڑے منخرے مزاج کے تھے وہ

كہتے تھے كه (١) حياول كھانے والا بوڑ ھانہيں ہوتا۔

(۲)..... حاول کھانے والے کو کتانہیں کا ثا۔

(٣)....عاول کھانے والے کی چوری نہیں ہوتی۔

ہم نے پوچھا قاری صاحب ان کا آپ میں کیا ربط ہے؟ تو کہنے گئے کہ بوڑھا تو اس کئے نہیں ہوتا کہ وہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مرجا تا ہے بوڑھا ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی اور
کتر اس کئے نہیں کا ٹما کہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے کمزوری کی وجہ سے ، کتا قریب
نہیں آئے گا کا نے گا کیا اور چوری اس کئے نہیں ہوتی کہ بیساری رات کھا نستا رہتا ہے
چورکومعلوم ہے کہ گھروالے جاگ رہے ہیں گھر میں داخل ہی نہیں ہوگا۔

(حضرت نے لاتھی کی مناسبت سے کہ جاول کھانے والے کے ہاتھ میں لاتھی ہوتی ہے ہیہ لطیفہ یہاں بیان فرمایا ہے۔بلوچ)

توفر مایا اس الکھی میں میرے لئے کئی فائدے ہیں۔ قَسالَ فر مایا اللہ تعالیٰ نے المقِهَا یا مُوسیٰ اللہ تعالیٰ مولیٰ علیہ المقوم سنی اللہ مولیٰ علیہ السلام نے وہ الکھی زمین پر ڈال دی فیا ذا جسی حَیّة تَسُعٰی پس اجا تک وہ سانب تھا السلام نے وہ الکھی زمین پر ڈال دی فیا ذا جسی حَیّة تَسُعٰی پس اجا تک وہ سانب تھا

دوڑتا ہوا۔اللہ تعالیٰ کے جمال کی وجہ سے ساری وادی سارا بقعہ وادی طویٰ روش تھا ویسے رات کاوفت تھا۔

## جَان اور ثُعُبَانٌ مُّبين مِن طَيِق :

اس مقام پر حَیّے کالفظ آیا ہے اور سور ۃ القصص آیت نمبرا ۳ میں ہے تک آ نَّهَا جَانٌّ وَّ لَهِي مُذْبِرًا وَلَهُ يُعَقِّبُ '' گويا كهوه باريك سانب تقايبيْن كيميري اور يخيج مزكر نه دیکھا۔''اورسورۃ الشعراءآیت نمبر۳۳ میں ٹُغبَانٌ مُبیّنَ کالفظآیا ہے، از وھا بڑاسانپ۔ اور یہاں مطلق سانپ کا لفظ آیا ہے۔ تینوں میں فرق ہے، باریک سانپ ،عام سانپ ، از دها۔ امام فخر الدین رازی وغیرہ مفسرین کرام ہوتیا ہے ان میں تطبیق دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وادی طویٰ میں لائقی ڈالی تو باریک سانپ تھا اور فرعون کے دربار میں جب لاتھی ڈالی تو وہاں اڑ دھا بن گیا تھا۔ تو جگہ علیحدہ علیحدہ ہے، موقع الگ الگ ہے۔ دوسری بات بیفر ماتے ہیں از دھا برا اور وزنی ہوتا ہے اور بھاری چیز میں حرکت اور تیزی تبیس ہوتی کیکن بیفرمایا باریک تھالیعنی موٹا ہونے کے باوجود تیز تھا۔ جب موک علیہ السلام نے دیکھا كرسانب ہے اوردوڑر ہاہے تو موى عليه السلام نے دوسرى طرف دوڑ لگادى۔ قال الله تبارك وتعالى نے فرمایا خُولْهَا اےموی علیہ السلام اس کو بکر لیس وَ لا تَعَفَ اور خوف نه کریں اس ہے۔ یہ مسئلہ ٹابت ہوا کہ موذی چیز دیں سے طبعًا خوف کرنا ایمان کیخلا ف نہیں ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کونبوت ال چک ہے اور نبی سے تریادہ مضبوط ایمان کس کا ہوسکتا ہے؟ تو موذی چیز سمجھ کر دوڑ ناشروع کر دیا خوفز دہ ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اسکو پکڑلیں خوف نہ کریں ۔ لہذا طبعاً کتے سے ڈرٹاء سانپ سے ڈرٹاء شیر سے ڈرناء ڈاکو چوروغیرہ سے ورناایمان کے خلاف جیس ہے سن عید کھا سیر تھا الاولی بتاکیہ ہم اوا وی گاس

سانپ کواس کی پہلی حالت کی طرف۔ پہلی حالت لاٹھی تھی لاٹھی بن جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ مدیدالسلام نے اس سانپ پر ہاتھ رکھا وہ لاٹھی بن گئی۔

### معجزه نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا:

اوراس سے بیمسلہ بھی ٹابت ہوا کہ بخزہ نبی کے اختیار اوربس کی بات نبیں ہے۔
اگر اپنے اختیار کی بات ہوتی اورموی علیہ السلام نے لاٹھی کوخود سانپ بنایا ہوتا تو ڈرتے نہ۔ پتا ہوتا کہ میں نے لاٹھی کوخو، و پ بنایا ہواراب پھراس کو لاٹھی بنالوں گا۔ تو پنجبر کا کام ہے لاٹھی د ابن ،اس کو سانپ بنانارب تعالیٰ کا کام ہے، پنجبر کا کام ہے سانپ پر ہاتھ رکھنا اس کو پھر لاٹھی بنانا رب تعالیٰ کا کام ہے اور جوخلاف عادت چیزیں پنجمبر کے ہاتھ پر صادر ہوں ان کو بھر لاٹھی بنانا رب تعالیٰ کا کام ہے اور جوخلاف عادت چیزیں پنجمبر کے ہاتھ پر صادر ہوں ان کو بھر لاٹھی بنانا رب قعالیٰ کا کام ہے اور جوخلاف عادت چیزیں پنجمبر کے ہاتھ پر صادر ہوں ان کو بھر لاٹھی بنانا رب قعالیٰ کا کام ہے اور جوخلاف عادت چیزیں پنجمبر کے ہاتھ پر صادر ہوں ان کو بھر لاٹھی بنانا رب قعالیٰ کا کام ہے اور جوخلاف عادت ہیں۔

#### سرسيد معجزات كالمنكرتها:

نیچر بول کا پیرسرسیداحمد خان مجزات کا منکر ہے۔ منکرین حدیث بھی انکار کرتے ہیں اور کس کس کا انکار کرو گے۔ تو نبی کے ہاتھ پر جوخلاف عادت چیز صادر ہوا ہے ججزہ کہتے ہیں اور دلی کے ہاتھ پر جوصا در ہواس کو کرامت کتے ہیں کرامات کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے لہٰذاکس کس چیز کا انکار کرد گے؟ حضرت مریم علیماالسلام چوہارے ہیں رہتی تھیں اس کو جالیاں گی ہوئی تھی۔ حضرت ذکر یا علیہ السلام تالا لگا کر جاتے تھے اور چابی السخ پاس رکھتے تھے جب واپس آ پیٹی تو کمرے میں بے موسم پھل موجود ہوتے تھے۔ سورۃ آلعمران آ یت نمبرے میں ہے قرماتے یکھڑ کا تے یکھڑ کا کہاں سے آئے ہیں آپ کے لئے قبالٹ کھؤ مین عینہ اللّٰہ فرماتی پیضل کے سے کہاں سے آئے ہیں آپ کے لئے قبالٹ کھؤ مین عینہ اللّٰہ فرماتی پیضل کے صحائی گرا سے ہیں۔ " تو یہ ان کی کلاامت تھی۔ آصف برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحائی آ

تضرضى الله عنه \_حضرت سليمان عليه السلام نے فر مايا مجھے بلقيس كاتخت ابھى جا ہيے \_سورہ مَمْلَ آیت تمبر الممیں ہے قَالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتْبِ أَنَا اتِیْکَ بِهِ قَبُلَ أَنُ يَّوْتَدُّ اِلْيُكَ طَوْفُكَ " وكراس في س كياس كتاب كاعلم تقامي لا دينا مول اس کوبل اس سے کہ یلئے آپ کی نگاہ آپ کی طرف۔'' تو ایک آن میں ایک مہینے کی مسافت ے تحت لا کررکھ دیا۔کہاں کہاں انکار کرو گے؟ حضرت مریم علیہاالسلام حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اکیلی درخت کیساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھیں نہ وہاں کوئی مائی تھی نہداریہ،اللہ تعالی نے فور اان کے قدموں کے نیچے یانی کا چشمہ جاری کردیا ختک مجور کیساتھ پختہ دانے لگا دیئے ۔تو کس کس چیز کاا نکارکرو گے ۔نوجوانو!ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔اچھی طرح یا در کھنا! یہ ہے دین طبقہ لوگوں کو ایمان سے محروم کرنے کیلئے بردی کوشش کرتا ہے اہل حق اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی باطل والے کرتے ہیں ایمان نہ بگاڑ نا۔ تو ایک معجزه بيعطاكيا كدلاتهي كوة الوكي توسانب بن جائے گا۔ دوسرامعجزه وَاصْبِهُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِکَ اور ملالیں اپنے ہاتھ کو اپنے باز وکیماتھ اپنے کریبان میں ڈال کر تنجس کے بَيْضَاءَ نَكِ كُاسفيد مِنْ غَيْر سُوء بغيرسى تكليف ك،نداس ميسوزش موكى،نجلن ہوگی، نہرارت ہوگی ایکۂ اُنحری پیدوسری نشانی ہے۔ بیدونش نیاں بیدوم عجز ہے اللہ تعالیٰ نے موپیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں عطا فر مائے۔ جب نبوت عطا فر مائی ساتھ ہی یہ معجزے عطافر مادیتے لِنُویَکَ تاکہ ہم آپ کودکھائیں مِنْ ایٹِنَا الْکُبُوای ایْن بری نثانیوں میں سے بچھ۔ یہ مِن تبعیضیہ ہے جس کامعنی ہے بچھ فرمایا اِذْهَب اللسی فِوْ عَوْنَ إِنَّهُ طَعْنِي جَاتَمِي فَرعُونِ كَي طرف بيتُك اس فِيركشي كي ہے۔اس جگہ اجمال ہے دوسری جگہ تفصیل ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔

### قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِيْ صَدُرِيْ فَوَ

يَتِرْ لِيَ آمْرِي ﴿ وَاحْدُلُ عُقْدُاتًا قِبْنَ لِسَانَ ﴿ يَفْقَهُ وَاقْدُلِي ۗ وَاجْعَلَ لِنْ وَزِيْرًا مِنْ اَهْلِيْ فَهُ هُرُونَ اَجِي فَاشُدُدِيمَ اَزُرِيُّ وَالتَّرِكُهُ فِي آمْرِي هِ كَا نُسَبِّعَكَ كَثِيرًا هُوَنَ لُرُكِ كَثِيرًا هُ إِنَاكَ كُنْتَ بِنَابِصِيْرًا ﴿ قَالَ قَلَ أُوْتِيْتَ سُؤُلِكَ يِنْهُوْسِي ﴿ وَلَقَلْ لَكُ يِنْهُوْسِي ﴿ وَلَقَلْ مَنْنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أَمِّكَ مَا يُوْحَى ﴿ إِنْ اقَٰنِ فِيْهِ فِي التَّابُونِ فَاقَٰنِ فِيْهِ فِي الْبِيِّرِ فَلَيْكُولُو الْبِيِّرِ فَلَيْكُولُو الْبِير يَأْخُذُهُ عَدُو لِلْ وَعَلُ وَلَا وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَيَّةً مِّيْنَ فَوَلِحُنْمَ عَلَى عَيْنِي ١٠٠ إِذْ تَعْشِينَ أَخْتُكَ فَتَعُولُ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرْجِعَنْكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقْرَعِينَهُا وَلِآتَحُرُنَ مُ

قَالَ كَهَامُوكُ عَلِيهِ السَّلَامِ نِي دَبِّ السِّمِرِ حِدب إِنشُوَحْ كَعُولُ وَ ح لِی میرے کئے صَدُدِی میراسینہ وَ یَسِّسرُ لِی آورا ٓ سان کردے میرے لئے اَمُرِیُ میرامعالمه وَاحْلُلُ ورکھول دے عُقْدَةً گرہ مِنْ لِسَانِی میری زبان کی يَفُقَهُو اقَوْلِي تَاكُدُهُ الوَّكَ مِيرِي بالشَّمِحْمِين وَاجْعَلُ لِّي اور بناد عمير ي لتے وَزِیْرًا مِنْ اَهْلِی وزیر میرے گھر کے افرادسے هروُون ہارون علیہ السلام کو آجِی میرابھائی ہے اُشدہ بہ ازری مضبوط کردے اس کے دریع میری کرکو وَأَشُورِ كُمهُ فِينَ آمُويُ اورشريك كردياس كومير معازط مين كمي

نُسَبِّعَكَ تَاكِبِهِم آكِ لَيْ بِي إِن كُرِي كَثِيبُ وَاكْثرت سے وَّنَـذُكُوكَ كَثِيْرُ ااور ذَكركري آپ كاكثرت سے إِنَّكَ بيَثَك آپ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا مِم كود يكھنے والے ہیں قال فرمايا القد تعالى نے قلدُ أُو تِيُتَ تَحْقَيقَ آب كوديدى كئى سُوْ لَكَ آب كَ ما كَلَى مونَى چيز يامُوسنى اعموى عليه السلام وَلَقَدُ مَنَنَّا اور البية تحقيق بم نه احسان كيا عَلَيْكُ آب ير مَسرَّةً أُخُورَى ايك مرتبه اوربهي إِذْ أَوْ حَيْنَا جَس وقت مم نے وحی کی إلى أُمِّكَ آب کی والدہ کی طرف مَا يُوْخَى جُوآ كُورَى كَي جارى بِ أَن اقْلَدِ فِيهِ بِيرُهَ إِي اس كُورُ الروس فِي التَّابُوُتِ صندوق مِين فَاقَدْ فِيهِ بِس وَالدين الصندوق كو فِي الْيَمّ بحرَّقَلْزم میں فَلَیْلُقِهِ الْیَهُ لِی ڈال دے گاسمندراس صندوق کو بالسَّاحِل کنارے بر يَانُحُذُهُ عَدُوٌّ لِي بَكِر عَكُاس كَوْمِيرادَتُمَن وَعَدُوٌ لَّهُ اوراس كارَتُمَن وَ الْقَيْتُ عَسلَیُکَ اورڈال دی میں نے آپ پر مَسحَبَّةً محبت مِسنِّسی این طرف سے وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي اورتا كه آپ كى تربيت كى جائے ميرى آئكھوں كے سامنے إِذْ تَمْشِيْ أَخُتُكَ جِبِيلِ مِي هِي آبِ كَي بَهِن فَتَقُولُ يَعْراسِ فَهِمَا هَلُ أَذُلُّكُمْ كَيامِين تمهارى را منمائى كرون عَلى مَنْ يَكُفُلُهُ السير جواس كى كفالت كرے فَرَجَعُنْكَ بِينِ بم نے لوٹا دیا آپ کو اِلّی اُمِّک آپ کی والدہ کی طرف كي تَفَرَّ عَيْنُهَا تاكراس كي آنكيس شندى مون و لا تَحوزن اورغم نه

#### موسى عليه السلام كالله تعالى يصوالات:

اس سے پہلے ذکر ہوا کہ موک علیہ السلام جب مدین سے اپنی اہلیہ بے اور خادم سمیت داپس مصر جارے بتھے راستہ بھول گئے تاریکی تھی موسم سر دی کا تھا ایک جگہ آگ نظر آئی و بال پنجے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نورتھا۔اللہ تعالیٰ نے نبوت عطافر مائی اور دومجز ہے بھی عطا فر مائے اور حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اس کومیرا پیغام پہنچاؤ۔اس موقع برموی علیہ السلام نے عرض کیا قسال کہاموی علیہ السلام نے رَبّ الشَّوَ وَ لِمَی صَدُرِی اےمیرے رب کھول دے میراسینہ فرعون بڑا ظالم، جابراورموذی ہے، اپنی چلانے والا اور کسی کی نہ سننے والا۔ تو ایسے آ دمی کے مقابلے میں جانے کیلئے بڑ اوسیع ول جگرا عاہے اے یروردگار! میراسینکھول دے وَیَتِسو کِسی اَمْسوی اورمیرے لئے معاملہ تسان کردے ۔موی علیہ السلام تمیں سال فرعون کے گھر رہے تھے اس کے مزاج ہے الحچی طرح واقف تھے۔ سورہ دخال آیت نمبرا اس سے إنسسلة كان عاليا مِن الُسمُسُسوفِيْسِنَ '' بيتُلَ تقاد ومغمروراورجد ہے بڑھنے والا۔'' حدود کھلا سَکنے والا تھا میں اس کے پاس جا کر بچھ کہوں اے پرور د گار! معاملہ بڑامشکل ہے میراسینہ کھول دے اور میر ا کام آسان كردے وَاحْمُلُ لُ عُفَدَةً مِّنُ لِسَانِيُ اور كھول دے گرہ ميري زبان كى يَفْقَهُو ١ فَوْلِيْ تَاكُهُوهُ لُوكُ مِيرِي بات مجھیں۔اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ﷺ کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی محبت ڈال دی تھی۔جس کا ذکر آ گے آر ہاہےوہ بڑی شفقت کرتی تھیں ہوی کوراضی کرنے کیلئے بھی بھی فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیتا تھا۔ موی علیہ السلام نے تھے مگر تماشے کرتے تھے بھی اس کے ناک میں انگلیاں ڈال ديية تمهي آنكه ميں انگلي مار دى مجھي مند يرتحيشرالگا ديا \_فرعون بيوي كو بلاكر كہتا آسيد! تم اس

کیساتھ اتنی محبت کیوں کرتی ہویہ تو بڑا موذی ہے۔اس نے کہا دیکھو بچہ ہے ناسمجھ ہے۔ فرعون کہتانہیں اگر چے میرے گھر میں بیج نہیں ہیں لیکن میں نے بیجے دیکھے تو ہیں یہ بچہاور طرح کا ہے۔ بیوی نے کہانہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تاہمجی میں پیر کتیں کرتا ہے۔ فرعون نے کہانہیں سمجھ کر کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں امتخان طے ہواایک پلیٹ میں موتی اور ہیرار کھ دیا اور دوسری طرف پلیٹ میں جاتا ہوا کوئلہ رکھ دیا اور طے بایا کہ اگر سیانا ہوا تو ہیرے کو ہاتھ نگائے گا اور ناسمجھ ہوا تو انگارے کو۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جوملا اس کو منه میں وال لیا۔حضرت موی علیہ السلام کا ہاتھ پہلے ہیرے کی طرف جانے لگا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا انہوں نے وہ انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیانتھی مُنی زبان تھی انگارے کی وجہ ہے متاثر ہوئی لیعض دفعہ بات کرنے میں کے حدر کا وٹ ہوتی تھی لکنت تھی ۔موی علیہ السلام نے عرض کی اے بروردگار!میری زبان کی گره کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ کیس وَ اجْعَلْ لِنَّی وَ زَیْرًا مِنْ اَهْلِی اور بنا وے میرے لئے وزیر میرے گھر کے افراد میں سے ناوزیر کامعنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا و ذر کامعنی بوجھ ہے۔میرامعاون بنادےمیرابوجھ کچھوہ بھی اٹھائے اور بنابھی میرے گھرکےافراد سے۔وہ کون ہے؟ ہلوُ ؤِ نَ اَجِسی ہارونعلیہالسلام جومیرے بھائی ہیں۔ بیموی علیہ السلام سے آبک سال برے تصاوران کی زبان بڑی صاف شستھی اُسُللہ دُ ہے آڈری مضبوط کردےاس کے ذریعے میری کمرکومیرامعاون بنا کرہم دونوں بھائی آپ کے دین کی خدمت کریں گے تبکیغ کریں گے وَ اَشُو کُهُ فِنی اَمُویُ اورشر یک کردے اس کومیرےمعاملے میں ۔ مجھے نبوت عطافر مائی ہے اس کوبھی نبوت عطافر ما کے۔۔۔۔یْ نُسَبِّحَكُ كَثِيْرًا تَاكَهُمُ آبِ كَي إِلَى بِإِن كُرِي كُثَرَت سے وَّنَذُكُوكَ كَثِيْرًا اور

آ ب کا ذکر کریں کثرت ہے۔ کیونکہ ایک آ دی کی شبیج سیجھ عنی رکھتی ہے دو کریں گے تو زیادہ ہوا۔ایک آ دمی ذکر کرے اس کی حیثیت مجھا در ہوتی ہے دوآ دمی ذکر کریں تو اسکی حيثيت يجهاور موتى ہے۔ ہم آپ كي بيان كريں كے سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اورجم آپ كاذكركرين كي كثرت سـ ـ توايك وال يه كيا كميرا سینه کھول دے کہاس میں کسی مخلوق کا ڈراورخوف نہر ہے۔ دوسراسوال کیا کہ میرا معاملہ آسان کردے۔ تیسرا سوال بیرکیا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے بھائی کومیرا معاون بناوے إِنَّكَ مُحننت بنا بَصِيرًا بيتك آب ميں ويكھے والے بي قَالَ الله تعالى نے فرمایا فَدْ اُوْتِیْتَ سُوْ لَکَ آپ کودیدی گئی آپ کی مانگی مولی چیز -سید کھول دیا اس میں کسی مخلوق کی ہیبت نہیں رہے گی اور آپ کا معاملہ ہم نے آسان کر دیا باو جود مشکل ہونے کے اور آپ کی زبان کوہم نے صاف کر دیا۔ اور چوتھا مطالبہ تھا کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کومیرا معاون بنادے، ہم نے اس کوآپ کا معاون بنادیا ہے۔ آپ كے مطالبات مستولات بعن سوال كى ہوئى چزيں سب آپ كول كئيں يا مُوسلى اےموسى عليه السلام \_ اورا \_ موى عليه السلام وَلَـفَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَوَّةً أُخُورَى اور البَّتِ تُحقِّق مِم نے احسان کیا آب پرایک مرتبداور بھی۔ مرق کامعنی مرتبداور اُنحوای کامعنی دوسرا۔وہ روسرااحسان کیاہے؟ إِذْاَوُ حَيُنَآ إِلَّى أُمِّكَ جِس وقت ہم نے وق كي آپ كي والده كي طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بوغابرہ تھا ﷺ۔اردووالے بوکابدلکھ دیتے ہیں ۔ بردی نیک پارسانی بی تھیں جلیل القدر پیغیبر کی والدہ ہیں ۔ بیہ بات تم پہلے ن چکے ہو کہ جن دنوں میں حضرت موی علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی کسی ماہر نجوی نے خبر دی کہ ان تنین سالوں میں بنی اسرائیلیوں کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جوفرعون کی حکومت کی تباہی کا

سبب بنے گا چونکہ وہ نجومی اینے ٹن کا بڑا ماہر تھا اس کی اور پیش گوئیاں بھی تھی ہوتی تھیں ۔ جب یہ بات فرعون تک جینجی تو اس نے کا بینہ کا اجلاس بلایا اور اس کا بمن کوبھی بلایا اور اس ہے یو جھا کہس کے گھر میں لڑکا ہوگا؟ تواس نے کہا کہ میں بیتونہیں بتداسکتا اور نہ ہی مجھے اس کاعلم ہے لیکن بنی اسرائیل کے خاندانوں میں ہے سی کے باں دونتین سالوں میں ایک یجہ بیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون نے آ ڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے گھرانے ہیں ان کی حیمان بین کروکہ کون سی عورت حاملہ ہے اور کون سی غیر حاملہ ہے ۔مردوں اورعورتوں کی پولیس کے پہرے بٹھا دیئے گئے اور پیہ بات بھی تم یملے سن حکے ہوکہ حضرت مولا نا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی میسنیہ فرماتے ہیں کہ ان تین سالوں میں بارہ بزار بے لی ہوئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۲۹ میں ہے یُذَبّحُون ک أَبُنَاآءُ كُمْ وَيَسُتَحُيُونَ نِسَآءُ كُمُ "وه ذَنَ كرتے تقيمهارے بيوں كواورزنده جھوڑتے تھےتمہاری عورتوں کو۔''جیسے مرغی فرنج کی جاتی ہےا یسے ہی وہ جابر کارندے آ کر بچوں کو ماں باپ کے سامنے ذرج کر کے چلے جاتے تھے انہی سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ باامید ہوئیں کیکن ان کا بیٹ عام معمول کے مطابق نہ بڑھا جیسے عام عورتوں کا بیٹ بڑھ جاتا ہے۔حضرت بو کابدہ پنین کے بیٹ میں کچھ محسول نہیں ہوتا تھا۔ الله تعالیٰ مگران اورمحافظ تصعور تیں آتیں چیک کر کے چلی جاتیں تھیں۔

موى عليه السلام كودريا ميس دالنے كاواقعه:

حضرت موسی علیہ السلام کی ولادت کے وقت پریثان ہو تیں تو القد تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اس کا ذکر ہے اِڈ اَوُ حَیْنا ٓ اِلّی اُمِّ کَ جس وقت ہم نے وحی کی آپ کی والدہ کی طرف ما یُو خی وہ جو آگے وحی کی جارت ہے۔آنے والے الفاظ کی وحی ہم نے کی کی طرف ما یُو خی وہ جو آگے وحی کی جارت ہے۔آنے والے الفاظ کی وحی ہم نے کی

أن اقْلِفِيْسِهِ فِسِي التَّابُوُتِ بِهِكُآبِ الكُورُ الدِي الكِصندوق مِن لِكُرْي كاايك صندوق بنائیں بنیجے روئی وغیرہ رکھ کران کوصندوق میں رکھ کرقریب ہی ان کے دریائے قلزم بهتاتها فَاقَدْ فِيسهِ فِي الْيَم بس دال ديس اس صندوق كو بحقلزم ميس اورسوره تقص آ يت نمبر عيس ب وَ لَا تَخَافِي وَ لَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرُسَلِيُنَ "اورنه خوف كما كي اورنه مكين مول بيتك مم ال كولوثادي عراب كا ظرف درمیان میں کچھ گھنٹوں کا وقفہ ہوگا دراسکوہم رسولوں میں ہے بنا کیں گے۔'' چنانچہ موی علیہ السلام کی والدہ میں نے صندوق میں نیچے روئی وغیرہ رکھ کراویرموی علیہ السلام کو لٹا کراندهرے میں بحقلزم میں ڈال دیا فیلیئی الیٹ بالسّاجل پس ڈال دے گابحر قلزم اس کو کنارے پر ۔ تفسیروں میں مختلف باتنی ذکر کی گئی ہیں ۔ ایک بیا کہ دریا کے کنارے فرعون کے سرکاری دھونی تھے بعض کہتے ہیں کہ مجھیرے تھے محصلیاں پکڑنے والے ، بعض کہتے ہیں نہانے والے لوگ تھے اور سور ہ نقص میں ہے کہ حضرت مبوی علیہ السلام كى والده نے اپنى بيٹى كلتوم يين كوكها كهاس كاسراغ لگاؤ ديھوييصندوق كهاں جاتا ہے۔آٹھ دس سال کی بڑی سمجھ دار بچی تھی وہ بھی کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی ا بهجی صندوق کی طرف دیکھتی ، بھی دوسری طرف تا کہ سی کوشبہ نہ ہو کہ بیہ بچی اس کیساتھ ہے۔خیر جب وہ آبا وعلاقے میں پہنیا تو دھوبیوں نے یا مجھیرے نے یا نہانے والول نے چھلا تگ نگا کرنکال لیا اور فورا فرعون کے دربار میں پہنچا دیا۔ فرعون نے کہا کہ اس کوٹل کرو۔ لى في آسيه بنت مزاحم إليه مضبوط تعين كَنِ لكين لا تَقْتُلُوهُ عَسلى أَنُ يَّنْفَعَنَا أَوُ نَتَخِذَهُ وَ لَدًا [ فقص: ٩] ' اس كُولَل نه كروشايدية ميں فائدَه دي يا ہم بناليں اس كو بيٹا۔''اس ُعبَّلہ

تفسيروں ميں لکھا ہے كەفرعون نے كہا كتمہيں كؤئى نفع معلوم ہوتا ہوگا مجھے تو كوئى نفع معلوم نہیں ہوتا اِنَّے مَا اُلاَعُمَالُ بالنِّیَّات اعمال میں نبیت کا برداد خل ہوتا ہے۔ بی بی اَرْ کَیْ اور قتل نہ ہونے دیا۔آج بھیمصر کی عور تیں مردوں پر حاوی ہیں۔جوبڑے حکمران ہیں ان کا علم نیچے سے اوپر جاتا ہے اوپر سے نیج نبیں آتا۔ بات سمجھ آتھ ٹی نا۔ فیصلہ کردیا بی بی نے کہ فتن نہیں کرنا ، در دھ بلانا شروع کیائسی کا دودھ نہ بیا ، گائے بھینس کا منگوایا نہ بیا ، بکری کا منگوا ؛ نہ پیا، محلے کی عورتیں طلب کیں کسی کا دودھ نہ پیا۔سورۃ القصص آیت نمبر۱۴ میں ہے وَحَدَّمُنا عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ مِنْ قَبْلُ "اوربهم في تكوين طور يرحرام قراروب دياروك ديا موئ عليه السلام پر دودھ پلانے واليوں كواس سے يہلے ۔ " كسى كا دودھ نہ بيا تو برے یریشان ہوئے ۔سرکاری فیصلہ ہو چکا ہے قبل نہیں کرنا اور بیے کسی کا دودھ نہیں بیتیا اب کیا کریں اس وقت وہاں تماشائی انتھے تھے موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ان میں شامل ہوگئی تھی یہ بولی کہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے اس کا دودھ بلا کے دیکھوشایداس کا دودھ لی لے۔ چتانچہاس کچی کیساتھ آ دمی بھیجے فوراً وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا کر لائے والدہ تستمیں موسیٰ علیہ السلام کو جھاتی کیساتھ لگایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔خوشی ہوئی کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ فرعون نے کہانی نی! ہم آپ کو کمرہ دیں گے اور وظیفہ بھی مقرر کرتے ہیںتم یہاں رہواور بیچے کی پرورش کرووہ کہنےلگیں کہمیرا گھرہے بیچے ہیں میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں اگر تمہیں ضرورت ہے تو بچے کومیرے یاس چھوڑ دواور دخلیفہ بھی میرے گھر بھیج ویا کرو۔ چنانچہوہ سرکاری ا جازت کیساتھ موئ علیہ السلام کوساتھ گھریے آئیں ،اس کا ذکر ہے۔اس کوصندوق میں وُ ال کر بحر قلزم میں وُ ال دیں اور بحر قلزم اس کو کنارے پر دال دےگا یَاخُدُهُ عَدُوٌّ لِنَیْ وَعَدُوٌّ لَلَّهُ بَکِرْےگااس کومیرادشمن فرغون اوراس کادشمن لیعنی

مون علیہ السلام کا وَالْمَ قَیْتُ عَلَیْکَ اور ڈال دی میں نے آپ پر مَحَبَّةً مِنِیُ محبت اپنی طرف سے فرعون کی ہوی آسیہ بنت مزام میں اور وہ اُرگئ آل نہ کرنے دیا و لئے صنع عَلی عَیْنِی اور تاکہ آپ کی تربیت کی جائے میری آنھوں کے سامنے اِدُ تَمُشِیْ اُخْتُکَ جب چل رہی تھی آپ کی بہن کلاؤم ہے نے اُنٹی کُھواس نے کہا مَلُ اَنْکُمُ کیا میں تہاری راہنمائی کروں عَلی مَنْ یَکُفُلُهُ ال پرجواس کی کفالت کرے چنا نچاس نے راہنمائی کی فرجعند کی پس ہم نے لوٹا دیا آپ و اِلْی اُمِّک آپ کی اس کی طرف کئی تقر عَیْنُها تاکہ اس کی آئی شخت کی ہو و آلا تَحْوَنَ اور مُ نہ کرے سے ماں کی طرف کئی تقر عَیْنُها تاکہ اس کی آئی شخت کی ہو ہے آلا تی ہو و آلا تَحْوَنَ اور مُ نہ کرے سے میں ہم نے احسان کیا۔ باتی احسان کا دکرا تندہ آیات میں آر ہاہے۔



#### **وَقَتَلْتَ**

تقییحت حاصل کرے اُو یَبخشی باوہ خوف کھائے قَالَا دونوں نے کہا رَبُّنَآ اے بھارے رب إنَّنَا بيتُك بم مَنَحَافُ خوف كرتے ہيں اُنْ يَّفُوُ طَ عَلَيْنَآ بِيرَكِهِ وہ زیادتی کرے ہم پر( قولاً ) اُو اُنُ بِسُطَعٰی یاوہ سرکشی کرے(فعلاً ) قَالَ فرمایا رب تعالی نے کا تنخاف آتم خوف نہ کرو اِنَّنِی مَعَکُمَ آبیتک میں تمہارے ساتھ ہوں اَسُمَعُ میں سنتا ہوں و اَر ای اور دیکھتا ہوں فَاتِیلَهُ لیس تم دونوں جاؤاس کے ياس فَـقُولُ لا يس كهوتم دونول إنَّا رَسُولًا رَبِّكَ بيتك بهم دونول آب كرب كرسول بين فَارُسِلُ مَعَنَا بَنِيَ لِسُرَآءِ يُلَ بِن بِيج و عار عساته بن اسرائیل کو وَلَا تُعَدِّبُهُمُ اوران کوسزاندے قَدْ جَنْن کَ تَحْقیق ہم لائے ہیں تیرے پاس بسائیة مِن رَّیِک نشانی آب کرب کی طرف سے والسًل مُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداى اورسلام موان برجنبول نے بیروی کی ہدایت کی۔ حضرت موسیٰ علیه السلام برالله تعالی کے احسانات کا ذکر:

 خیال کے مطابق ان کی رضاعی والدہ کا تھااور حقیقت میں حقیق والدہ کا اور ان کا اپنا گھر تھا۔

## بنی اسرائیلی اور قبطی کا جھگڑا:

ا بک دن سخت گرمی میں دو پہر کے وقت جب سار بےلوگ سوئے ہوئے تھے آ رام كررب ت على حِين غَفُلَةٍ مِن اَهْلِهَا [تقص: آيت نمبر ١٥] اين گري فروون کے گھر جارہے تھے کہ راستے میں باز ار کے اندر دوآ دی آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ایک موی علیہ السلام کی برا دری بنی اسرائیل کا آ دی تھا اور دوسرا فرعون کے باور چی خانے کا انچارج افسرتھا جس کا نام تفسیروں میں قاب آتا ہے۔اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے ویکھا تو آواز دی کہ آئیں اور ہمارا جھکڑاختم کرا دیں۔حضرت مویٰ علیہ السلام قریب آئے فر مایا تمہارا کیا جھڑا ہے؟ اسرائیلی نے کہا کہ دیکھویے تنی وزنی بوری ہے اس میں آٹا دانہ جو بھی تھا اور لکڑیوں کے تھے کا ذکر بھی تفسیروں میں آتا ہے جو کافی وزنی تھا یہ مجھے کہتا ہے کہ اس کواٹھا کر فرعون کے ہاور جی خانے میں پہنچا و اور مزدوری دینے کیلئے بھی تیارنہیں ۔ یہ بریگار کےطور برکا م کروا تا ہے۔اول تو میں کمزور ہوں اٹھانہیں سکتا دوسرایہ کہ بیمز دوری بھی نہیں دیتا حالا نکہ سرکاری خزانے ہے اس کومز دور کی مز دوری ملتی ہوہ وصوں کر کے جیب میں ڈال لیتا ہے اور بیا سکاروزانہ کامعمول ہے ہم بے جاروں برظلم کرتا ہے۔موی علیہ السلام نے فر مایا بھئ ! ہات اسکی سیجے ہے یہ کمزور آ دمی ہے اور بوجھ زیادہ ہے دوسری بات بہ ہے کہ جب شہیں مزدوری ملتی ہے تو ان لوگوں برظلم کیوں کرتے ہو؟ کسی قوی طاقتورمز دورکوکرار دیے کرسامان اٹھوا کرلے جاؤ۔ وہ چونکہ فرعون کے باور چی خانے کا افسر تھا اس کا د ماغ گمڑا ہوا تھا مویٰ علیہ السلام ہے بھی جھگڑنے لگا۔ کہنے لگا تنہارے

پیٹ کا اجزام کر - ہوں کھانانہیں کے گاتو کہاں ہے کھاؤ کے ؟ موی علیہ السلام نے فرمایا مجھے معادم نہیں تھا کہ اس ظالمانہ طریتے سے مجھے خوراک دی جاتی ہے۔ بہر حال اس مز دور كامعاملة حل الديات كالتحفي وكيون كارموى عليه السلام في اس كرايك مكه لكاديابس وه فورأمر كيا، أس كاذكر ب- الله تعالى فرمات بين وَ قَتَلُتَ نَفْسُنا اورآب فِتْلَ كيا نفس كو فَنَجَّيْنُكُ پس مم في التاري آب كو مِنَ الْغَمّ يريشاني سے كُول كا يبة چل كيا اور فرعون نے کا بینہ بلا کرموی علیہ السلام کوئل کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کا چیا زاد بھائی حضرت خز قیل مید بروانیک ول آ دمی تھا حضرت موسیٰ علیه السلام کا بچین ہے ہی خیرخواہ تھا وہ بھا گتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے یاس پہنچا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام اِنَّ الْسسمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاحْرُجُ إِنَّى لَكَ مِنَ النَّصِحِيْنَ [تَقْص: ٢٠]" بيتك فرعون کے *سر*برآ وردہ لوگ مشورہ کررہے ہیں تیرے ی<sup>ا،</sup> ہے میں تا کہ بچھے تل کر دیں پس آپ نکل جائیں یہاں سے بینک میں آپ کیلئے البتہ خیرخوائی کرنے والا ہوں۔ "حضر کے موسیٰ علیہالسلام جس حال میں تھے خالی جیب کوئی خرچہ پاس نہیں تھااسی حالت میں مدین کی طرف روانه ہو گئے ۔ جو د ہاں ہے مغرب کی طرف تھا چونکہ اس ز مانہ میں آبا دی بہت کم ہوتی تھی آٹھ دن بھی لکھے ہیں اور دس دن بھی لکھے ہیں کہاتنے دنوں میں مدین پہنچے۔اس كاذكر ببيوي يارب مين آئكًا وَفَتَ نَكَ فُتُونَا اورجم فِي آبِ وَأَنْ مِن والاآز مائش میں والنا فتنه کامعنی آز مائش ہوتا ہے فیلبشت مینیین پس آپھہرے کی سال فِسَى أَهْلِ مَسَدْيَنَ مدين والول من وه أنهرسال كا ذكر بهي أتاب اوروس سال كا فکربھی آتا ہے۔حضرت شعیب علیہ السلام نے فر مایا کہ اگر آب میری خدمت کریں میری بكريال جرائيس تومين اپني بيٹيون ميں سے ايك كے ساتھ آپ كا نكاح كرديتا ہوں چنانچہ

بڑی بٹی جن کا نام حضرت صفورہ ﷺ ہے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ آٹھ سال بورے کرونو ٹھیک دس سال بورے کرونو آپ کی مرضی ہے۔موٹ علیہ السلام نے وس سال يورے كيے پھرآ بادھرآ ئے۔فرمايا شُمَّ جِئْتَ عَلَى فَدَرِيْمُوسَى پھرآ پ آئے مصر کی طرف ایک اندازے ہے۔ دس سال کے اندازے کے بعد آپ آئے۔ سے سارى تُفتَكُوم ورجى بوادى طوى وادى مقدس مين وَاصْطَنَعُتُكَ لِنَفْسِي اور مين نے آپ کوچن لیاا پی ذات کیلئے کہ اب آپ میرے پیٹمبر ہیں میرا پیغام لوگوں تک پہنچا نا ہے میرے احکام لوگول تک پہنچانے ہیں اِذُھٹ اُنْتَ وَ اَنْحُوْکَ آپ جائیں اورآپ كا بھائى جائے۔ گذشته درس میں تم من حکے ہوكہ موئ عليه السلام نے عرض كيا تھا كه اے میرے پروردگار!وَاجُعَلُ لِنِی وَزِیْسُوا مِّنُ اَهْلِیٰ بنادےمیرے لئے وزیرمیرے کھ والوں میں ہے میرے بھائی ہارون کو تا کہ میری کمرمضبوط ہو۔اس کومیر ہے نبوت والے معاملے میں شریک فرمااور بیتم بات بھی گذشتہ سبق میں بڑھ کے ہوکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدُ أُوْتِيْتَ سُوّْ لَكَ يِنْمُوْسِنِي '' اےمویٰ علیہالسلام آپ نے جو ما نگا تھاوہ آپ کودے دیا گیا۔'' تو ہارون علیہالسلام کوبھی نبوت مل گئے۔تو فر مایا آپ کا بھائی دونوں جاؤ بسایٹے۔ میری شانیوں کیساتھ۔ دونشانیاں تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ایک پیرکہ لائھی ڈالتے تھا ژ دھا بن جاتی تھی سانپ بن جاتی تھی اور دوسری ہاتھ کا سفید ہونا اور باتی سات نشانیوں کا ذکر نویں پارے میں ہے۔ بینونشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کوعطا فرمائی تھیں۔ و کا تنیبا اورندستی کرنا فی فی فوتوی میری یا ومیں جنتنی کثرت سے بندہ اللہ تع لی کا ذکر کرے گا اتنا شیطان کے بھندے ہے محفوظ رہے گا اور دلی اطمینان حاصل ہو گا۔سورت رعد آيت نمبر ٢٩ ميں ہے آلا بندگر اللَّهِ تَكُمَنِنُ الْقُلُوبُ " فرداراللّٰدتعالى كے ذكر كيساتھ

ای ولول کواطمینان نصیب ہوتا ہے۔' اور جتنا المدتی لی کا اگر سے کا اتنا المدتعال کا تفریب نصیب ہوگا اور شیطانی وساوس سے نجات ملے گی۔ افھیٹ السی صرعون و فری ب فرعون کی طرف اِنگ فطعنی بیشک اس نے مرشی لی ہے۔ اس کوجا کرمیر بیعا من ففو لا لیکھ فولا گئینا پس دونوں اس کو بات کہوزم لَعلَم یُقَد تحر شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اُور یک خشکی یا شاید دہ خوف کھا ہے اللہ تعالی کے عذاب سے زی کیسا تھ مجھانا۔

#### نصیحت کا ندازاچھاہونا جا ہیے:

حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی میند ہمارے بزرگوں میں سے ہیں انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے ہرفن اور ہرمعا ملے میں کتابیں لکھی ہیں وہ ایک تاریخی واقعہ ل كرتے ہيں \_ ہارون الرشيد تقريباً چھين لا كھ مربع ميل كا حكمران تھا ، ايران ، روم ، افغانستان ، آ ذر بائیجان ، آ رمینا ، چین تک اس کی حکمرانی تھی برداز برک آ دمی تھا۔ خلفائے را شدین کا تو مقاملهٔ بیس کیونکه خلافت کا مقام بہت بلند ہے البیتہ آج کل کے حکمر انوں کے مقالبے میں بہت ہی نیک اور پارسانھا۔ جمعہ کی نماز با قاعدہ آ کرمسجد میں پڑھتا اورخطیب کی تقریر بھی ممل سنتا تھا۔ان کے خطیب صاحب نے ایک واعظ کے متعلق سن رکھا تھا کہوہ بڑا بہترین وعظ کہتے ہیں اورلوگوں براس کا بڑاا ثر ہوتا ہےاور بڑافا کدہ ہوتا ہے۔اس واعظ نے خطیب صاحب کو کہا کہ آج جمعہ میں نے پڑھانا ہے، مجھے موقع دو۔خطیب صاحب نے کہا احصاجی! آج آپ جمعہ پڑھالیں ۔خلیفہ ہارون الرشیدسامنے آکر بیٹھ گیا ، واعظ نے بیان شروع کیااورتھا بڑا کر فت مزاج ، کہنے لگا ہے ہارون الرشید! تم بڑے فاسق فاجر آ دمی ہوآ یے نے فلال موقع پر بیکیا اور فلال موقع پر بیکیا ، فلال موقع پر بیکیا ، اس کے عیب کن کن کے بتانے شروع کئے۔خطیب صاحب بیچ رے اس کا یا نمینچ کھینچیں کہ بس کر

گروہ اور تیز اور جوش بیں آئے۔ پاکینے کھینے کا مطلب ہوتا ہے بس کر اور بعض جان جیزانے کیلئے جزاک اللہ کہتے ہیں گروہ اور خوش ہوتا ہے کہ میری تقریر کو پند کررہ ہیں۔ تو خیروہ بازند آیا خطیب پریشان ہوگیا کہ اس نے براظلم کیا ہے ابلوگوں کا خیال تھا کہ خلیفہ اس کو تل کر اسے گا کہ اتنی بری پبلک کے سامنے نام لے کر کہا ہے کہ تم الیے ہوتم ویسے ہو۔ خیر جمعہ کی نماز ہوگئی ضیفہ بھی نماز پڑھ کر چلا گیا پولیس آئی اور اس واعظ کو لے گئی۔ ہارون الرشید نے اس کوا ہے سامنے والی کری پر بھی یا اور شربت و غیرہ سے تو اضع کی اور پو چھا کہ حضرت! یہ بتلا کی کہ آپ کا رشد زیادہ ہے یا موئی اور ہارون البہ الما کا کوئی نہ کوئی تو مطلب ہوتا ہے آپ بتلا کیں کہ آپ کا رشد زیادہ ہے یا موئی علیہ السلام اور ہارون کوئی نہ کوئی تو مطلب ہوتا ہے آپ بتلا کیس کہ آپ کا رشیہ زیادہ ہے یا موئی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ؟ واعظ نے کہا کہ بیس تو گنہگار امتی موں وہ تو خدا کے پنجبر شے علیہ السلام کا ؟ واعظ نے کہا کہ بیس تو گنہگار امتی موں وہ تو خدا کے پنجبر شے علیہ السلام کا ؟ واعظ نے کہا کہ بیس تو گنہگار امتی موں وہ تو خدا کے پنجبر شے علیہ السلام کا ؟ واعظ نے کہا کہ بیس تو گنہگار امتی موں وہ تو خدا کے پنجبر شے علیہ السلام کا ؟ واعظ نے کہا کہ بیس تو گنہگار امتی موں وہ تو خدا کے پنجبر شے

ان بلندمر قبہ ستیوں کیا تھے میری کیا نسبت ہے؟ خلیفہ صاحب نے دومراسوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میں زیادہ کر اہوں یا فرعون زیادہ کر اتھا؟ اس نے پھر کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ نے کہا اس کا پچھ نہ پچھ مطلب تو ہوگا آپ جواب دیں۔ واعظ نے کہا آپ آخرامتی جی گھا اس کا پچھ نہ پچھ مطلب تو ہوگا آپ جواب دیں۔ واعظ نے کہا آپ آخرامتی ہیں گہا ہے میں گئے اس کا باغی اور سرکش تھا۔ خلیفہ نے کہا فرعون مجھ سے بُرا تھا نا۔ اس نے کہا ہاں! تو ہارون الرشید نے کہا دیکھو! رب تعالی نے قرآن پاک میں فر مایا ہے موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو بات زمی کیساتھ کرنا اللہ تعالی نے آپ بھیجا اور فر مایا کہ بات زمی تعالی نے آپ بھیجا اور فر مایا کہ بات زمی کیساتھ کرنا اللہ تعالی نے آپ بھیجا اور فر مایا کہ بات زمی کیساتھ کرنا۔ آپ نے جو وعظ آج کیا ہے وہ قرآن پاک کے خلاف کیا ہے۔ لوگوں کوزی

کیساتھ سمجھانا ہوتا ہے طعنے دینا تو وعظ نہیں ہوتا آپ نے جتنے عیب میر ہے بتلائے ہیں وہ تو بہت کم ہیں میں تو عیبوں کا گھر ہوں میر سے ندرعیب بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کا جوتعلیم اور تبلیغ کا طریقہ ہے دہ ٹھیک نہیں ہے اپنے منٹی کو بلا کرفر مایا کہاس کوایک جوڑ اکپڑوں کا اور دس ہزار درہم انعام دے تن گوئی کالیکن وعظ کا پہطریقہ سے بہتے نہیں ہے۔

700

دیکھو! خلیفہ وقت نے کتنی معقول بات کہی ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ فرعون کے یاس نشانیاں لے کر جاؤاور بات کہنا نرمی کیساتھ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے الله تعالى كعذاب سے قالا دونوں نے كہا رَبّك آداے مارے رب إنّنانَحَاف بينك مَم وَرتِ إِن أَنُ يَفُو طُ عَلَيْنَا كره وزيادتى كرے بم يرزباني طورير أو أن يَطُغني ياوه سرکشی کر مے فعلی طور پر کہ ہاتھ حجے بھی ہے تو ہاتھ چلائے قسال رب تعالیٰ نے فر مایا کا تَخَافَا إِنَّنِيمُ مَعَكُمُ آتم خوف نه كروبيتك من تمهار يساته مول أسمع ميس ستامول، جووہ خی کی بات کریگامیں سنوں گا وَ اَرای اور دیکھیا ہوں جودہ کاروائی کرے گا۔ یا در کھنا! یہ باتیں استاد کے بغیر مجھ بیں آتیں کہ یفوط کا کیامفہوم ہواور طبغی کا کیامعنی ہے۔ تو يَفُوطَ كَامْعَنَى تُولَى زيادتي ،قرينه أَسَمْعُ ہے اور يطعني كامْعَني فعلى زيادتي اورقرينه أربي ہے۔ فسأتيال الله الله الله وانول اس كے ياس فَقُولَا بس دونوں كهو إنسارسولا رَبِّکَ بیشک ہم دونوں آپ کے رب کے رسول ہیں۔ دیکھو! رب کے اغظ میں تو حید کا ذکر آم كيا اور رسولا كے لفظ ميں رسالت كا ذكرة عميا اور قيامت كم تعلق بھى كەاللەتغالى نے فرمایا ہے إِنَّ السَّاعَةَ البِينَةُ ' بيتُك قيامت آنے والى ہے۔ ''اور تينوں عقيدے بنيا دى ىبى ـ

🛞 . . قيامت

⊛… رسالت

🤏 .... . توحير

#### روسيول کی غلامی :

ان ٹین عقید ال کے بعد بی اس ال کی اس ان ال آئے ہوگا۔ فرعون نے بی السران کی عقید اللہ اللہ کرتے تھے اللہ کرتے تھے ان کو بور المخی نہیں دیتے تھے جیسے روئ میں کا شدکار جو بوتے ہیں گا جرمولی وغیرہ اس ملاقے کے افسر مجاز کے بغیر خود بھی نہیں کھا سلتے ۔ ای طرح اون نہ ، بکریاں چرانے والے بھینس رکھنے والاخود دود دوئیس کی سکتا قانو نا گرفت ہے جب تک وہ افسر سے بوچھ نہ لے کہ میں پاؤ آ دھ کلود ووھ پی لول ۔ اس وقت روئی میں یہ بچھ ہے کہ جو بچھ بھوگا حکومت کی اجازت سے ہوگا۔

### جها دِا فغانستان کی برکت:

اس غلامی میں وہ سرس ل رہا اللہ تعالی کے نظر اور طالبان کی برکت سے افغانستان جہاد کی برکت سے سولہ رہا سیس روس کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں اوران میں بعض رہا سیس وہ ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ وہاں پرانی مساجد آج بھی موجود ہیں لیکن کسی کوسیمنٹ گھر بنایا ہوا ہے ، کسی کوسیماہال بنایا ہوا ہے ، کسی کو گھوڑ وں کے اصطبل کے طور پر استعال کیا جاتا ہے اور کسی کو ٹیچر وں کیلئے۔ حالانکہ ایک دور میں وہ علاقہ اسلام کا مرکز تھا۔ تو فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنار کھا تھا۔ قر فرعوں آپ کے رہول ہیں ف اُرٹو سِلْ مَعَنَا بَنِیْ آ اِسُو آءِ یُلَ پُس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کوان کو مصر ہیں ف اُرٹو سِلْ دوہم ان کو ایپ آبائی علاقہ ارض مقدس شام کا علاقہ جبال سے آئے سے وہاں لیے جانا چا ہے ہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں آئے شے اور ان کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام بھی خاندان کی ساتھ یہاں آئے شے وَ لَا تُحَدِّبُهُمُ اور ان کو عذا ب نہ یعقوب علیہ السلام بھی خاندان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو آز ادکر کے ہمارے ساتھ دیاں کو ترزاند دے ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو آز ادکر کے ہمارے ساتھ دیاں تا تھ

آ ك واقعه آئے گااں شاء اللہ تعالی



### إِنَاقِكُ أُوجِي إِلَيْنَا

اَنَ الْعَنَ ابَ عَلَى مَنَ كَنَّ بَ وَتَوَلِّى ۗ قَالَ فَهَنُ رَبِّكُمْ كَا مُولِمِى ۗ قَالَ رَبُنَا الَّذِي َ اَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ الْحُرَمُ مَنْ كَالَ فَكَا بَالُ فَكَا بَالُ الْفَرُ وَ فِي الْأُولِي قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِي كَنْبِ الْايضِ لَّ الْمُولِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

اِنَّا بِیْک ہم قَدْ اُوْجِدَ اِلْیُنْ آ وَیَ ہِیْک گئے ہماری طرف اَنَّ الْعَذَابَ بِیْک عذاب عَلٰی هَنُ کُذَّبَ الشِّخْصَ پرہوگا جس نے جھٹلایا وَتَوَلِّی اوراعراض کیا قَالَ فرعون نے کہا فَصَدَنُ رَّبُ کُسمَا کون ہے م دونوں کارب یا مُوْمِدی اے مولی علیہ السلام قَالَ فرمایا رَبُنَا الَّذِی ماراربوہ ہے اُعظی کی شمی و خلف الله الله می واس کی طقت دی شم هذای پھراس کی کی شمی و خلف کی جراس کی ماقت دی شم هذای پھراس کی ماقت دی شم هذای پھراس کی راہنمائی کی ہے قال کہا فرعون نے قَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاولی کیا حال ہاں معاموں کا جو پہلے جس قَالَ فرمایا موئی علیہ السلام نے عِلَمْهَا عِندُ رَبِی ان کا جماعتوں کا جو پہلے جس فی کِتنبِ محفوظ ہے کتاب میں لاین جنلُ رَبِی ان کا میں بہکتا میرارب و لایئشی اورنہ بھولتا ہے اللّٰذِی ربوہ ہے جَعَلَ لَکُمُ اور نہیں بہکتا میرارب و لایئشی اورنہ بھولتا ہے اللّٰذِی ربوہ ہے جَعَلَ لَکُمُ اور اللّٰدُی میں مَهُدًا بچھونا وَسَلَکَ لَکُمُ اور اللّٰدُی مِن مَهُدًا بچھونا وَسَلَک لَکُمُ اور

چلائے اس تے تمہارے فِیہاس زمین میں سُبلا رائے وَ اَنْزَلَ اورنازل کیا اس نے مِنَ السَّمَآءِٱسان كَى طرف سے مَآءُ يائى فَاحُوَجُنَا بِهِ لِس لَكَارِلِهِ بِمِ نے اس یانی کے ذریعے اُزُوَا جُسِاتُ مُتَم کی مِسنُ نَبَساتِ بزیاں شَتْسی مختلف كُلُوْ أَكْفاؤُ وَارْعَوْ الورجِراوُ أَنْسِعَامَ كُمْ البِيْمُ ويشيول كو إِنَّ فِيمَ ذلك بيتك اس مين الأيات كي نشانيان بين إلا أو لي النَّه ي عقلمندول كيليَّ -گذشتہ درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ القد تنارک وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مارون عليه السلام كونبوت عطافر ماني اور دومعجز ےعصاميارک اور يد بيضاء ديكر فرمایا کہ جاؤ فرعون کو ممجھاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اور بات کرنا نرمی کیساتھ تا کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائے ۔ دونوں پیغمبروں نے اس کوتو حید و رسالت مجھائی اور قیامت کاحق ہونا پہلے بیان ہو چکاتھااور یہ بھی فر مایاف اَرُ مِسلُ مَعَنَا بَنِیُ إسْسوَاءِ يُسلَ " بني اسرائيل كوآزادي ديكر بهار \_ ساته بهيج دوكه بهم ان كوايخ آبائي علاقه ارض مقدس میں لے جائیں۔اوران کوسز انہ دے اور سلامتی اُس پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔

ای سلیے میں فرمایا إنّ قَدُ اُوْجِئَ إِلَيْنَ بِیْک ہم تحقیق وی کی گئے ہم اری طرف۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہماری طرف یہ پیغام بھیجا گیا ہے اَنَّ الْسَعَدَ اَبَ بیشک عذاب ہرزا، گرفت علیٰ آمَنُ کَذَّبَ اس پر ہوگی جس نے حق کو جھٹلایا وَ تَوَلِّی اور عملی طور پراس نے حق سے گریز کیا بھینا جوحق کو ہیں مانتا اور اس پرعمل نہیں کرتا اس کوعذاب ضرور ہو گا۔ چونکہ موئ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنّا دَسُولُلا دَبِیک بیشک ہم تیرے رہ کے رسول ہیں تو قال فرعون نے کہا فیصَنُ دَّ بُکھَمَایا مُوسُدی کیس کون ہے تم

، وأول ۱۹ رساس و ما ما سلام ما سيونكه فرعون منحوس كا بھى دعوى تھا أَلَّا وَ بَعْكُمُ الْاَعْلَىٰ مِي مِن تَمْبارا الله مارب دول مارت الناس توحقیقت کو سجھتے تھے مگرؤ رکے مارے مانتے تھے در کہتے تھے تمریب ہو۔ تو فرعون نے کہاتم دونوں کا رب کون ہے؟
اللّٰہ تعالیٰ کی شان :

قال موى عليه لساام في ما يا رئسا الذي اعظى كلَّ شَيْ عِ خَلُقَهُ جارارب ہ دے جس نے مینے کوائل کی صفت د**ی ہے پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے بعد ٹے۔۔۔** هدى پير انني استماني كن ت د ييمه ابجه پيدا مونے كے بعد ليتان و حوث تاہے چونكه الله تعالی نے اس کی روزی ماں ہے بیت میں رکھی ہے بیتان منہ میں ڈالوتو چوستا ہے بیسبق اس کوکس نے دیاہے کہ تیری خوراک مال ہے بیت وں میں ہے اس طرح تم چوسو گے تو نظے گائس اس دیے اس کویر هایا ہے؟ بیاسکواللہ تعالی نے قطر تا تلایا ہے و هد أنسله المنتجلانين [سوره بلد]' اورجم ني انسانون كودوگها ثيال بتاوين " "جهون بيون كوتم ني د یکھا ہوگا کہ اگر ان کی آنکھ میں خارش ہوتو النے ہاتھ سے ملتے ہیں انگلیوں سے نہیں کرتے ۔بعض غافل قشم کی ماکیں ہوتی ہیں بچوں کے ناخن نہیں کائتیں وہ نارک آئیھ میں نگ جائمی تو آ کھ کونقصان ہوتا ہے اسلئے بیج فطر تا الناہاتھ ملتے ہیں۔ او ک پیدائش جنگلی ملاقے کی ہے ہم بانور چراتے تھے بھیر کریاں اگا میں اہمینہ یا اور مدوقہ کا گھاں : وبتا تھا گر جا نوراس کومنے ہیں لگاتے تھے اور ختک ورکندے مندے بھاجتے تھے ہم اس گھاس کو اکھیز کر لے جاتے ہے و لدمرحوم اور و وام عوم نے یاس کہ جانور بیمبر وہیں کھاتے خشک ہونے کے بعد حدیث ہیں قبلس یا ساہ رکٹے سکے کدرب تعالی نے ان کی فطرت میں سے بات رھی ہے کہ بیھا ک مراتجراتمبارے کے مفرے سونگھ کے جھوڑ ویتے

بین ہیں کھاتے اور خشک ہونے کے بعداس سے زہریلا مادہ ختم ہوجا تاہے کھالیتے ہیں۔ بندروں کا واقعہ:

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب میلید نے واقعہ سنایا کہ ہندوستان کے ایک شہر میں ہم گئے وہاں بندر بہت تھے اور جس ساتھی کے باس گئے اس کا مکان بھی شہر کے کنارے پرتھا بندرآ کے روٹیاں اٹھا کر درختوں پر پڑھ جاتے اور دکھا وکھا کے کھاتے ۔گھر والے بڑے تنگ آ گئے بہرہ بھی دیتے گر بندر بڑا جالاک جانور ہے ذراسا إ دھراُ دھر ہو نے اٹھا کے لیے جاتے کسی نے ان کوکہا کہ آٹے میں زہر ملا کرروٹی پکا وُ اور اہل خانہ کو ہتا دوتا کہوہ نہ کھا ئیس بندر کھا ئیس گے مرجا ئیس گے۔ چنانچہ انہون نے ایسا ہی کیا آئے میں ز ہر ڈال کر روٹیاں یکا کر تھیں بندر ہے سونگھ کر جے گئے کھا کیں نہیں ۔ حالا تکہ انہوں نے ز ہر ڈالتے ہوئے دیکھا بھی نہیں تھا۔ بندرجنگل کی طرف گئے وہاں ہے کسی بوٹی کے بیتے لے كرآئے ادررونياں كھاتے اورادير سے وہ پيتہ بھى كھاليتے ۔ وہ ية زہر كا ترياق تھے رونیاں کھا گئے اوران کو پچھ بھی نہ ہوا۔تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی فطرت میں رکھی ہیں یہ مدایت کس نے دی ہے؟اللہ تعالیٰ نے توہر شے کو پیدا بھی کیا اوراس کی را ہنمائی تھی فر مائی۔

وہ جماعت ہوگی جوان ہے ملے گی تابعین التی پنج کھروہ جماعت ہوگی جوان ہے ملے گی تبع تابعین کی جماعت ۔'' بیرتینوں زیانے بہترین زمانے ہیں ان کوخیر القرون کہتے ہیں ۔اس کابیمطلب نہیں ہے کہ ان زمانوں میں گناہ نہیں ہوئے گناہ تو ہوتے رہے ہیں زنا بھی ہوا ، ڈا کے بھی ہوئے ہمزائیں بھی ہوئی ہیں ہاں! مجموعی حیثیت سے بیدور بعد کے ادوار سے اور بعد کے زمانوں سے بہت اچھے تھے۔ افغانستان میں طالبان کا جوعلاقہ ہے وہاں چوریاں بھی ہوتی ہیں ڈا کے بھی بڑتے ہیں لیکن قرآن وسنت کے مطابق با قاعدہ سزاملتی ہے۔ تو فرعون نے یو جیما کہ جو پہلے جماعتیں گذر چکی ہیں ان کا کیا حال ہے۔اصل میں فرعون براشربر آ دمی تھا دوسر ہے مقام پر آتا ہے اور آب حضرات پڑھ کیے ہیں کہ حضرت موی علیدالسلام نے فرعون کوکہا کہ میں تیرے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا بے کیونکہ تو گندے خیالات والا ب-تو فرعون نے کہا کہ جو پہلے لوگ تھے ہمارے آباؤ اجدادان کا کیا حال ہے؟ فرعون کا مقصد بیتھا کہ بیہیں گے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں تو بیمیر ی مجلس والے لوگ ان کیخلاف ہو جائیں گئے ۔فرعون مصر کے بادشاہ کالقب تھا بیکسی کا واتی نام نہیں ہے بہت سارے فرعون گذرے ہیں۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جوفرعون تھا اس کا نام ولمید بن مصعب بن ریان تھا یہ بڑا شاطرفتم کا آ دی تھا جیسے آج کل کے لیڈر ہیں ای طرح کا تھا۔

حضرت بوسف علیہ السلام کے زمانے میں جوفرعون تھااس کا نام ریا ہن ہن ولیدتھا رحمہ اللہ تعالی ۔ یہ بروا نیک سیرت آ دمی تھا اسکا نیکی کا انداز ہتم یہاں ہے نگاؤ کہ جب اس نے حضرت بوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو بوسف علیہ السلام کوکہا کہ اب بین ہوسکتا کہ میں تمہار اکلمہ پڑھنے کے بعد شاہی کری پر بیٹھوں اب بیہ حکومت میں تمہار ہے سپر دکرتا

ہوں۔ حالاتکہ آج کل چوکیدار اپنی کری چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہے باوشاہی چھوڑنا ہوا مشکل اور ہوئے جگرے کی بات ہے۔ تو فرعون مصر کے بادشاہوں کالقب تھا کہنے لگا جو پہلے ہمارے آبا وَ اجدادگررے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ قَالَ موئی علیه السلام فرمایا علیٰ ہمارے آبا وَ اجدادگررے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ قال موئی علیہ السلام فرمایا علیہ میں تم اپنی فکر کرو تمہیں ان کی کیا فکر ہے۔ مسلا سمجھ لیس کہ لوح محفوظ میں مخلوق کی پیدائش میں تم اپنی فکر کرو تمہیں ان کی کیا فکر ہے۔ مسلا سمجھ لیس کہ لوح محفوظ میں مخلوق کی پیدائش سے لے کرافشام تک کے سب حالات درج ہیں لیکن اس سے پہلے از ل میں جو کچھ تھا وہ اس میں درج نہیں ہے اور ابد کے جو حالات ہو تھے وہ بھی اس میں درج نہیں ہیں وہ سب اور لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقالی کے مقالی کے علم میں ہیں اور لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کاعلم از کی اور ابدی ہے۔ فرمایا ان کے حالات کا کم میرے رہ کے پاس ہوتی و کو کو تین ہیں اور ندیمر ارب بھوٹنا ہے۔ خطانہیں ہوتی و کو کا یکنسی اور ندیمر ارب بھوٹنا ہے۔

ہِ ِ نَ مِيں . في محسرت ﷺ نے حاضرين ہے يو جھاأصدَ ق **ذُو الْيَدَ**نُين َ بِهِ وَمِيدين تُعلَد بنت ... ما تقيون نے کہا حضرت! نعم آپ نے مرکعتیں پڑھائی ہیں۔ پھر آپ المنتفية و يحتنيس اوري هائيس اور سجده سهوكيا - فريايا النَّهُ البشرُّ مين بهي بشر بول جب بھول جایا کروں تو مجھے یا کر دیا کرو۔ بیاس وقت کی بات نے جب نماز میں سلام کلام تُفتَكُونَ المَارِينَ هَي بعد مِينَ أَمَوْمًا بِالسَّكُوتِ ونُهِيْنَا عَنِ الْكَلامِ جَمِينِ فَامُوشِ رَبِّخ وَصَمِ ، بِي مِهِ مِياتُ لَرِينَے منع كرد يو كيا۔ اب الركوئي جھول كرجھي كلام كرے گاتو نمازا و نہ جائے گی۔ قرب نہیں جونتا و خیا کیاں زَبُک نسیًّیا [ مریم ] اور مخلوق ، حضرت مرمد سلام تري آخري انسان كي فطرت مين م بيولنا ونسيسي ادَمُ وَلهُمْ نحد له عزمًا [طه: ١١٥] "أوربهور كنة ومعليه السلام اورنه يا في بهم في ال كيلية يَخِتُمُ يَ وَفِر ما يامِير ارب نه خطاكرة إسهاورنه بهواتيات الَّذِي جَعَل لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مهندا . ب ، م ب جس نے بنائی زمین تمہارے لئے بچھونا ،اس بررہنے کیلئے مکان بناتے بواورا بي علية تو يه وسَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً سُبُلُ سبيل كى جمع سِيميل كا معنی استه، وربید نے اس القد تعالی نے اس زمین میں تمہارے لئے راستے تا که آسانی كيبه تهيرتم منزل مقصودتك بهنج سكو وَأنُه زَلَ مِهِنَ السَّهَاءِ مَهاءً اورا تارا آسان كي طرف ے یہ، شررسالی فساخسر بحسابیة ازواجی ارواج زوج کی جمع ہے معنی ہے و ۔۔ ہیں اور ہے ہم نے اس یانی کے ذریعے مشم کی منٹ نُسَاتِ شَتْہے سنریال منملف رمسمی رہنے ۔ بہتی ہے بھی یہ نبھی ہمیٹھی بھی کڑوی بھی (اور جوڑے جوڑے کامعنی نه مار بھی ہے مرجیز میں سادہ وہو تاہد الموجی)

كُلُوا كَمَاوَجُوتِينِ إِنْ إِنْ مِنْ عَامِينَ بُوتَى بِينَ وَارْعُواْ الْغَامِكُم اسْعَامُ نَعْمُ

کی جمع ہے حسکا معنی ہے جہ ہے ہیں پر اوائی موسیو سورت سے سور قال نعام، اسمیس ذکر ہے تھے تھے تھے ہے جانورو السمعنو انسنیں المجھیزوں ہیں ہے دور روادہ) اور کیریوں الابول انٹنین اوراونٹوں میں ہے دو( نرودہ) و میں البقر انب (نروادہ) فقیماء کرائے فروتے ہیں البجائیة میں نو عمر البقد

(نرماده) فقهاء کرائم فره تے ہیں السجا مُسؤسُ نوع مَن الْمعو ہو ہے اسماتھ ہی کھتے ہیں اور شین کیماتھ بھی ، جاموں کامعنی بھینس ہے ہنج بی ہیں بھی بھری ہفو کی متحق ہیں اللہ تعالی نے تمبارے لئے پیدافر مائی ہیں إِنَّ فسسی دلک لاب ہیں ہی کہ کھو تا ہنا یا لاب ہیں اللہ تعالی نے تمبارے لئے پیدافر مائی ہیں اِنَّ فسسی دلک لاب ہیں ہیں ہی کہ کا ذکر ہوا ہے کہ اس نے تبارے لئے زمین کو بچھو تا ہنا یا اس میں تمبارے لئے رستے چلا ہے اسم قسم کی سنری باتم ہارے لئے بیدافر مائی اس میں تمبارے لئے رستے چلا ہے اسم قسم کی سنری باتم ہی کہ تا ہے بیدافر مائی اس میں منانیاں ہیں بنانیاں ہیں اللہ کو لئی النّه ہی ۔ نُھی نُھُید کی آئے ہے نَھیدہ کو آئی ہے ، کے می نہی ہو عقل کا معنی کے اس معنی کے اسم معنی کے اس معنی کے اسم معنی کے اس معنی کے ک

11 (1)

دہ دوز خیوں میں سے نہ ہوتے۔ تو جہنم سے بچانے والی دو چیڑیں ہیں یا دہ جو جہنم سے بچانے والی دو چیڑیں ہیں یا دہ حد دہ جہند ہو بات کی حقیقت کو سمجھا گرخو دنہیں سمجھتا تو پھر دوسرے کی بات سے۔ اگر اجتہا دہ بھی نہیں اور تقلید بھی نہیں تو پھر اس کیلئے دوز خ ہی ہے اور پچھ نہیں ہے۔ پھر بے داہ ہو کر جدھر جانا چا ہے ہائے۔ تو نُھی۔ کامعنی عقل اور نُھینے کامعنی عقول۔ تو ان چیز وں میں عقلندوں کیلئے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالی سب کوعقل سلیم عطا فر مائے اور دوز خ سے بچائے۔



مِنْهَا حَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيْكُمْ وَمِنْهَا مُغْرِجُكُمْ كَالَّا الْحَنْكَ الْمُعْلَمُ وَلَكَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَلَكَ الْمُحْرِكَ وَالْمُ فَكَالَّا الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَلَكَ الْمُحْرِكَ وَالْمُ فَكَالَّا اللَّهُ وَكُنَا الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَلَكَ الْمُعْلَمُ اللَّهُ وَكُنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُنَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَكُنَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَكُنَا اللَّهُ وَكُنَا اللَّهُ وَكُنَا اللَّهُ وَكُنَا اللَّهُ وَكُنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُنَا اللَّهُ وَكُنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ايك وعدے كاوفت لا نُنخبِلِفُهُ نَحُنُ نهم خلاف ورزى كريں وعدے كى وَ لَآ أنْتَ اورنه آب مَكَانًا سُوًى وه جَكه برابر هو قَالَ فرمايا مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزّيْنَةِ وعده تمهارا بع عيد كاون وَأَنُ يُحْشَرَ النَّاسُ صَحْى اوربيك لوك جمع كَ مِا كَيْنِ كَ عِلْ شَت كِ وقت فَتَوَلِّني فِي عُونُ لِس كِهِم افْرعُون فَجَمعَ كَيْدَهُ لِس جَع كياس في ايني تدبيركو ثُمَّ أتني كهروه آيا قَالَ لَهُمُ مُّوسني فرمايا ان كوموى عليه السلام في ويُلكُم خرابي بتهار على لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا نها فتراء باندهوالله تعالى يرجهون كافيسُ حِتَكُمُ بِس وهمهمين بلاك كروب كابسعَه ذَابِ عذاب كيهاته وَقَه دُخهابَ اور تحقيق نامراد هوا مَه فَي وهُخْص افْتَوى جس نے اللہ تعالی پر افتر اء باندھا فَتَنَازَ عُوْ آ أَمُرَهُمْ بِسِ جُمَّكُمُ اکیاانہوں نے اپنے معاملے کا بَیْنَهُمُ آپس میں و اَسَرُ النَّبُون و اور مُحْفی رکھا انہوں نے ا بني سر گوشي کو \_

یہ بات چلی آربی ہے اللہ تبارک وتعالی نے حضرت موئی علیہ السلام اور ان کے بورے بھائی بارون علیہ السلام کو نبوت عطافر مائی اور تھم دونوں جا کرفرعون کو تبلیغ کرو انہوں نے جا کرفرعون کو کہا کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں تو رب کے لفظ میں تو حید کا ذکر آ گیا اور سول کے لفظ میں رسالت کا ذکر آ گیا اور قیامت کے تق ہونے کا ذکر ہمی ربیوں نے کہا کہ ہم آپ کے دب کے رسول ہیں یہ تو فرعی نے آزادی کا مطالبہ کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دب کے رسول ہیں تو فرعین نے کہا کہ ہم آپ کے دب کے رسول ہیں تو فرعین نے کہا تہ ہم آپ کے دب کے برخلقت دی اور راہنمائی کی ۔ جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا اور اس میں شریا اور اس میں اور راہنمائی کی ۔ جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا اور اس میں

تہارے لئے رائے بنائے۔

# مِنْهَا خَلَقُنْكُمُ كَاتْرَتَ :

اس زمین محتعلق التدتعالی فرمات بی مِنها خَلَقُنْکُمُ ای زمین سے ہم نے تہمیں پیدا کیا ہے وَفِیُهَا نُعِیدُ کُمُ اوراس زمین میں ہم تہمیں اوٹا کیں گے وَمِنْهَا نُخُوجُكُمْ تَارَةً أُخُولى اوراس زمين عصم مهمين تكاليس كے دوسرى مرتبدالله تبارك وتعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ کیساتھ تمام روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کراس کو گوندھا اورخبیر بنایا اوراس برکٹی سال گز رےاس کوخٹک کیا اس مٹی کےخلا صے سے اللہ تعالى في حضرت أن معليه السلام كو بيدا فرمايا خسلَقَهُ مِنْ تُواب [سورة آل عمران] تراب کامعنی خشک مٹی اور طین کامعنی گارا۔ پھر صَلْصَال کےلفظ بھی آتے ہیں وہ گارا خشک ہوا كَالْفَخَّادِ مُصْكِرِي كَى طرح بيخ لكاراس طرح آدم عليه السلام كى خلقت ہوئى اورآ كيسل چلی ۔ تو فرمایا کہ ہم نے شہیں اس زمین سے پیدا کیا اور اسی مین دوبارہ لوٹا کیں گے ۔ مرنے کے بعد قبروں میں تم نے جانا ہے اور دوسری مرتبہ ہم تمہیں ای زمین سے نکالیں گے جا ہے تم ریزہ ریزہ ہوجاؤ۔ صدیث اور فقہ کی کتابوں میں ہے کہ قبر برمٹی ڈالنالا زم ہے جتنی مٹی نکالی ہے اتنی ڈالنی پڑے گی اور جوحفرات مٹی ڈالیں گے ان کیلئے مستحب ہے کہ کم از کم تین چلومٹی کے قبر پرڈالیں۔ پہلی ٹھی لے کرکہیں مِنْها خَلَقُنْکُمُ اور دوسری مُھی وُالِتِ وِتَتَكْهِينِ وَفِيُهَا نُعِيدُكُمُ اورتيسري شَي رِكْهِينِ وَمِنْهَا نُنْحُوجُكُمُ تَارَةً اُخوی فرض واجب نہیں متحب ہے۔ مؤکدہ بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اس مقام پر اجمال ہے دوسرے مقام پرتفصیل ہے کہ فرعون نے موی علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ بینیبر ہیں تو کوئی نشانی دکھا تیں ۔موی علیہ السلام نے نشانی دکھائی کہ لاٹھی زمین پرڈالی وہ

ا ژوھاین گئی۔

الله تعالى فرمات بين وَلَقَدُ أَرَيْنُهُ الْمِينَا اورالبت تحقيق وكها كي بم في فرعون کوا پی نشانیاں ٹک آھاسب نومعجزے تھے موئ علیہ السلام کے۔ان میں سے ایک متھا كه لأهمي والتح سانب بن جاتي تقيي اژ دها بن جاتا تھا، ہاتھ گریبان میں والتے تھے سورج کی طرح چیکتا تھ اور ہاتی سات کا ذکرنویں یارے میں ہے۔طوفان ،مکڑی ،مینڈک اور كھانے يہنے كى چيزوں كاخون بن جانا وغيره ۔ فَكَلْأَبَ وَ ابنى پس فرعون نے جھٹلا يا اور ا نكاركيا، كمانبيس ما نتا\_الرا قال كمافرعون في موى عديدالسلام كو أجنتنا كيا آب آئ بيس بهارے یاس لِسُخُو جَسَا مِنُ ارْصِسَا بسِخُوک یمُوسی تا که آپاکال دیں ہمیں ہماری زمین سے اے موی بیزور دکھا کر،مرعوب کرکے آپ ہمیں مصری زمین سے تكالناجات بين فَلَنا تِينَك بسخر مَثله يسبم الأمي الآي كاس آب ك مقابلے کیلئے جاد داس جبیبا۔اس زمانے میں جاد وگر لاٹھیاں ڈالتے تھے سانب بن حاتی تتمیں ،رسیاں ڈالتے تھے سانب بن جاتی تھیں ۔ فرعون نے کہاا گرتم سانپ نکال سکتے ہوتو بمجمى نكال سكتے بيں پس اب اس طرح كرو فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وبَيْنَك مَوْعِدًا پس مقرر کر ہمارے درمیان اوراپینے درمیان وعدے کی جگہ، وعدے کا دفت کس دفت تم میدان میں آؤ گے تا کہ ہم بھی آئیں لیکن آلا نُخطفهٔ نَحْنُ نہ ہم خلاف ورزی کریں وعدے ی وَلَا أَنْتَ اورنه آب كري اور مسكانًا سُوعى اورجكه برابر مو، بموارجوتا كرسب وكي

حق وباطل کے مقابلہ کا دن:

مصرے باہر ایک میدان تھااس میں کسی جگہ گھوڑے دوڑ اتے تھے ،کسی جگہ بیچ

تھیلتے تھے۔موی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو باہر برا امیدان ہے یہ جگہ ہوگی اور قسال فرمایا مَوْعِلُكُمُ يَوْمُ الزِّينَةِ تمهارے وعدے كادن عيد كادن عددالے دن جيمي موتى ہے سب لوگ فارغ ہونے ہیں سب حق وباطل کا مقابلہ دیکھیں گے وَ أَنْ یُسخشر النَّاسُ صَلَّى اوريه كدلوك جمع كناع جائيس كي جاشت كوفت وجكه بعي برى موزول متعین فر مائی اور وقت بھی بڑا اچھا مقرر کیا چنانچہ بات مطے ہوگئی فرعون نے بورے ملک میں اعلان کرایا۔قرآن یا ک میں دوسری جگہآتاے کہ فرعون کوسر داروں نے کہا بھیجے دے مختلف شہروں میں اکٹھا کرنے والے تا کہ وہ لائیس تمہارے پاس ہوشم کا جادوگر ف مجسع ع السَّحْرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوُم مَعْلُوم [سورة الشعراء: ٣٨] " ين اكتف ك يح جادوكرابك معلوم دن کے وعدے بر۔' چادوگر قریب دورے آ گئے ان کی تعدا دیے بارے میں مختلف روايات آتى بين ،ستر ہزار، بهتر ہزار كى تعدادتفسير ابن كثير، درمنثوراور روح المعانى وغيره میں تھی ہے۔اب بہتر ہزارتو صرف جادوگر تھے باقی مخلوق کتنی ہوگی اندازہ لگا لو۔ چھٹی کا دن تھا اور اس کیلئے یا قاعدہ اعذان ہوا کرسیاں لگی ہوئی ہیں فرعون آ کر بیٹھ گیا وزیر اعظم بامان آكر بعينه كيامشير، وزير ، عمله ، فوج ، بوليس سب ايك طرف التصفح تضاور دوسرى طرف چند درولیش اکٹھے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی مارون علیہ السلام ۔موسیٰ علیہ السلام نے اون کے کیڑے سنے ہوئے ہیں۔ان چند آ دمیوں کو دکھ کرلو گول نے تالیاں بجانی شروع کردیں کہ بیمقابلہ کریں گےاس دنیا کیساتھ اور ظاہر تو ایسے ہی ظر آ رہا تَهَا فَتُولِّي فِرْعُونُ يُس يُعرافر عُون فَجَمَعَ كَيْدَهُ يُس اس في جمع كياا في تدبيرو، سب جادوگرلایا ثُمَّ اُتی پھرموقع برآیا قبال لَهُم مُوسی پہلےموی علیه السلام نے جادوگروں كوكها وَيُلَكُمُ لَا تَفْتُووا عَلَى اللّه كذبًا خرابي بيتهار \_ لئ ندافتراء باندهوالله

تعاں سر جھوٹ کا میں رب تعالی کے حکم ہے آیا ہوں اور رب تعالیٰ کی تائید مجھے حاصل ے۔اگرتم حق کا مقابلہ کروئے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہتم اینے آپ کوسی سجھتے ہواورائے کرتب کورب تعالی کی طرف ہے مجھتے ہویہ رب تعالیٰ پرافترا باندھنے کے مترادف ہے فيستحدث م بعذاب يس وتهبين باكروع كاعذاب كيماته وقد حساب من افْتَ بِي اور تحقیق نامراد ہوگیا جس نے رب تعالی پرافتر اءبا ندھالہٰذاتم میرامقابلہ کرنے سے إِزا جَاوَ فَتَنَازَعُوا اَمْوَهُمْ بَيْنَهُمْ لِي جَعَرُ اكيا انہوں نے اسے مناملے كا آئي میں۔جھکڑا کس بات کا تھا؟اس کا بھی ذکر ہے۔جادوگروں نے کہا دیکھوہم دوروراز سے آئے ہیں خرچہ کر کے اور خادم بھی ہمارے ساتھ ہیں ،سی کے دو خادم تھے ،کسی کے تین تھے، کسی کے جارتھے، کوئی سومیل ہے آیا ہے، کوئی دوسومیل ہے آیا ہے پہلے اس کومناؤ کہ ہمیں خرچہ دے گا کہ ہیں ۔ کیونکہ پیرظالم جابر ہے لوگوں ہے برگار لیتا ہے مزدوری نہیں دیتا۔ پیمشہورتھا کہ وہ ایسا کرتا ہے لہذا میلے طے کرلو۔ چنانچہ سب مل جل کر کہنے گئے انَّ لَهُ أَجُوا إِنْ كُنَّا نَحُنَ الْعَلِيشِ [اعراف:١١٣] \* كه بيثك بمارے لئے اجربوگااگربم عَالِبَ آكِيَ ـ 'فَالَ ' 'فرعون نے كہا نعمه وانْكُم لَمن الْمُقرَّبيُن مال يقيناتم البته مقربین میں ہے ہوگے ۔''تمہیں خرچہ بھی ملے گا اور تمہیں خطابات بھی ملیں گے۔ جو کوئی الجھے کارنامے وکھائے حکومت انہیں خطابات بھی دیتی ہے ۔ بعض مفسم بین کرام اپنے ہما فرماتے ہیں کہ فَتَعَازَعُوْآ اَمُوهُمُ عصرادیہ بے کہ جادوً روب نے آیا میں اس بت یر تنازع کیا کہ اجرت مانگیں یانہ مانگیں۔ایک گروہ نے کہا کہ مانگو یادشاہ ہےضرور دے کا آور دوسرے گروہ نے کہا نہ مانگو مانگنے سے ساری خفت سو گی ۔ اور بعض مفسرین کیا ما بنیاب فرماتے ہیں جادوگروں میں کچھ تمجھدار تھے جو اپنے جارو ک حقیقت مو جائے تھے امر

مویٰ عسه السلام کے معجز ہے کوبھی آنکھوں ہے دیکھے کھاتھ کہ لاٹھی ڈالنے ہی تو وہ از دھا بن جاتی ہے پھر ہاتھ رکھتے ہیں تو اٹھی بن جاتی ہے اور بعض نے یقین کی حد تک ن رکھا تھا ۔ تو انہوں نے دوسروں سے جھٹڑا کیا کہ مقابلہ نہ کریں ہمار ہے فن میں اتنی قوت نہیں نے شرمندہ ہو نکے اس لئے بہتر ہیے کہ کوئی حیبہ بہانہ کر سے ٹال دو کیکن یہ بہت تھو ۔ تھے اور سمجھدار ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں حشرات الارض زیادہ ہوتے ہیں۔حدیث یا ک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا سوآ دمیوں میں سے سمجھدار ایک نکلے گا باقی بھرتی ہے ۔ توانہوں نے اس معالمے میں جھکڑا کیا کہ کوئی ایہ بہاند روفرعون مطمئن ہوجائے اور مؤى عليه السلام سے مقابلہ نه کرنا پڑے واسٹ والنسخوی اور مخلی رکھا انہوں نے اپنی سرگوشی کو۔ آ ہتہ آ ہتہ سرگوشی کر کے انہوں نے طے کیا کہ اجر مانکنا جا ہے ورفرعون کے یاس گئے اور اس کو کہا کہ جمیں کرا ہے وغیرہ وو گے؟ اس نے کہا ماں! وو نگاتمہیں انعام بھی مے گااور القابات بھی ملیں گے۔ بیسب ہاتیں طے ہوئیں ہاتی قصدان شاءالتد تعالی آ گے \_82. °



## كَالْوَالِنَ هٰذُنِ

لَلْعِدْن يُرِيْلُنِ أَن يَغْرِجُكُمْ مِن أَرْضِكُمْ لِيسِعْرِهِمَا وَيَنْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثُلِّ ﴿ فَأَجْمِعُوا كُيْنَ كُمُ ثُمَّ الْمُتُواصَقًا وَقَلُ افْلُحَ الْيُؤْمِضِ اسْتَعْلَ ﴿ قَالُوا يِمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ ٱلْقَيْ قَالَ بِلُ ٱلْقُوا فَإِذَا عِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيِّلُ النه ون سِعْرِهِمُ إِنَّهَا تَسْعِي فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةُ مُّوْسِيُّ قُلْنَا لَا تَحْفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَ ٱلْقِ مَا فِي بَيِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا الله اصَنَعُوا كَيْنُ سَعِرْ وَلَا يُغْلِمُ السَّعِرُ حَيْثُ أَتَى ٠ فَأَلْقِي السَّكَرَةُ سُجِّدًا قَالُوَآ امْنَابِرَتِ هُرُونَ وَمُوْسَى قَالَ الْمَنْتُمُ لِدُقَبُلِ أَنْ اذَنَ لَكُوْ إِنَّهُ لَكُمِيْرُكُمُ الَّذِي عَلَّمُكُمُ السِّعُرَ فَلَا فَطِعَنَ آيْدِيكُمُ وَ أَرْجُلًكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاوْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُنُ وْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ آيُّنَا آشَدُ عَنَا بَّا وَالْغَيْ

قَسالُوْآ کہاان جادوگروں نے اِنْ هنداْنِ نہیں ہیں یہدونوں بھائی کسنجوانِ مگرجاووگر یُویدانِ یہارادہ کرتے ہیں اَنُ اس بات کا یُنخوِ جُکُمُ کہمیں نکال دیں مِن اَرُضِکُم تہاری زمین سے بِسِخوِهِمَال پنے جادو کے زورے وَیَدُهَبَا اورمٹادی بِطَوِیْقَتِکُمُ الْمُثَلَی تہارے طریقے اورمسلک کو جوعمہ ہے فَاجُمِعُوْا کَیْدَکُم پُس جُع کروتم این تدییرکو ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا پُر آوتم جوعمہ ہے فَاجُمِعُوْا کَیْدَکُم پُس جُع کروتم این تدییرکو ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا پُر آوتم

صف بندى كيماته وقد أفلَح اور تحقيق كامياب موكيا الْيَوْمَ آج كون مَن و وصحف استُعلى جوء الب آكيا قالُوا يلمُوسني كهاان جادور ول ناات مُوسُ (عليه السلام) إمَّا أَنْ تُلْقِي ياتُو آب دُاليس وَإِمَّا أَنُ نَّكُونَ اورياتهم ہو نگے اُوَّلَ سَلَ اَ لُقلٰی پہلے ڈالنے والے قَالَ فرمایا موی علیه السوم نے بلُ اَلْقُوا بلكتم والوفياذَا حِبَالُهُم بس اجانك ان كى رسيال وَعِصِيُّهُم اوران كَ لا تھیاں یُنجین اللہ ان کے خیال میں ڈالا گیا مِن سِمحرهم ان کے جادوکی وجهے أنَّهَا تَسُعلى كهبِ شك وه دوڑر بي بين فَأَوْجس پُتم محسوس كيا فيي نَفُسِهِ اين ول مِن خِيفَةً مُّوسى خوف موى عليه السلام في قُلْنَا مم في كها لَا تَخَفُ خُوف نَهُ رِي إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى مِينَكَ آبِ بِي عَالِبَ آبِي کے وَ اَلْقِ اور ڈال دیں مَا فِی یَمِیْنِک جُوآب کے دائیں ہاتھ میں ہے تَـلُقَفُ مَا صَنعُوا ثَكُل لِي كاس كوجوانهون في كاروائي كي ب إنّها صَنَعُوا بيتك انہول نے جوكاروائى كى ہے كَيْدُ سنجر جادوگركا مرہے وَلا يُفُلِحُ السَّحِرُ اورجادو كركامياب بيس موتا حَيْثُ أتني جهال ي بهي آئ فَالْقِبِيَ السَّحَرَةُ لِي كُريرِ عسب جادوكر سُجَدًا سجده كرتے ہوئے فَالُوْ آ كَهِ لِكَ الْمَنَّابِرَبِ هُرُونَ وَمُوسَى بَمَ ايمان لائ بارون عليه السلام اورموى عليه السلام كرب يرقال فرعون في كها احسنتم لَه كياتم ايمان لات مواس ير قَبُلَ أَنُ الْأَنَ لَكُمُ يَهِلِ السَاكِ مِينَمُ كُواجازت ويتا إنسلة

لَكَبِيْرُكُمُ بِينَكُ بِيَهِهِ البِرَابِ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحُوَ جِسَ فَيَمَ كُوجَادُو الْكَبِيْرُكُمُ مَهُ البِيدِيَكُمْ وَاَرُجُلَكُمْ تَهِارِكِ السَّحَايَا بِ فَلَا قَطِعَتَ بِس مِين ضروركانُون كَا اَيْدِينَكُمْ وَاَرُجُلَكُمْ تَهِارِكِ بِالشَّحَاوِرَتِهِ النَّهُ وَ لَا وَصَلِّبَتَ كُمُ اور مِينَ تَهِهِ اللَّهُ وَ لَا وَصَلِّبَتَ كُمُ اور مِينَ تَهِهِ وَ النَّهُ وَاللَّهُ عَدْابًا بَمَ مِينَ عَلَوْنَ لِي وَلَتَعَلِمُنَ اورَتُمَ ضرور واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَذَابًا بَمَ مِينَ عَلَى وَلَا يَعْدَابً اللَّهُ عَذَابًا بَمَ مِينَ عَلَيْ وَلَا يَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابًا بَمَ مِينَ عَلَى وَلَا يَعْدَابً اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّه

گذشتہ درس میں بیر بیان ہوا تھا کہ فرعون کے کہنے بر کہ وقت، مقرر کر وہم اسے جا دوَّر بلاكرآپ كا مقابله كريں كے \_موىٰ عليه السلام نے فرر يا كه عيد كا ون ، حياشت كا، ونت ادرکھلا میدان ہو۔ چنانچےفرعون نے اینے ملک کے مختلف صوبول سے جادہ گرطلب کئے جن کی تعداد بہتر ہزار ذکر کی گئی ہے جو مقالمے میں شریک تھے۔جس وقت جادوگر ما منے آئے تو قالُو آانہوں نے کہا ان ھذن ہے ان : فیہ ہاور لسنحوں کاوپرجو لام ہے وہ جمعنی إلا ہے معنی ہوگانبیں ہیں یہ دونوں بھائی مگر جادوگر پُریدی بیاراد وکرت بیں ان یُخوحکُم اس بات کا کہ ہیں نکال دیں مِن اَزْضِکُم تہاری نین سے بسيخسر هبصاايينے جاد و كےز وركيها تھ يعنی بيدونوں بھائی موسیٰ عليهالسلام اور ہارون عليه السلام جادوگر بیں معاذ اللہ تعالی جادد کیساتھ مرعوب کر کے ڈرا کے تمہیں ملک ہے نکالنا عاج بن وَيَذُهَبَا بطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثَلَى اور منادي تهمار عطريق اور مسلك كوجوعده ہے تمہارے آباؤ اجدادے چلا آرہا ہے۔ توسیای طور پریےزمین برغب حاصل کرنا جائے ہیں اور مذہبی طور برتمہارے مسلک کومٹا نا جا ہتے ہیں۔ ہر ملک میں دو ذہن ہوتے ہیں ایک سیاسی اورایک ندہبی ۔ پہلا جملہ سیاسی لوگوں کومتا ٹر کرنے کیلیئے کہااور دوسر اجملہ مذہبی

دخيرة الحنان

لوگول كوابھار نے كيكے كہا فَ أَجْ مِعُوْا كَيْدَكُمْ يِس جَعْ كروتم ا بِي تَدْيركو ثُمَّ انْتُواْ صَفَّا فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اور حقيق في الله عَلَى اللهُ عَلَى الله الله الله الله الله الله الله عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

تفیروں میں ہے کہ بہتر ہزار جادوگر جن کو مقابے میں نثرات کی اجزت ملی ہر ایک کے پاس ایک موٹی ری قص اور ایک لاقی تھی اور برایک نے لاقی بھی ڈالی اور ری بھی ذالی فاذا جبالُھئے ، جبال حبل کی جمعنی ری ۔ و عصیتُ ہے ، عصی عضا کی جمع ہے بمعنی ری ۔ و عصیتُ ہے ہے کہ خضا کی جمع ہے بمعنی لائھی ۔ معنی ہوگا ہیں اچا تک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یُ خیل الْیُهِ موئی علیہ اسلام کے خیال میں ڈالا گیا ،ان کے خیال میں ایسا پیا گیا جن سیخو ہے ہو ان کے جادو کی جہ سے انتھا تسمعی کہ بے شک وہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ ربی ہیں۔

رسیوں اور لاٹھیوں کے سانب بن جانے کی حقیقت:

اب اس مقام پرمفسرین کرام پئیلیم میں اختااف ہے کہ آیاوہ حقیقا سانپ بن گئی تھیں یا نہیں ؟ حضرت امام فخر الدین رازی جیسے نے تفسیر کبیر میں لکھ ہے کہ انہوں نے

العُميون ميں يارہ بھرا ہوا تھا كافی مقدار میں۔ يارے كوعر بی ميں زيك كہتے ہیں۔ يارہ مرم ہوتورس میں حرکت ہوتی ۔ برگرمی کا موسم تھا جب انہوں نے لاٹھیوں اوررسیول میں یارہ ڈال کرز مین پررکھیں اور یارہ گرم ہوا تو وہ ادھرادھر دوڑنے لگیں ۔ بہتر ہزار جادوگر او <sub>م</sub>بر ایک کے پاس لاتھی اور ری ہے۔ یہ ایک لا کھ بیالیس ہزار (1,42000) سانب میدان میں آ گئے تو نعرے لگنے شروع ہو گئے عزت فرعون ، فرعون زندہ باد ، ہمارا طریقہ زندہ بادیۃ امام فخر الدین رازی میشد فرماتے ہیں کہوہ لاٹھیاں اور رسیاں حقیقتاً سانپ نہیں بی تھیں بلکہ انہوں نے جادو کے زور برموی علیہ السلام کے خیال میں یہ بات ڈالی کہ وہ دوڑ رہی بیں کیکن جمہور فرماتے ہیں کہ جاد و کا اثر ہوتا ہے اور اس سے پہلے خود امام رازی ہیں ہیلے يار \_ مين وَمَا أُنْوِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِهَابِلَ هَارُوُتَ وَمَارُوتَ [بقره:١٠٢] كَيْفِير میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا بینظر ہیہ ہے کہ جادو کے زور سے آ دمی کو گدھا اور گدھےکوآ دمی بنایا جا سکتا ہے۔تو جب جادو کے ذریعے آ دمی کوگدھااور گدھے کوآ دمی بنایا جا سکتا ہے تو لاٹھیوں کا سانپ بنانا کوئی عجیب بات نہیں ہے اور دہ لوگ بھی اسی صورت میں خوش ہو سکتے تھے اور مرعبب ہو سکتے تھے کہ وہ سیج مجے سانب بے ہوں ۔ نری لاٹھیوں اور رسیوں سے تو کوئی خوش نہیں ہوسکتا۔ توجمہور کہتے ہیں کہ وہ جادد کے زور پرسانپ بن گئے تھیں اور میدان کھرا ہوا تھا (بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ تحرایک قتم کی نظر بندی یا کرتب ہوتا ہے۔ شعبدہ بازیامِسُمُرِینِ م والے محض ماتھ کی صفائی کے ساتھ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جود وسروں کی نگاہوں میں پچھاور ہی نظر آتا ہے۔ جادوکسی چیز کی حقیقت کونہیں بدل سکتا بلکہ حقیقت تو و یسی کی و یسی ہی رہتی ہے البتہ فریب نظر کے ذریعے حقیقت کے بر خلاف نظر آتا ہے۔ بحوالہ معارف العرفان جلد الصفحہ ۲ ۱۱، غالبا امام رازی عیشیہ کی یہی

رائےتھی\_بلوچ)

## موسىٰ عليه السلام كے خوف كى حقيقت:

توخيراكك لا كه بياليس بزارساني بين فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةُ مُّوُسِي لیس محسوس کیا موی علیه السلام نے اینے دل میں خوف موسی علیه السلام کیجھ خوف زدہ ہو گئے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ موی علیہ السلام اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں انہیں جاد و سے خوفز دہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا خوف نبیس تھا کہ میں ان ہے شکست کھا جاؤں گا خوف اس بات کا تھاانہوں نے لاٹھیاں رسیاں ڈالی ہیں بیسانپ بن گئے ہیں سانپ نظر آ رہے ہیں میں لاٹھی ڈالوں گا تو وہ ا ژ دھا بن جائے گی تولوگ فرق کس طرح کریں گے کہ پیمجزہ ہے اور دہ جادو ہے۔وہ تو یمی کہیں گے کہاں نے بھی سانپ نکالا اورانہوں نے بھی سانپ نکالے حق و باطل کی تمیز کس طرح ہوگی؟ بیتھا خوف اور دوسری بات بیقی کہجس وقت ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سانب بن کرحر کت کرنے لگے تو لوگوں نے دوڑ نا بھا گنا شروع کر دیا ،نعر ہے بازی شروع موگی تو مویٰ علیهالسلام کوخوف ہوا کہلوگ جلے نہ جا کیں بھا گ نہ جا تیں کہیں ایبانہ ہو کہ میری باری ہی نہ آئے اور لوگ میرام عجزہ و کیھنے سے پہلے چلے جائیں۔ تو لوگوں کوحق کا کیے پہتہ چلے گا؟ پیخوف تھامغلوبیت کا خوف نہیں تھااور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر پیخوف کر سکتا ہے کہ حق مغلوب ہوجائے گا۔ تو خوف اس بات کا تھا کہ جب میری باری آئے گی تو ادهرا دهر موجا كيس اورتوجه نه كريس تو بهركيا بنه كا؟ الله تعالي فرمات بي قُلْمَا جم نے كہا ألا تَنَعَفُ المصمولُ عليه السلام آپ فوف نه كريل إنَّكَ أنْستَ الْأَعْلَى بيتك آب بي عَالبِ آئين كَ عَلبِ آپ كوبي نصيب موكًا وَ ٱلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اورآپ واليس جو

آپ کے دائیں ہاتھے میں سے تَلْقَفْ ما صَنعُو النَّل جائے گااس وجوانہوں نے کاروائی کی ہے۔ جیسے مرغیاں دانے چکتی ہیں بڑی تیزی کیساتھ۔اس اژ دھائے ان کے سارے سانٹ نگل لئے اور میدان صاف ہو گیا اِنگ مَا صَنعُوْا کیکُ سُجِر بینک انہوں نے جو كاروائي كى ب جادوگركا مكرب وَ لا يُنفُلُثُ السُّحورُ حَيْثُ اتى الله وروَّركامياب تہیں ہوتاجہاں سے بھی آئے ۔ حق کے مقابلے میں جادوگر کو کامیانی نبیل ملتی ۔ جادوكر سمجھ گئے کہ یہ جادوہبیں ہے جس نے ہماری ساری لاٹھیاں اوررسیاں نگل لی بیں فیا ألسقیا السَّحَوَةُ سُجَّدًا يسحَوَةٌ ساحِرٌ كَ جَمْعَ اورع لَى العروب كرجمع كے صيغ ير الف لام داخل ہوجائے استغراق کامعنی دیتا ہے۔تومعنی ہوگا پس گریزے سارے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے قَالُوْ آ الْمُنَّابِوَبْ هُرُونَ وَمُوْسِنِي كَهِ لِكَهِ بِمَا يَمَانِ لائے ہارون علیہ السلام اورموی علیہ السلام کے رب برے ہم غلطہ می کا شکار تھے رب تو وہ ہے جو موی علیہ السلام کا رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے جس نے بیرسارا کرشمہ جمیں دکھایا ہے۔اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا اور دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ جب مقد ہے کا وکیل ہارجائے تو مؤکل کی ہار ہوتی ہے بنہیں ہوسکتا کہ وکیل ہار جائے اورمؤکل کیے میں جیت گیا ہوں تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب فرعون کے مؤکلوں نے ہار مان لی اورمویٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے فرعون بھٹی ہار مان کر ایمان لے آتا اپنی ملطی کوشلیم کرتا اور کہتا کہ ہم غلطی پر تھے ناحق مقابلہ کیالیکن اس کے برعکس فرعون کی الٹی کاروائی سنو! فَــــــال فرعون نے کہا امنئٹم کے کیاتم اس پرائیان لائے ہو قَبُلَ اَنُ اذنَ لَکُمُ بہلاس سے کے میں تمہیں اجازت ویتا کس کی اجازت سے ایمان لاتے ہو۔ دیکھو!الٹی منطق جس کی لاتھی اس کی بھینس ۔ ملک مصر کا بادشاہ ہے شاہی تاج سر پر ہے ظ کم جابر ہے، قتد ار کے

نشے میں بول رما ہے کہ منگوایا میں نے ہمہیں بلوایا میں نے ،کھلایا یلایا میں نے اور گیت اس ا كَاتْ بُو اللَّهُ لَكِيرُ كُمُ بِينَك يِتِمَهارابِرُات الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَجِي فِي تمہیں جادوسکھایا ہے وہتمہارااستاد ہے تم اس کے شاگر دہو بیتم نے میرے خلاف سارش تیار کی ہے، لاحول ولا تو ہ الا بالتدالعلی انعظیم۔فرعون کی باتیں سنو ااب میں کیا کروں گا فَلُا فَطِعَنَ أَيُدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ لِي مِن مِن صرور كاتول كاتم بارے ماتھ اور تم بارے ماؤں مستنى خلاف الشياليكمعنى يرين بركداون ماتحكالون بايان ياؤن کاٹول گاتا کہتم بکار بوجاؤ۔ جلنے بھرنے کام جات کے قابل ندر ہو تکرے اولے مردول گا و لاوصلِبنَكُمُ اور مِن تهمين سولى برائكا ومن عددُوع النَّحل عَمورك يخ بران ا كى يخت شهنيول يراتكا دول كاو لتعلمن ١٠رت شرورى ن مست السنة عذامًا بمنين ے کون زیادہ سخت سزاد ہے والا ہے۔ بیرامذاب ست سے یہ موق علیہ السلام کا و ابسقی اور کس کاعذاب یا سیدارے، بیر حقیقت مل جائے کی فرندگی جی تو باتی بیان آ گے آئے گا که پھر کیا بنا؟



## قَالُوْ لَكُنْ

تُؤثِرُكُ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبِينَٰتِ وَالَّذِي فَطَرُنَا فَالْفَضَ مَا الْبَيْنَا فِي فَالْمُنَا فَالْ الْمُكَامِرَ الْمَا فَعُولُكَا فَا إِلَيْ الْمُكَامِرَ الْمَا فَعُولُكَا فَا إِلَيْ الْمُكَامِرَ اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

قَالُوْا کہاانہوں نے لَنُ نُوْتِوکَہم ہرگزر بی نہیں دیں گے جھو علی ما جَآء نَا اس چیز پر جو ہمارے پاس آ چی ہے مِنَ الْبَیّنَتِ واضح دلیوں سے وَ الَّذِی اوراس ذات پر فَطَرَنَاجس نے ہمیں پیداکیا ہے فَاقْضِ بستم فیصلہ کرو گئا اَنْت قَاضٍ جو تم فیصلہ کرسکتے ہو إنَّمَا تَقْضِی پختہ بات ہے تم فیصلہ کرو گئا اَنْت قاضٍ جو تم فیصلہ کرسکتے ہو اِنَّمَا تَقْضِی پختہ بات ہے تم فیصلہ کرو گئا اَنْ اَمَنَابِوَ بِنَنَا بِیْک ہم ایمان لائے ہیں ایپ ربید لِیَن فیصلہ کرو گئا اِنَّا اَمْنَابِوَ بِنَنَا بِیْک ہم ایمان لائے ہیں ایپ ربید لِیَن فیصِور لَنَا تاکہ وہ بخش دے ہمیں خطیا نیا ہماری خطا کیں وَ مَا اوروہ چیز بخش دے ہمیں اس پر مِنَ مَن اللہ تعالیٰ ہم ہمیں اس پر مِن قالہ ہے مِن یَاتِ وَ اللہ تعالیٰ ہم ہمیں آ ہے گا ہے در ہمیں والا ہے إِنَّهُ بِیْک شَان ہے مِن یَاتِ وَ اللّٰہ کہ جُوضُ آ ہے گا ہے در بہت ہی باقی رہے والا ہے إِنَّهُ بِیْک شَان ہے مِن یَاتِ وَ اَنْ کُونِ مِنْ مُنْ اللّٰ وَ اللّٰہ کُونِ مَنْ مُنْ ہم ہمیں اس کے در ہمیں کے در ہمیں اس کے در ہمیں کے در ہمیں کے در ہمیں اس کے در ہمیں کے د

ك ياس مُجُرمًا جرم كرتے ہوئے فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ بِيتَك اس كيلے جہم به لا يُـمُونُ فِيهَا نَهِيس مرے گادوزخ میں ولا يَـحيني اورندزنده رہے گا وَمَنْ أَيَّاتِهِ أُورِجُوآ ئِ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَياسَ مُؤْمِنًا أَيَمَانِ لاتِي هُوئِ قَدْ عَهِلَ الصَّلِحْتِ تَحْقِق اس فِي مَل كَ التَّهِ فَاوُلِّكَ بِس يَهِ لُوكَ بِن لَهُمُ الدَّرَجِٰتُ الْعُلى ال كيليَّ ورجِ مو تَكَ يهت بلند جَنْتُ عَدُن بَيْثَلَى كي ماغ ہونگے تنجوی من تنخیها الْانْهُو بہتی ہیں ان کے پنچنہریں خلِدِیْنَ فِیْهَا ہمیشہ رہیں کے ان باغوں میں و ذلک جزو کُلاوریہ بدلہ ہے مَنُ تَوَ تَحی اس کا جس نے اینانفس یا کیا۔

مُند شقہ درس میں تم نے سنا کہ مصر کے میدان میں عیدوالے دن حیاشت کے وقت حت وباطل کا مقابلہ ہوا۔فرعون تخت لگا کرکری پر بیٹھا ہوا تھا اس کیساتھ اس کے وزیر ہمشیر، فوج ، پولیس اورعوام ،مرد ،عورتیل ، بیجے ، پوڑھے ، جوان اور فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر تھے بہتر ہزار تک جن کی تعداد تھی نافر مانوں کیساتھ میدان بھرا ہوا تھ۔ دوسری طرف مویٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام اور ان کے چندسائقی تھے۔فرعون زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ نظر آر بی تھیں موی علیہ السلام نے الله تعالیٰ کے حکم سے عصامبارک ڈالا وہ اڑ دھا بن کر ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کونگل گیا جسطرح مرغیاں دانے چگتی ہیں پھرموی علیہ السلام نے سانپ پر ہاتھ رکھاوہ لاٹھی بن گئی۔ جادوگرا ہے فن کے ماہر تھے مجھ گئے کہ یہ جادونبیں ہے خدائی کرشمہ ہے ہے ساختہ مجبور ہوکر سارے کے سارے بغیراشٹناء کے تجدے میں گریزے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہالسلام کے رہ پرایمان لائے ہیں۔ چاہیے تو بیٹھا کہ فرعون اوراس کے وزیر مشیرسارے ایمان لے آتے الٹا فرعون نے کہا کہ تم میری دعوت پر آئے تھے اور میری اسٹیرسارے ایمان لائے ہو میں تہہیں سوٹ پراٹھا وُل گاتم سب نے مل کرمیر ے خلاف سازش کی ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کا ٹول گا۔ پھراس دھمکی پڑمل ہوایا نہیں؟

ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں :

حضرت عبدالله بن عباس بالنيم فرمات بي كمل مواكدان ميس سے چيدہ چيدہ جو اثر ورسوخ والے تھے ان ستر (۷۰) کوسولی برلنکایا گیالیکن ان میں ہے کوئی بھی ایمان ہے نہیں پھرا۔اب وہ مومن اور مویٰ علیہ السلام کے صحابی تصفر عون اور اسکی کا بینہ گھبرا گئی کہ بیانہ بھا گتے ہیں اور نہ پھرتے ہیں اور سولی پراٹکا نے کے وقت ایک دوسرے ہے آگے ا برُ ہے ہیں عجیب جہم کا معاملہ ہے۔مضبوط ایمان والا ایمان نہیں جھوڑ تا۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک میں جوختم نبوت کی تحریک تھی جنرل اعظم ظالم نے دس بزارنو جوانوں کولا ہور میں بھون ڈالا تھا نو جوان بٹن کھول کر حصاتی آئے کر کے کہتے مارو! تو مار دیتا تھا۔ ایمان کا مقابلہ نہیں ہے۔فرعون کی کا بینہ گھبرا گئی فرعون نے بات کو مالا کہ اس وفت ، ٹائم کم رہ گیا ہے باقیوں کو پھرسزا دیں گے اور بات کوختم کر دیا۔تو جب فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تہارے بته ياؤل كانول كاسولى يرلنكاؤل كاتو فساكوا انهول في كهاجو جادوگر تصاوراب موى ميدالسلام كے صحالى بن چكے تھے كُنُ تُوثِورك بم ہرگزر جي نبيس ديں كے تجھ كو عَلَى ما ؛ سنا ، سامِسَ الْبَينتِ اس چيزير جوآ چكى ہے مارے ياس واضح وليلوں ہے۔ ہم مجھ كئے كانة وت عليه السلام جادو كرنبيل بي الله تعالى كي فيم بي والسفي في طوف اوراس ات يهم جھ كور جي نہيں ديتے جس نے جميں پيدا كياہے فاقص منا أنتَ قاص بال تم فیصله کروجوتم فیصله کر سکتے ہو ہم ایمان کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہیں

إنَّ مَا تَقُضِي هَذِهِ الْحَيوةَ الدُّنْيَا بِخِته بات مِتْم فيصله كروكاس دنيا كي زندكي كا إنَّآ الصَنَابِرَبِنَا بِيَنَك بِم اين رب يرايمان لائم بين لِيَغْفِر لَنَا خَطَيْنَا تاكروه بخش دے جمیں جماری خطاؤں کو وَمَآ اَ کُوهُ مَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ اوروه چیز بخش دے کہ تونے مجبور کیا ہےاس پر جا دو ہے ۔ تو نے ہمیں بلوا کر جاد وکر وایا ہے بیرب ہمیں معاف کر دے وریہ بھی معنی ہے کہ فرعون کی طرف ہے اس وقت جا دوگری کی تعلیم لا زمی تھی جو اس فن کو سکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے جبراً ان کو حاصل کرنی پڑتی تھی جیسے این ،جی اوز نے بہسلسلہ شروع کیا ہے کہ برائمری تک تعلیم لازمی ہو۔ کسی ملک میں اس سے بھی آ گے تک لازمی ہے۔ بیال لئے کہ بیچے مساجد میں نہ جائیں ان کا ذہن سنے گا یہی عمر ہوتی ہے جس میں بيج كا تھوڑا بہت ذہن بنیآ ہے۔اب حكومت برائمري كي تعليم لازم كرنا جا ہتى ہے اصل مقصد دین سے ہٹانا ہے آٹھ نوسال کے بچوں کا ذہن بن جاتا ہے۔ہم سکول کالج کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں بیچ بھی پڑھیں ، بچیوں کے کالجوں میں بیجیاں بھی پڑھیں کوئی یابندی نہیں ہے گرید یابندی کہ معجدوں میں نہ جائیں اسلام میں رکاوٹ ڈالنا بہ بات سیج نہیں ہے۔ جب مسجدوں میں نہیں آئیں گے دینی مدارس میں نہیں آئیں گے دین کہاں ہے سیکھیں گے۔ دین کے اڈے اور مراکز تو یہی ہیں۔اب حکومت کی یہ یالیسی ہے دیکھو کب تک نا فذہوتی ہےاور کیا ہوتا ہے کہ بیمسٹرین جائیں۔تو انہوں نے کہا کہ تو نے ہمیں جوجادو يرمجبور كياب الله تعالى بمين معاف فرمائ والله خير وابقي اورالله تعالى بهتر ہادر بہت ہی باقی رہنے والا ہے۔ سورہ رحمٰن میں ہے وَیَبُ قَلْی وَ جُ لَهُ وَیّکَ فُوُ الْمَجَـلُـلِ وَ الْإِنْكُوامِ "اور باتى رب كى تير برب كى ذات جو بزرگى اورعظمت والا ے۔' اَلْبَقَآءُ لِلَّهِ وَحُدَهُ بِقاصرف الله تعالى وحده لا شريك كيليّ ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا

فَانِ ''جوكوئى بھى زمين پر ہے سب فتا ہونے والا ہے۔'' ابھى مسلمان ہوئے ہيں موسىٰ عليه السلام كے صحابی ہے ہيں ہاتھ پاؤں كوانے كيلئے تيار ہيں ،سولى پر لٹكنے كيلئے تيار ہيں مگر ايمان جھوڑنے كيلئے تيارنہيں ہيں۔

## عظمت خيرالامم:

تو کیا خیال ہے، کیا رائے ہام الانبیاء، خاتم الرسلین ﷺ کے صحابہ کے بارے میں جن کواللہ تعالیٰ نے خیرالامم فر مایا ہے کہتم تمام امتوں سے بہتر ہو خَیْرُ الْبَریّه فر مایا ہے کہ یہ بہترین مخلوق ہیں جن کوآ مخضرت ﷺ نے تیکس سال تعلیم دی، تیراسال مکہ مکرمہ میں اور دس سال مدینه منوره میں ،ان کے ایمان کتنے پختہ تھے مگر رافضیوں شیعوں کا خیال ہے جوان کی کتابوں میں تحریر ہے کہ آنخضرت ﷺ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو" ہمہ مرتد مشتند الاسه کس یا جہار کس ۔'' سب کے سب صحابہ مرتد ہو گئے سوائے تین جار کے ۔ حضرت مقداد،حضرت ثمار،حضرت سلمان،حضرت حذیفه۔بھئی! عجیب ہات ہے کہ موکٰ علیہ السلام کے ساتھی جن کوسحانی ہے ابھی چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے جو پہلے جا دوگر تھے ا یمان لانے کے بعد سولی پرلنک گئے ایمان نہیں جھوڑ ااور آنخضرت ﷺ کے سحابہ نے تنیس سال آپ ﷺ ہے تعلیم حاصل کی آپ ﷺ نے ان کا تزکیہ کیا آپ ﷺ کی آنکھیں بند ہوئیں تو وہ سب کے سب مرتد ہو گئے معاذ اللہ تعالیٰ۔ یہ کیابات ہوئی ؟ اس کا مطلب بیہوا كه الخضرت ﷺ نا كام رے معاذ الله تعالیٰ \_ آج ديکھو! سکولوں ، كالجوں ميں جوتعليم ہوتی ہے سب جانتے ہیں کہ کتنی پڑھائی ہوتی ہے اور کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ بچوں کو ٹیوشن برکس طرح مجبور کیا جاتا ہے، بیسب قصےتمہارے سامنے ہیں گرجس استادی جماعت کے بیچے زیادہ فیل ہوتے ہیں اس سے باز برس ہوتی ہے کہاتنے بیچے کیوں قیل ہوئے ہیں ؟ تعلیم

کے اوقات دیکھو، چھٹیاں دیکھو پھر ذاتی چھٹیاں بھی ہیں مگر پھر بھی بازیری ہوتی ہے کہ یہ بيح كيول فيل موئ ميں -استاد ككان تحييج جاتے ہيں محكمہ يو چھتا ہے اور آ يے اللہ نے صحابہ کرام پیچنے کو تعلیم وی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے استاد ہیں ہمسجد میں تعلیم دی،میدان جنگ میں تعلیم دی ،سفر میں تعلیم دی،حضر میں تعلیم دی ، بیاری اور تندرتی میں تعلیم دی تو آپ ﷺ کے سارے شاگر دفیل ہو گئے کہ جس وقت آپ ﷺ کی آئکھیں بند ہوئیں تو تین جار کے سوا سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو پھراییا نا کام مدرس اور استادتو دنیا میں کوئی نہ ہوا معاذ التد تعالٰی اور پھراس امت سے تو بہتر مویٰ علیہ السلام کی امت ہوئی کہ پہلے جادوگر تھے اب حق واضح ہوا ایمان لائے سولی پر لٹکنے کیلئے ایک دوسرے ہے آگے بڑھتے ہیں اور کلم نہیں جھوڑتے اوران کے ایمان برابھی ایک دن بھی نہیں گذرا۔اس کامطلب یہ ہوا کہ آخری امت گھٹیا ہوئی معاذ اللہ تعالی ۔ آنخضرت ﷺ استادوں میں نا کام استاد ہیں العیاذ باللہ تعالیٰ ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ بڑے کلم کی بات ہے ۔ توبہ الله معاف فرمائے اہل حق جب حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی فرقہ واربیت بھیلاتا ہے۔ بھی! مولوی نے تو وہی کچھ بتایا ہے جوان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور وہ بیسب بچھ بتلاتے اور لکھاتے ہیں اور ان کی بیر کتا ہیں پھیلی ہوئی ہیں ان کوکوئی کچرنہیں کہتا بلکہ کہتے ہیں کہ او جی! ملک میں سب کور ہے کی آ زادی حاصل ہے۔

#### اريان كادارالخلافه:

تنہران شہر حکومت ایران کا دارالخلافہ ہے وہاں ہندوؤں کے مندر بھی ہیں ہمکھوں کے گردوار سے بھی ہیں ، آتش پرستوں کے گردوار سے بھی ہیں ، آتش پرستوں کے گردوار سے بھی ہیں ، آتش پرستوں کے آتش کدے بھی ہیں گرسنیوں کی وہاں کوئی مسجد نہیں ہے حالانکہ سنیوں کی یانج لاکھ کی

آ بادی ہے۔ جب سنی آواز بلند کرتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے تو ان کی آواز کو دبا دیا جا تا سے \_رضاشاہ بہلوی نے ایک بلاٹ دیا تھا کہ یہاںتم مسجد بنالو۔سنیوں نے وہاں مسجد کا کچ ساڈھانچہ کھڑا کیا ہوا تھاوہاں نمازیں پڑھتے تھے جب تمینی خبیث آیا تواس نے وہ بھی گرادیا اوظالمو! یا نچ لا کھ وہاں سنیوں کی آبادی ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ ایک مسجد بھی نہیں ہے وہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں کیونکہ اکثر تو نام کےمسلمان ہےاور جو کچھ ہیں وہ سفارت خانوں میں جمعہ اور عید پڑھ لیتے ہیں ۔ پورے ملک میں شیعہ کا قانون نا فذے سنبول کیلئے بھی وہی قانون ہے وہ بے جارے مجبور ہیں صالانکہ چوتھائی حصہ وہاں سی ہیں تمین حصہ شیعہ ہیں ۔اور پاکستان میں شیعہ تین فیصد ہیں اور سارے حقوق ان کوحاصل ہیں۔جو ہزرگ ہیںان کو یاد ہوگا کہان کے نمائندےابوب خان کے یاس گئے جب وہ صدرتھا اس ہے مطالبہ کیا کہ ہمارا کلم علیحدہ ہے، ہماری اذان علیحدہ ہے، ہارے نکاح کے طریقے الگ ہیں، ہماری طلاق کا طریقہ الگ ہے، وہ تین طلاقوں کو ایک سمجھتے ہیں جیسے غیرمقلد۔ ہمارے جنازے کا طریقہ علیحدہ ہے لہٰذاسکولوں اور کالجوں میں ہاری تعلیم بھی الگ ہونی جا ہیے ، ہماری کتابیں الگ ہونی جاہئیں چنانچہ اب ان کی كتابيں الگ ہيں۔ سوال بيہ ہے كہ جب تمہاراسب بچھ ہى الگ ہے تو تمہاراا سلام كيساتھ کیاتعلق ہے کہ جب الیکش کے دن آتے ہیں تو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں ۔ جب علماء کرام کہتے ہیں کہتم نے خود تسلیم کیا ہے کہ تمہارا کلمہ الگ ہے،اذان الگ ہے،نماز الگ ہے، نکاح طلاق الگ ہے، جنازہ الگ ہے، مذہبی تعلیم الگ ہے پھرتم مسلمانوں کے ووٹ کیوں لیتے ہو؟ جب ہم حقیقت کوواضح کریں تو کہتے ہیں کہ مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں ۔ عجیب منطق ہے جوہمیں سمجھ نہیں آتی ۔ اگر کھری بات کروتو کہتے ہیں کہ بیفرقہ

واریت پھیلاتے ہیں ظلم کی حد ہو چکی ہے۔خیرعرض بیہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ جومخلص سأتقى تصولى يرلنك كئ بهترتهتر مكرا يمان نبيل جهور الدنتوالي فرمات بيس إنسه من يَّانِ رَبَّهُ بِيْكُ ثَان يه ب كه جَوْف آئ كالي رب كي ياس مُجرِمًا جرم كرت موت فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مِينَكُ ال كَيْلَةِ جَنِّم بِ لَا يُمُونُ فِيْهَا نَمْ عِكَاجَبْمُ مِنْ وَلَا ینځینی اورنه جنځ گااگروہاں مارنامقصود ہوتو دوزخ کاایک شعلہ بی کافی ہے اگریہ مرگیا تو پھرسز اکون بھگتے گااوروہ عذاب کی زندگی زندگی نہیں ہے وَ مَنْ یَّاتِیهِ مُوْمِنًا اور جوآئے گا الله تعالى كے پاس ايمان لاتے ہوئے ايمان كى حالت ميں آياليكن زاايمان ہى نہيں قَــدُ عَـمِلَ الصّلِحْتِ تَحقيق اس نِعمل بهي الجھے كئے مرف اسلام كادعوىٰ ہى نہيں عمل بھي التھے کئے فَاُولْئِکَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلْي لِيس لِبِي لوَّك بيران كررج مو تَكُم بلندے کی علی کی جمع ہے۔ کہاں ہو تھے؟ جَنْتُ عَدُن جَيثًى كے باغ ہو تكے ، ندان کے بیتے جھڑیں گے ندان کا کھل ختم ہوگا، ندمیوہ خشک ہوگا دانہ توڑیں گے فورا دوسرا لگ جائے گا تَـجُویُ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُو بہتی ہیں ان کے شیخ ہریں خلِدِیْنَ فِیْهَا ہمیشہ ربیں گےان جنتوں میں جوایمان لائے اور عمل اچھے کئے۔ وَ ذَٰلِکَ جَسَزَوَ ا مَنُ تَوَكَّى اوریہ بدلہ ہےاس کا جوسنوراا وراس نے اپنائفس یاک کیا۔



# وَلَقِنُ أَوْجَبُنَا إِلَى مُوْسَى أَنْ أَسْرِ

بعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُ مُرْطَرِيْقًا فِي الْبُحُرِيْسَا لَالْآتَخْفُ دُرَكًا وَلا تَخْشَى ۚ فَاتَبْعَهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِم فَغَشِيهُمْ مِن الْيَمِ مَاعَشِهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَلُي ﴿ مِاهُ لَي ﴿ يَبِينَ السَرَاءِيلَ قَلْ آنجينَكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعُدُ الْكُرْجَانِبَ الْطُوْرِ الْكِيْسُ وَنَرِّلْنَاعَلَيْكُمُ الْمِنَّ وَالسَّلُوٰي كُلُوْامِنَ طَيِّلْتِ مَارِزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغُوا فِيهِ فَيَعِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَيِيٌّ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوٰى ﴿ وَإِنْ لَغَقَارُكُمُنْ تَابُو

امن وعيل صالعًا ثم اهتاى ٠

وَلَقَدُ أَوْحَيُنَا اورالبت تَحقيق ہم نے وحی بھیجی اِلٰی مُوُسْی موسیٰ علیہ السلام كى طرف أنُ أسُو كه لے چلورات كو بِعِبَادِئ ميرے بندول كو فَاصُوبُ لَهُمْ لِس آب چلائيں ان كو طَهويُقَا راست ميں فِهى الْبَحْوِ سمندركا ندر يَبَسًاجو خَتُك مِوكًا لا تَخْفُ آيخوف نهري دَرَحًا وشمن كي يكرن كا ولا تَخُصنى اورنه خوف كرين غرق بونے كافاً تُبعَهُمُ فِرُعَونُ بس بيجيا كياان كا فرعون نے بجنودہ این الشکر کیاتھ فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمْ يس جِها كَيُ ان يردريا كى موج مَا غَشِيهُمْ جوجها كَيُ ان ير وَ أَضَلَّ فِرُعَو نُ قَوْمَهُ اور به كايا فرعون نے اپنی قوم کو وَمَا هَدای اوران کی راجهمائی ندکی یا بنینی آسر آءِ یُل اے بنی

پیچھے رکوع میں اس بات کا ذکر ہواتھا کہ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں نے اپنا عصامبارک زمین پر اپنے سانپ میدان میں نکالے اور حضرت موی علیہ السلام نے اپنا عصامبارک زمین پر ذالا تو وہ اڑ دھا بن کر ان کے سب سانپول کونگل گیا جادوگر سمجھ کئے یہ جادونہیں ہے بے اختیار بحدے میں گر پڑے اور بلند آ وازت کہنے لگے المَنَّ بِورَبِ هُورُونَ وَهُوْسَنِي الْحَتَیَارِ بحدے میں گر پڑے اور بلند آ وازت کہنے لگے المَنَّ بِورَبِ هُورُونَ وَهُوْسَنِي الْحَتَیَارِ بحدے میں گر پڑے اور موی علیہ السلام کے رہ پر ایمان لائے۔ 'فرعون نے ہاتھ پاکس کے اور سولی پر لئکا نے کی دھمکی دی اور سر آ دمی شہید بھی کے لیکن ایمان کوکس نے نہ پاکس ایک کر بھی فرعونی قوم موئی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی بلکہ بی اسرائیل کومز ید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کو تھم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کومز ید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کو تھم دیا کہ آپ بنی

اسرائیل کو لے کریبال ہے چلے جائیں اب آپ بنان کو لے کردادی تیہہ میں جانا ہے آئی کل کے جغرافیہ میں اس کانام دادی سینائی ہے جس کی لمبائی چھتیں میل اور چوڑائی چوبیں میل ہے۔ ۱۹۲۷ء کی جنگ میں اس کے کافی حصہ پر یہودیوں نے بتضہ کرلیا تھ لکین مصر دالوں نے بڑی جرائت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کافی حصہ چھڑالیا ہے۔ تھوڑا ساحصہ جوفوجی اہمیت کا حامل ہے اور جہاں تیل ہے اب بھی یہودیوں کے قبضہ میں ہے یہ دادی تیسطے سمندر سے پانچ چھ ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔

## حضرت موسیٰ علیه السلام کی ججرت کا ذکر:

چنانچے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہےرات کوہم نے بجرت كرنى ب\_اس كاذكرب و لَفَدُ أَوْ حَيْنَ آ اورالبت مختيق مم في وحي بجيجي إلى مُوسِّى موى عليه السلام كى طرف أنْ أسُر بعِبَادِى كها چلومير ، بندول كورات كواوراللدتعالى نے يہلے بى فرمايا كەجبتم سمندركے ياس ينتي فاضرب لَهُمُ طَرِيْقًا فِي الْبَحُو يَبَسُا يَسَ آبِ جِلا تَمِي ان كوراسة يرسمندر مين جوخشك موكار حضرت موكل علیہ السلام نے بحرقلزم بر پہنچ کر لاتھی ماری یانی رک گیا۔سورہ شعراء آیت نمبر ۲۳ میں ہے فَكَانَ كُلُّ فِرُق كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ" بس بوكيا برايك حدايك برے بہار كاطرح-" فرمایا لاً مُنحفُ دَرَكًا آب نوف نه كري وثمن كے بكرنے كا، درك كامعنى يالينا، بينج جانا۔وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے والا تُخصیٰ اور نہ خوف کریں غرق ہونے کا۔ کیونکہ سندر ہے یانی کی ایک دیوار اس طرف کھڑی ہوگی اور ایک اُس طرف کھڑی ہوگی پریشان نه ہونا۔حضرت موی علیہ السلام سب کو لے کررات کو چلے گئے فرعون پریشان ہو گیا اور اس کی پریشانی اپنی مجبوری کی وجہ ہے تھی ان کی ہمدردی کی وجہ سے نہ تھی کہ بیالوگ

ا ہورے غلام سے ہارے گھروں اور زمینوں پرکام کرتے سے یہ چلے گئے تو ہم کیا کریں گے۔ چنا نچو فرعون نے ہنگا می طور پر تھم جاری کیا ساری فوج کو لے کرچل پڑا۔ وزیراعظم بابان کو تھم دیا کہ تو آ گے ہو تیرے پیچھے فوج ہوگا اور پیچھے ہیں ہوں گا تا کہ کوئی فوجی پیچھے نہ نکل بے۔ اس مقام پر نہیں دوسری جگہ تفصیل ہے جس وقت فرعون کی فوجیس سمندر پر پینچیں تو بی اسرئیل گزر چکے سے راستہ خٹک تھا جس وقت یہ سمندر ہیں داخل ہوئے ہامان آگے درمیان میں فوج پیچھے فرعون ۔ فرعون نے بھی اپنا گھوڑا سمندر ہیں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تھم دیا ہے چل پڑو۔ سورہ یوئس آیت نمبر ۹۰ میں ہے کوئی وائنا مِن الله عَن الله عَن الله الله عَن الله وائنا مِن الله عَن الله عَن الله وائنا مِن الله عَن الله وائنا مِن الله عَن کہ جب اس کو پالیا غرق ہونے نے تو کہنے لگا ایمان لایا ہوں میں کہ پیٹک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لاتے ہیں اور ہیں بھی فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ '

#### فرعون کے غرق ہونے کا عجیب منظر:

ترندی شریف کی روایت میں ہے حضرت جرائیل علیہ السلام نے آنخضرت بھی سے کہا حضرت بوا عجیب منظر تھا فرعون بوی عاجزی کرر ہاتھا آہ وزاری اور واویلا کرر ہاتھا ۔ میں نے گارااس کے منہ میں شونسا کہ اس کی آواز نہ نکلے رب تعالی اس پرتس نہ کھائے کہ یہ برا ظالم ہے۔ آیت نمبر ۹۲ میں ہے فاالیو م نُنتجینک بِبَدَنِک لِنکون لِمن خَلُفک ایّقہ ''پس آج کے دن ہم بچالیں گے تہارے ہم کوتا کہ ہوجائے وہ ان لوگوں کیلئے نشانی جو تیرے بیچے ہیں۔' فرعون کی لاش کو سمندر نے باہر پھینک دیا۔ باقی وہاں سے سید ھے جہنم چلے گئے۔ فر مایا فا تُبَعَهُمْ فِرُعُونُ بِجُنُودِہ پیس ان کا بیچھا کیا فرعون

نے اپنے لشکر کیساتھ فی غیشیہ کم پس چھاگی ان فرعونیوں پر مِنْ الْیَتِم بحرقلزم کی موج مَا غیشیہ کم شرکت خیشیہ کم میں جو گئے غیشیہ کم جو چھاگئ ان پر اللہ تعالی نے سمندر کو تھم دیاوہ چل پڑااور دہ سار بے فرق ہو گئے وَ اَحْسَلٌ فِرْعُونُ قَوْمَهُ اور بہ کا یا فرعون نے اپنی قوم کو وَ مَا هَدَی اور ان کی راہنمائی نہ کی سورة موس آیت نمبر ۲۹ میں ہے فرعون نے کہا وَ مَا اَهُدِیْکُمُ اِلاَّ سَبِیلَ الرَّشَادِ کی سورة موس آیت نمبر ۲۹ میں ہے فرعون نے کہا وَ مَا اَهُدِیْکُمُ اِلاَّ سَبِیلَ الرَّشَادِ اللهُ مِن اَیْسَ اِللَّ مَا اللَّ اللَّ مَا اللَّ مَا اللَّ اللَّ مَا اللَّ مَا اللَّهُ مِن اللَّ اللَّ مَا اللَّهُ مِن اللَّ مَا اللَّهُ مِن اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ ال

# بنی اسرائیل برانعامات خداوندی کاذکر:

الله تعالی فرماتے ہیں یہنی آبسر آءِ بُل اے بنی اسرائیل قَد اُنْجَیْن کُمْ مِن عَدُو کُمْ تَحْقَیْن ہُم نے بَات دی تم کو تمہارے دشن سے وَ وَعَدُن سُکُمْ جَانِب السطُودِ الاَیْسَمَنَ اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ طور کی دائیں طرف بذریعہ موکی علیہ السطام کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ فرعون تمہیں تنگ کرے گا اور ہم اس طرح تمہیں نجات دیں گے اور اس طرح تمہیں وادی سینائی میں پہنچائیں گے۔ جب وادی سینائی میں پہنچائیں گے۔ جب وادی سینائی میں پہنچائیں گے۔ جب وادی سینائی میں پہنچائیں اس کے اور اس طرح تمہیں وادی سینائی میں پہنچائیں گے۔ جب وادی سینائی میں پہنچائیں میں میں تعلقہ خوراک کا مسلہ پیش آیا، پانی کا مسلہ پیش آیا کہ انسان خوراک پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور وہاں سانے کا کوئی انتظام نہیں تھا تحت دھوپ وہاں پڑتی تھی تو دھوپ سے بچنے کا مسلہ بھی پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فر مایا اور تمام چیز وں کا انتظام فر مایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبرے ۵ میں اور سلوگا اٹارا۔' سورج آدر ہم نے تمہارے او پر من اور سلوگا اٹارا۔' سورج کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان پر باولوں کا سایہ کر دیتے اور جب سورج

غروب ہوتا تو بادل ہٹ جاتے۔ کھانے کے وقت پر کھیر بٹیر بھی آ جاتے۔ یانی کیلئے اللہ تعالى في موى عبي السلام كوفر مايا إصرب بعضاك المحجر مارايي لاتعي كيما تهري تقركو اس ہے بارہ چشمے لکیں گے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے بارہ خاندان تھےانتظامی امور کے لحاظ ے ہرایک کیلئے علیحدہ چشمہ جاری فرمایا۔قد علم کُلُ اُناس مَّشُر بَهُمُ 'وحَقَيْق جان ليا سب لوگوں نے اپناا پنا گھاٹ ۔'' کہ بیہ چشمہ روبیلیوں کا ہے ، بیہ بن یامینیوں کا ہے ، بیہ یہود یوں کاہے، یہ یوسفیوں کاہے، تا کہ آپس میں جھگڑانہ کریں۔ پیسلسلہ جیالیس سال تک جارى رہا پھران لوگوں نے كہا كن نصير على طَعَام وَاحِدِ " بم برگر نبيس مبركري كے ایک قتم کے کھانے ہر۔' پیاز بہن ، مسور اور فلال فلال چیز ہمیں جاہیے۔خداو ندعزیز قادر مطلق ہاس کے لئے کوئی چیزمشکل نہیں ہے عین موقع پر ایک پلیٹ ممکین جھنے ہوئے بٹیروں کی اور ایک کھیر کی سامنے آجاتی تھی اور تفسیروں میں پیجمی موجود ہے کہ وہاں جو حمار یاں تھیں کافی بڑے سایہ دار درخت تو شاذ و نادر تھے اللّٰہ تعالیٰ نے ان حمار ہوں میں بکثرت بٹیر پیدافر مائے کہ ایک ہاتھ مارتے دو تین بٹیر ہاتھ لگ جاتے ان کو بھونتے اور کھاتے اور وہاں جھاڑیوں کے چوڑے چوڑے بیتے تھےان پڑوں پرایک چیز برسی تھی جیسے بر فانی علاقوں میں برف برس ہے،اس کی تہہ جم جاتی تھی وہ کھیر کی طرح میٹھی ہوتی تھی اس کومن کہتے تھے۔مویٰ علیہ السلام نے ان کوفر مایا کہ بیجگہ ہماری منزل نہیں ہے بیراستہ ہے ہماری منزل ارض مقدس فلسطین ہے۔ اس وقت اس سارےعلاقے کوارض مقدس بھی کہتے تھے شام بھی کہتے تھے کنعان بھی کہتے تھے جوان مغربی شیطانوں نے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اسمیس فلسطین اردن شام اور جو یہود یوں کے پاس علاقہ ہے بیسب ایک علاقہ تھا یہ بڑا زرخیزعلاقہ ہےاس میں یانی کے چشمے ہیں پھل ، کھیت بہت پچھ ہوتا ہے۔موی علیہ

السلام نے فرمایا کہ ارض مقدس پرہم نے پہنچنا ہے مگر جہاد کے بغیرنہیں پہنچ سکتے۔ کہنے لگے کہ جب تک و ہاں کے لوگوں کے متعلق معلو مات نہ کرلیں ہم جہادہیں کریں گے۔مویٰ علیہ السلام نے جاسوسی کیلئے بارہ آ دمی بھیجے کہتم مسافروں کی شکل میں ، تاجروں کی شکل میں ، سیاحوں کی شکل میں جا کر جائزہ لے کرآؤ کہ ان کے باس کیا ہتھیار ہیں ، کتنے قلعے اور موریعے ہیں ان پرکس طرح فتح یا ئی جاسکتی ہےاورواپس آ کرہم دو بھائیوں کےعلاوہ کسی کو تہیں بتلانا۔ان میں دووعد ہے پر پختہ رہے یا قیوں نے سب کوآ کر بتلا دیا کہ وہاں تو بڑے جَنَّكِولوَكَ مِينِ ان كى جمتيں بيت ہوگئيں مویٰ عليه السلام کوکہا فَاذُهَبُ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هِلْهُنَا قَلْعِدُونَ [ما تَده: ٢٥] <sup>( \*</sup> آپ جائين اورآپ كايروردگار جا كرلزو بيتك ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔''امتٰد تعالیٰ کی رحت کہ پھر بھی ان کاساتھ نہیں چھوڑا کہ یہ سارا انتظام ان کیلئے جا ہے تو یہ تھا کہ جب انہوں نے انکار کیا تھا ان کارزق بند کر دیتا لیکن وہ ارحم الراحمين ہے باوجودان کی گستاخيوں کے ان برمن دسلوی نازل فرمايا۔ وَ نَسزُّ لُسنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُواى اوراتاراجم في تم يرمن اورسلوى مُحلُو امِنْ طَيّباتِ مَا رَزَقُنكُمُ كَاوَان ياكيزه چيزول سے جوہم نے تنہيں رزق ديا ہے وَ لَا تَطْغَوُ ا فِيْهِ اور نه سرکشی کرواس میں۔ بیہ بات بھی احادیث میں اورتفسیروں میں ہے کہان کوحکم تھا کہ جتنا کھانا کھا سکتے ہوکھاؤ مگر بچا کرنہ رکھولیکن وہ حرص کرتے اور کھانا الگ کر کے رکھ لیتے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل پی خیانت نہ کرتے تو کھا نامجھی خراب نہ ہوتا مگر انہوں نے بیہ خیانت کی کہ تھیر میں سے پچھالگ کر کے رکھ لیتے ، بھنے ہوئے بٹیرالگ کر کے رکھ لیتے وہ بہت جلد خراب ہو جاتے تھے بیرب تعالیٰ کی طرف سے سزاتھی ۔ تو فر مایا اس مين سركشي نهرنا فيسجل عَلَيْكُمْ غَضَبي بس الراح كاتم يرمير اغضب وَمَنُ يَحُلِلُ

عَـلَيْهِ غَضَبِیُ اور بِسْ مُض پراتر امیراغضب فَقَدُ هَوای . هَوای بَهُوِیُ کامعنی ہے گر گیا، تباہ ہو گیا۔ تومعنی ہوگا پس تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ بیغضب ان لوگوں پر ہوا۔ مَغُضُو سُ عَلَیْه اور ضاّلین کی تشریٰ :

يه جوبهم برنماز مين يرصط بين غَيْر الْمَغُضُوب عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِّينَ " ہمتیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلاجن پر تیراغضب ہوا اور نہ گمرا ہوں کے راستے پر۔''اس كى تشريح خود آنخضرت على في فرماكى بك غير المَعْضُوب عَلَيْهِم عمراديبودى ہیں اور صالّین سے مرادنصاریٰ ہیں اور قر آن پاک میں بیجی آتا ہے کہ موت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے یہودی ہیں۔ اور یہودی ہے بھی کہتے تھے کہ جنت ہماری ہے۔اللہ تعالى نے فرمایا كه اگرتم سے موتوفئه منهوا الله وأت [بقره: ٩٤] " بس تم موت كي آرزو كرو\_''اوريه بهى فرمايا وَلَنْ يَّتَمَنَّوُهُ أَبَدًا ''اوروه هِرَّرْنَهِين تمنا كريں گےموت كى بھى بھی۔''تمام قوموں میں سے برول قوم یہودی ہے مگر آج صرف اسلحہ کی وجہ ہے اورامریکہ ، برطانیه اور فرانس جیسے شیطانوں کی دجہ ہے طاقتور ہیں ۔انشاءالتدالعزیز جب ککرشروع ہو گی اور و ہ وقت دورنہیں ہےان شاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے پھر دیکھناان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ حديث شريف مين آتا ب تُفَاتِلُونَ الْمَهُو دَتَم يهود يول كيها تحارُوك يهال تك كما كر یہودی کسی درخت کے پیچھے چھیا ہوا ہوگا وہ درخت کے گا خلفی یکھو دی میرے پیچھے یبودی ہے۔اگر کسی پھر کے پیچھے چھیا ہوگا تو پھر بولے گا خلفی میھودی میرے پیچھے یہودی ہے مجاہد آ گے برطو۔ بیر بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات میں ہے۔اب وہ وقت بالكل قريب آچكامي الله تعالى عى بهتر جانتا بكد كتف سال يا كتف مهيني يا كتف هفت باقی ہیں۔اِللّٰہ تعالٰی فرماتے ہیں وَانِّے کَی لَیغَفّارٌ اور بیشک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ مس کو

بخشوں گا؟ فرمایا اس کو بخشوں گا جس میں جارخوبیاں ہونگی نِسَمَنُ مَا اَبِ بخشش اس کیلئے ہے جس نے تو بہ کی وَاهَنَ اورا یمان لایا۔ تیسرا کام وَ عَسِمَلُ صَسالِحُ اور عمل کیا اچھا۔ پھر ایک آ دھ دفعہ بیں ثُمَّ اهْتَدای پھر مدایت پرقائم رہا۔ تو بہ کی قبولیت کیلئے اللہ تعالیٰ نے جار چیزیں بتلائی ہیں۔

\* ... یج دل ہے تو بہ کرے۔ \* ..... عمل اچھے کرے۔ \* .....اوراس پرڈٹ جائے۔

ینیں کہ بھی کیا اور بھی نہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فی فیا سے پوچھا گیا کہ آنخضرت کے فیا کیا کہ تخضرت کے فیا کمل زیادہ پندھا؟ فر مایا وہ عمل جو بمیشہ ہوچا ہے تھوڑا ہو۔ ای لئے شریعت نے ایسا کوئی کا منہیں بتلایا جوانسان کی طاقت سے باہر ہو لا نہ گھلف اللّه نَفسًا اللّا وُسُعَهَا انسان کواس کی طاقت کے مطابق احکام کا پابند بنایا گیا ہے۔ نماز ہے جو طاقت سے خارج منہیں ہے، ذکو قالداروں پر ہے جس کے پاس مال نہیں ہے اس پرزکو قانیں ہے، عشر نہیں ہے، فطرانہ نہیں ہے، قربانی تھی کر لئے ، بیار ہے روز نہیں رکھسکتا چھوڑ دے بعد میں رکھ لئے قضا کر ہے۔ اور اگر الی بیاری ہے کہ اس میں روزہ نہیں رکھسکتا اور بین میں رکھ لئے قضا کر ہے۔ اور اگر الی بیاری ہے کہ اس میں روزہ نہیں رکھسکتا اور شہیں بتلایا ہوانسان کی طاقت سے باہر ہو۔ تو اللہ تعالی نے بیصفات بیان قرمائی ہیں کہ شہیں بتلایا جوانسان کی طاقت سے باہر ہو۔ تو اللہ تعالی نے بیصفات بیان قرمائی ہیں کہ جس میں بیہ ہوگی اس کو میں بخشوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات والا بنائے۔ (آمین)

## وَمُأَاكُمُعِلُكَ عَنْ قَوْمِكَ

يُمُوْسَى ﴿ وَالْمُ مُمُ الْوَلَاءِ عَلَى الْرَى وَعِملْتُ الْكِكَ رَبِّ لِيَرْضَى ﴿ فَالْ فَالْنَاقَلُ فَتَنَاقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِلْ وَاصْلَاهُ مُ السّامِرِيُ ﴿ فَلَا فَالْمَا فَالْمَالُولُكُونُ وَالْمُ فَاكْمُوالُكُونُ فَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُ فَالْمُلْكُونُ وَلَا لَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُ فَالْمُلْكُونُ وَلَالْمُ لَلْمُ فَالْمُولِكُ فَالْمُلْكُولُ فَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُولُ فَالْمُولِكُ فَالْمُولِكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُ

مُوسْتَى بِسِ لوتْ مُوسَىٰ عليه السلام إلى قَوْمِه ابن قوم كي طرف غَضْبَانَ غص میں اسفًا افسوس كرتے ہوئے قَالَ فرمايا ينقَوُم الم ميرى قوم اَكْمُ يَعِدْكُمُ رَبُّكُمُ كَيانْبِينِ وعده كياتها تهاريساته تمهاري ربني وَعُدًا حَسَنًا وعده احِما أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ كيالِس لميابوكيا تَمَاتم يروعده أَمُ أَرَدُتُمُ ياتم نَ اراده كيا أنُ يَحِلُ عَلَيْكُمُ بِيكه واجب موتم ير غَضَبٌ مِّنُ رَّبَّكُمُ غضب تنہارےرب کی طرف سے فَانْحَلَفْتُمْ مَّوْعِدِی پستم نے خلاف ورزی کی ميرے وعدے كى قَالُو الوكول نے كہا مَآ اَخْلَفُنَا مَوْعِدَكَ نہيں خلاف ورزى کی ہم نے آپ کے وعدے کی ہم لُکِنَا اینے اختیارے وَ لُلْکِنَا اورلیکن ہم حُمِيلُنَا اللهوائ كُ أَوُزَارً الوجه مِن زيننة الْقَوْم توم كرنيرات فَقَذَفُنْ هَا يُس مَم نَ ان كويجينك ديا فَكَذَٰلِكَ يس اى طرح اللقي السَّامِوى والاسامرى ن فَانحُو جَ لَهُمْ لِس نكالاان كيل عِجلاً بجهرًا ا جَسَدًا جِهم تَهَا لَّهُ خُوارٌ اس كَيلِيَّ آوازَهَى فَقَالُوا يس كهاانهون في هذا الله كُمُريتم ارامعبود ب وَإِلْهُ مُوسِي اورموى عليه السلام كامعبود ب فَنسِي يسموى عليه السلام بعول عليه بين أفلا يَوَوْنَ كيا بسنبين ويحص الله يَوْجعُ إِلَيْهِمْ بِهِ كَهُوهُ بَهِينَ لُوثًا تَاانَ كَيْ طُرِفَ قُولًا لَوْ فَي بات وَ لا يَسْمُلِكُ لَهُمُ اور نہیں مالک ان کیلئے ضَوُّا ضرر کا وَّ لا نَفُعًا اور نہ نُفع کا۔

#### دوباتين :

ان آیات میں دو با تنیں مٰدکور ہوئی ہیں ۔ایک پیر کہ جب موی علیہالسلام جالیس دن کے بعد تورات کی تختیاں لے کرواپس آئے تو فر مایا کہ تمام مردعور تیں اکٹھی ہو جا کیں الله تعالیٰ کی طرف ہے کتاب نازل ہوئی ہے وہ سن کیس اور اس کے مطابق زندگی گزاریں ۔تورات آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بڑی جامع مانع کتاب ہے اور قرآن حکیم کے بعداس کا بلندمقام ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کوتورات اول سے لے کرآ خرتک سنائی تو سمنے لگے کہ اس کے احکام تو بڑے سخت ہیں ان پڑمل نہیں ہوسکے گاواپس جا کراللہ تعالی ہے ترمیم کروا کرلائیں ۔مویٰ علیہ السلام نے فر مایا کہتم نے ایک آزادزندگی گزاری ہے اس لئے ن کریریثان ہو گئے ہوجب ان احکام پڑمل کرو گے توآسان ہوجا كيں كے ليكن قوم اس بات يرآ ماده نه ہوئى تو وَاخْتَارَ مومسْى قَوْمَسةُ سَبُعِينَ وَجُلاً لِمِيْقَاتِنَا [ اعراف: ١٥٥] ومنتخب كيموسى عليه السلام في اين توميس سرآ دی ہمارے وعدے کے وقت پر ''سترآ ومیوں کو لے کر وادی طویٰ میں مہنچے مگر دوسرے آ دمیوں سےخود پہلے پہنچ گئے ۔ایک اس کا ذکر ہےاور دوسرااس بات کا ذکر ہے ، جب موی علیہ السلام کوہ طور پرتشریف لے گئے تو قوم پیچیے گوسالہ پرتی میں مبتلا ہوگئی چونکہ موٹ علیہ السلام دوسرے آ دمیوں سے تیزی کیساتھ پہلے بہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یو جیما کہ کس چیز نے آپ کوجلدی پر آمادہ کیا ؟ اللہ تعالیٰ نیتوں اور مرادوں کو جانتا ہے مگر سوالات میں حکمتیں ہوتی ہیں اس کا ذکر ہے۔اللہ تبارک و تعالی فر ماتے ہیں و مسسلآ اَعْجَلَکَ عَنُ قَوْمِکَ يَهُوسَى اور كَن چيز نے جلدي يرآ ماده كيا آپ واين قوم سے ا موی علیه السلام و و بیجیے بیں اور آب جلدی آگئے ہیں قال موی علیه السلام نے کہا

کست اور آلاءِ عَلَی اَفُوی سیمری قوم میرے پیچے آرہی ہے و عَبِحِلْتُ اِلَیْکَ اور ایس نے جلدی کی آپ کی طرف رَبِ لِنَهُ وَصٰی اے میرے رب تا کہ آپ راضی ہو جا میں مِحض آپ کی طلاقات کے شوق کی وجہ سے جلدی آیا ہوں۔ چنا نچہ ان لوگول نے اللہ تعالی کا کلام سا سیخے گے آ واز تو آرہی ہے لیکن معلوم نہیں جن بولتا ہے ،کوئی فرشتہ بولتا ہے ہیں در بولتا ہے ،کوئی فرشتہ بولتا ہے ہیں در بولتا ہے اُن نُوفِینَ لَکَ حَتّی نَوَی اللّٰهَ جَهُوهُ اُ اِبْعَرہ ۵۵]''ہم ہر گرنہیں تقد این کریں گئر تھی اللّٰه جَهُوهُ اِبْعَرہ ۵۵]''ہم ہر گرنہیں تقد این کریں گئر آپ کھوں کیسا تھے۔''اللہ تعالی نے بجل چھینکی سر کے سر سارے مر کئے ۔ حضرت مولی علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگارا تھے بین اس فعل کی جو جو ہم میں سے بعض بے وقو نوں نے کیا ہے۔'' اے پروردگار! بے وقو نو سے جن ہم میں سے بعض بے وقو نو ل نے کیا ہے۔'' اے پروردگار! بے وقو ن سے میں ان کوتا سیکہ کیا تیا این جاؤں گاتو قوم پو چھی ہمارے نمائندے کرھر گئے ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ پھرائند تعالی نے ان کوزندہ کیا موت کے بعد۔

دوتفسيرس :

سورہ بقرہ آ بت نمبر ۵ میں ہے ثُمَّ بَعَثْنَا کُمْ مِنُ ، بَعْدِ مَوْتِکُمْ ' پھرہم نے تہہیں زندہ کیا تنہار ہے مرنے کے بعد۔' ایک تفیر یہ ہاور دوسری تفییر یہ کہانہوں نے بچھڑ ہے کی بوجا کی تھی اس بوجا کی معذرت کے سلسلے میں سرّ آ دمی حضرت موی علیہ السلام کیسا تھ می ہے تھے۔ اس موقع پر رب تعالیٰ کا کلام سنا تھا تو کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو کیسا تھ می ہے تھے۔ اس موقع پر رب تعالیٰ کا کلام سنا تھا تو کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو آبھوں سے دیکھوں سے دیکھیں می تو پھر ما نیس می تو فرمایا میں جلدی اس لئے آبا ہوں آ ب جھے سے راضی ہوجا کیں موی علیہ السلام جب کوہ طور پرتشریف لے جانے گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کوتا کید کی تق م کو دعظ وقعیمت کرتے رہنا اور جو پروگرام میں نے دیا ہے اس

یرِ قائم رکھنالیکن ہواہیہ کہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ بھی بنوسا مرہ ۔ بنوسامرہ **قبیلے کا ایک مخ**فص تهاجس كانام تفاموي بن ظفر بيهمنا فق تهاجس وقت بحرقلنوم ميں فرعون كي فوجيس تباہ ہورہي تھیں اس ونت جبرائیل علیہالسلام گھوڑے پرسوار تھے وہ گھوڑ اجہاں یا وَں رکھتا تھا وہ جگہ فوراً سرسبز ہو جاتی تھی ۔ تو اس نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر محفوظ کر لی تھی ۔ آئندہ ركوع مين آرباب كرسامرى نے كها فَقَسِضُتْ قَبْضَةً مِّنْ أَثَو الوَّسُولُ " پس بجرى میں نے ایک منی رسول (جرائیل علیہ السلام) کے قدم ہے۔ "توبیثی اس سے باس محفوظ تھی بنی اسرائیل جب مصرے آئے تھے تو فرعونیوں کے زیوران کے پاس تھے کافی مقدار میں وہ ان کے یاس کس طرح آئے تو اس کے متعلق دوتفسیریں منقول ہیں۔ایک بیرکہان کا فنکشن تھاشادی دغیرہ کیلئے ان ہے مائلے تھے کہ ہم استعمال کرے دے دیں گے مگر آتے وتت ان کو دیئے نہیں اور بیتفسیر بھی منقول ہے کہ فرعونی چونکہ امیر لوگ تھے ان کو چوری وغیرہ کا خطرہ ہوتا تھااور بنی اسرائیلی غریب لوگ تھے اورغریب کے گھر کسی نے کیا چوری کرنی ہےسب پیتہ ہوتا ہے کہ دو حیار کتابیں ہونگی ، دو حیار بستر ہے اور دو حیار پرچ پیالیاں مہمانوں کیلئے۔ چورتو وہاں جائے گاجہاں کچھ ہوگا۔توان غریبوں کے پاس انہوں نے ا ہے زیورا مانت کے طور پرر کھے ہوئے تھے لیکن جس وقت انہوں نے ہجرت کی تو یہ زیور انہیں کے پاس رہے ۔حضرت مویٰ علیہ اسلام اس بات سے بے خبر تھے جس ونت، وادی سینائی مینے تو موی علیہ السلام کو ہتلایا کہ ہمارے یاس ان کے زیور ہیں کیا ہے ہمارے لئے جائز ہیں؟ موی علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں ہیں ان کو چاکر کہیں جنگل میں فن کر دو کیونکہ مال غنیمت ان کی شریعتوں میں جائز نہیں تھا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ کے وسلے سے جائز فرمایا ہے حلال فرمایا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیلیوں نے جاکروہ زیورات جنگل میں دفن کردیئے اور سامری نے نکال کئے اور سونے جاندی کا بچھڑا بنایا اور آسندہ رکوع میں بات آرہی ہے کہ جرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں والی مٹی اس کے منہ میں ڈال دی اس نے ٹیس میں کی آواز نکالنا شروع کردی۔

یباں بھی دوتفسیریں ہیں ایک یہ کہ وہ بچھڑا سونے جاندی کا ہی رہالیکن اس میں آ واز پیدا ہوگئی تعنی سونے جاندی کی حیثیت نہیں برلی ۔ اور دوسری تفسیر علامہ سیوطی میشیہ اور دوسرے حضرات فرمائے ہیں کہ اُنحما وَ دُمَّا اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو گوشت بوست کا بچھڑا بنا دیا۔ قا درمطلق کے سامنے تو کوئی مشکل نہیں ہے وہ سب کچھ کرسکتا ہے۔اس بچھڑے ہے ٹیس ٹیس کی آ واز نکلنے لگ گئی ۔ سامری نے کہا کہ یہ جواس کےا ندرٹیس ٹیس کرر ہا ہے یہ رب ہے ۔ پہلے موئیٰ علیہ السلام جاتے تھے تو جلدی واپس آ جاتے تھے اب وہ کوہ طور پر رب کا انتظار کررے ہیں اور رب یہاں ٹیس ٹیس کرر ہاہے۔ چنانچیان میں سے پچھ جاہل لوگوں نے اس کی بوجا شروع کر دی ،سب نے نبیں ،موحد بھی تنے بس جن کی عقل ماری گئی تھی ۔کوئی اس کا طواف کرر ہاہے کوئی چڑھاوا چڑھار ہاہے کوئی اس پر ہاتھ پھیرر ہا ہے کوئی مجدہ کرر باہے کوئی بچھاورکوئی بچھ کرر باہے اور بیسب بچھاس کی میں پر ہور ہاہے۔اندازہ لگاؤ اس قوم کا کہموٹی علیہ السلام کے ماتھ پر کتنے معجز ہے دیکھے ان کا اثر ذہن میں نہیں رہا بمجھڑ ہے کی ٹمیں ٹمیں پرقربان ہو گئے۔ بیساری سامری کی شرارت تھی چونکہ حقیقتاً وہ مشرک تھاصرف ظاہری طور براس نے کلمہ پڑھاتھااور بعض کواس نے گمراہ کیاسب لوگ گمراہ نہیں موت تصاس كاذكر ب الله تعالى فرمات بين قَالُ فرما يا الله تعالى في فَالَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْهَكَ يس بيتك بم نے فتنے اور آز مائش میں ڈال دیا ہے تیری قوم کو مِن بنغدِک آب کے وہاں ہے آئے کے بعد وَ أَضَالُهُمُ السَّاهِرِيُّ اوران کو مُراہ کیا ہے سامری

نے ۔ جس کا نام موی بن ظفر تھا قبیلہ ہوسامرہ سے جو بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی فَرَجَعَ مُوْسِنَى لِسَالُو ثِي مُوسَىٰ عليه السلام جاليس دنول كے بعد إلى قَوْمِه اين قوم كى طرف غَضْبَانَ أَسِفًا غصمين تصافسوس كرتے ہوئے۔آكنده ركوع مين آرہاہےكه حضرت ہارون علیہانسلام کی داڑھی اورسر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا کہ تیرے ہوتے ہوئے سے کیا ہے ،قوم شرک میں مبتلا ہوگئی ہے آپ نے سستی کی ہے ۔حضرت مارون علیہ السلام عمرِ میں مویٰ علیہ السلام سے تین سال بڑے تھے مگر درجہ اور مقام مویٰ علیہ السلام کا بڑا تھا۔ شرح فقہ اکبروغیرہ عقائد کی کتابوں میں متکلمین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں یبلا درجه حضرت محمد رسول الله ﷺ کا ہےاور تیسرا درجه موی علیه السلام کا ہے۔تو موسیٰ علیه السلام جب واليس تشريف لائة تو غص مين تھے افسوس كرتے ہوئے كه كيا بنا ہے؟ فَالَ قرمايا ينسقَوْم اللهُ يَعِدُكُمُ رَبُّكُمُ المصرى قوم كيانبيس كيا تحاتمهار عاته تمہارے رب نے وعدہ و غلا خسنا وعدہ احیما کہمہیں تورات کی صورت میں آئین مِلِيًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ كِيالِس لما بوكيا تَفاتم يروعده أَمُ أَرَدُتُمُ ياتم في اراده كيا اَنُ يَعِلَّ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّنُ رَّبَكُمُ لَ حَلَّ يَحِلُ بابضَرَبَ سے بوتواس كامعنى ب لازم ہونااور مُصَر ہے ہوتو اس کامعنی ہے اتر نا تومعنی ہوگا کہ واجب ہواتم برلا زم ہواتم برغضب تنہارے رب کی طرف سے فَساَحُه لَفُتُهُم مَّوْعِدِی بِسِتم نے خلاف ورزی کی میرے دعدے کی۔تم نے میرے ساتھ توحید پر پختہ رہنے کا دعدہ کیا تھاابتم بگڑ گئے ہو بچھڑے کی بوجا شروع کردی ہے قالُو اکہنے لگے مَآ انحلَفْنَا مَوْعِدَک نہیں خلاف ورزى كى مم في آب كوعد كى بملكِنا اين اختيارت وَلْكِنَّا حُمِّلْنَ اوركين ہم اٹھوائے گئے اَوُزَارًا مِّنُ زِیْنَدِ الْقَوْم قوم کے زبورات کے بوجھے۔ہمارےاو پر

بوجھ تھاجس کی وجہ ہے جم مجبور ہو گئے فَقَدَفُنہ ہے اجم نے ان کو پھینک دیا کیونکہ ان کی مرائع میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ حضرت موکی علیہ السلام کے تھم ہے انہوں نے وہ زیورات پھینک دیئے فک ذلک المقی السّاھرِی پی اس طرح و الاسامری نے۔ یہاں والے ہے مراد و ھالنا ہے ،سامری نے سونے چاندی کو و ھال کر بچھڑا بنا دیا فیانی کو و ھال کر بچھڑا بنا دیا فیانی کو و ھال کر بچھڑا بنا دیا فیانی کے کہ کہ کے اواز محمق اس کیلئے آواز فیانی کی آواز نکالتا تھا۔

# بچھڑ ہے کے متعلق دوتفسیریں:

کوئی سوال کرے تو جواب دے اور اس کی حالت بیتھی کہتم جوبھی کہو وہ ٹیس ٹیس کر رہا

ہے۔ بھی ! میں ٹیس سے کیا سے گا؟ ایک تُو گفتگونبیں کرسکتا اور دوسری بات بیہ ہے کہ و الا

یَمْدِکُ لَهُمْ طَرَّا وَّلا نَفْعًا اورنبی مالک وہ ان کیلئے ضرر کا اور نہ فع کا۔الہ وہ ہے جو نافع بھی ہواور ضار بھی ہو۔اللہ تعالیٰ کی قات کے علاوہ نہ کوئی نفع بہنی سکتا ہے اور نہ نقصان۔اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آنحضرت کی ہے بڑھ کرکوئی ہستی نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کھو ہے دواعلان کرائے ہیں پہلا اعلان یہ کروایا کہ قُلُ ''اے نی کریم کی ایک ہے گئے ایک اُم لِک لَکُمْ صراً وَ لَا دَشَدُ اَ جَن المَان کروایا کہ میں تبہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔' اور دوسرا اپنی ذات کے منعلق اعلان کروایا فکل ''آپ کہددیں کو اُم لِک لِنَفْسِی نَفْعًا وَ لا حَسْرَ الله علی الله نامی نہیں ہوں۔' اور دوسرا اپنی ذات کے منعلق اعلان کروایا فکل ''آپ کہددیں کو اُم لُک لِنَفْسِی نَفْعًا وَ لا حَسْرَ الله علی دات گرامی نفع بول ما لک ایک نیمیں ہوں۔' جب آنخضرت کی ہیں دات گرامی نفع نقصان کی مالک نہیں ہے تو

### - ويگرال راچدرسد

کسی کوکیا اختیار ہوسکتا ہے گر جب لوگوں کی عقل ماری جائے تو پھر قبروں کی بوجا کرتے ہیں ، بزرگوں کی بوجا کرتے ہیں ، بزرگوں کی بوجا کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ شرک سے بچائے اور محفوظ رکھے۔



# وَلَقَالَ لَهُ مُرهَا وُنُ

مِنْ قَدْلُ لِقَوْمِ إِنَّكَ افْيَتُنْتُمْ لِلْمُ وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحْلُ وَاتَّا رَبِّكُمُ الرَّحْلُ وَاتَّا يَعُونَ وَاطِيعُوَا اَمْرِيْ ® قَالُوالَنْ تَنْبُرُحُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع مُوسِي ﴿ قَالَ يَهْرُونُ مَامِنَعُكَ إِذْرَائِتَهُ مُضِلُّوا ﴿ الْآتَلِمُعِنْ ٱفْعَصَيْتَ أَمْرِيْ®قَالَ يَهِنْؤُمُّ لِاتَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلايرانِينَّ إِنَّىٰ خَيِشْنِكُ أَنْ تَقُولُ فَرَقْتُ بِيْنَ بِنِي ۚ إِنْكُوا مِنْكُ وَلَهُ تِرُقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَهَا خَطْبُكَ لِسَامِرِي ﴿ وَالْ بَصُرِتُ عَالَمُ بِبُصُرُوا يه فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ آثِرِ الرَّسُولِ فَنَيْذُ يُمَا وَكُذَٰ لِكَسَوَلَتُ لِيْ نَفْسِينَ ﴿ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْعَبُوةِ أَنْ تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مُوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرُ إِلَّى الْهِكَ الَّذِي كَاظُلُتُ عَلَيْهِ عَالِفًا النُّعُرِقَيَّهُ ثُمِّ لِنَنْسِفَتَهُ فِي الْبِعِرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّهَا الْمُمَّا الْهُكُمُ اللهُ الَّذِي لَّا إِلَّهُ الَّذِي لَّا إِلَّهُ اللَّهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءِعِلْمًا ﴿ وَسِعَ كُلُّ شَيْءِعِلْمًا ﴿

وَلَقَدُ اورالبَة تَحْقِقَ قَالَ فرمایا لَهُمُ ان کو هرُونُ ہارون علیہ السلام نے مِن قَبُلُ اس سے پہلے یا قَوْمِ اے میری قوم إِنَّ مَا پَخِتہ بات ہے فُتِنتُمُ بِهِ تَم فَتَے مِیں ڈالے گئے اس بچھڑے کیا تھ وَإِنَّ اور مِیثِک رَبَّ کُم تمہارارب الرَّح حملُ رحمان ہے فَاتَبِعُونِی پُستم میری اتباع کرو (عملاً) وَاَطِینُ عُوا الرَّح حملُ اور میرے کم کی طاعت کرو (قولاً) قَالُوا کہنے لگے لَن نَّبُوح عَلَیْهِ بم المُورِی اور میرے کم کی طاعت کرو (قولاً) قَالُوا کہنے لگے لَن نَّبُوح عَلَیْهِ بم برگر نہیں ٹلیں گے اس سے علی فِین جھے رہیں کے حشی یو جع اِلَیْنَا مُوسیٰ برگر نہیں ٹلیں گے اس سے علی فِین جھے رہیں کے حشی یو جع اِلَیْنَا مُوسیٰ

يهاں تک كەلوث تىمىن ہمارى طرف موسىٰ علىيەالسلام قَالَ فرما ياموسىٰ علىيەالسلام نے یکھڑون اے ہارون علیہ السلام مَا مَنعَکَ س چیز نے آپ کوروکا إذّ رَأَيْتَهُمْ جب آب نے دیکھاان کو ضَلُوُ آ کہ گراہ ہوگئے ہیں الَّا تَتَبعَن کہم نے میری پیروی کیوں نہ کی اَفَ عَسَصَیْتَ اَمْسُو یُ کیا آپ نے میرے حکم کی نافر مانی کی قَالَ فرمایا یَبُنَوُمَّ اے میری ماں کے بیٹے کا تَاخُذُ بِلِحُیَتِی آپ نه پکڑیں میری داڑھی کو وَ لا بـوَ اُسِیٰ اور نه میرے سرکو اِنِّٹی خَشِینتُ بیثک مجھے خوف ہوا اَنْ تَقُول كم آب كہيں كے فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِي ٓ اِسُرَ آءِ يُلَ آپ نے تفریق ڈالی بنی اسرائیل کے درمیان وَلَمْ تَرُقُبُ اور آپ نے انتظار نہیں کیا قَوْلِي مِيرِي بات كا قَالَ فرما ياموي عليه السلام نے فَهَا خَطُبُكَ تيراكيا معاملہ ہے پئسامِوی اے سامری قَالَ سامری نے کہا بَسُو تُ دیکھی میں نے بما وہ چیز کم یُبُصُرُو ابه جس کوان لوگوں نے ہیں دیکھا فَقَبَصُتُ پس الله ألى مين في فَبْضَةُ الكِيمُ هِي مِّنُ أَثَسِ السَّرِّسُولُ فَرِيْتَ كَنْتَانَ سَ فَنَبَذُتُهَا يُس مِس فِ اس كو يجينك ويا يُحِرْ عِين وَكَذَٰ لِكَ سَوَّلَتُ لِي نَـ فُسِي اوراس طرح آمادہ کیامیرے لئے میرے نفس نے قبال فرمایاموی عليه السلام نے فساڈھٹ پی تم جاو فسان لک پس تیرے لئے ہے فی الْحَيْوةِ زَيْرًى بِينَ أَنُ تَـقُولَ بِيكُمْ كَبُوكَ لَا مِسَاسَ نَدْيِعُووَ وَإِنَّ لَكَ اور بینک تیرے لئے مُوعِدًا ایک وعدے کا وقت ہے لَّنُ تُخلفَهُ ہرگز تیرے

حفرت موی علیه السلام جب تورات لینے کیلئے کوه طور پر جارہ مصقو ہارون علیہ السلام کوتا کیدفر مائی کہ قوم کے مزاج سے تم واقف ہوکہ بیشرارت پیندلوگ ہیں لبنداان کی خوب نگرانی کرنا لیکن ہوا یہ کہ سامری نے بچھڑا بنا کراس کی عبوت شروع کرا دی ۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پوراز درصرف کیا ان کو سمجھانے میں مگر وہ باز ندآ ہے۔اس کا ذکر ہے وَ لَفَ لَهُ هُو وُ نُ مِنُ قَبْلُ اورالیہ تحقیق فرمایاان کو ہا، ون علیہ السلام نے موئ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے سے پہلے یعنی ان کی غیر صاضری میں فرمایا نے موئ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے سے پہلے یعنی ان کی غیر صاضری میں فرمایا یہ فی فی فی از در میں فرمایا کی موز کے مواس بھوڑے کوالہ بنالیا ہے وَاِنَّ دُبَّکُمُ الرَّ حُمنُ اور میشک کی وجہ سے۔اے ظالمواجم نے مجھڑ سے کوالہ بنالیا ہے وَاِنَّ دُبَّکُمُ الرَّ حُمنُ اور میشک تمہارار ب رحمان ہے۔

# لفظ رحمٰن اور رحيم مين فرق:

عضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی میند افظ رحمٰن اور رحیم میں فرق بیان مسترت میں العزیز صاحب محدث دہلوی میں النظے دے اور رحیم اسے کہتے ہیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کرمان اسے کہتے ہیں جوہن مائلے دے اور رحیم اسے کہتے ہیں

جوما نگنے پردیتا ہے رب تعالی نے ہمیں جو پھود یا ہے بغیر مانگے کے دیا ہے وجود یا آنکھیں دیں ، کان دیے ، ذبان دی ، ہونٹ دیے ، ٹانگیں دیں ، ہاتھددیے ، ہمیں کیا شعورتھا، ہمیں کیا شعرتھی بہتمام نعتیں رب تعالی نے بغیر مانگئے کے دی ہیں ۔ تو فرمایا رب تمہارار ممن ہے فائیہ ہوتی ہے فل میں اوراطاعت ہوتی ہے قول میں توعملی طور پرمیری اتباع کرو اتباع ہوتی ہے کی اور میرے تم کی طاعت کروقولا فعلا میں توعملی طور پرمیری اتباع کرو و اَطِیْ عُولاً اَمْسِویُ اور میرے تم کی طاعت کروقولا فعلا میں توعملی طور پرمیری اتباع کرو و اَطِیْ عُولاً اَمْسِویُ اور میرے تم کی طاعت کروقولا فعلا میں دی ہیروی کرو۔ اس سامری شیطان کی بیروی نہ کرو، پھڑے کے معبود نہ بناؤ اور بد باطن اوگ ہوت تھے جنہوں نے پھڑے کے کوئی ہوت کی ہیں گائوا کہنے گئے کئ نُبُوح عَلَیٰہِ ہم ہوگئیں ٹیس گائو کی عبادت کریں گئے کوئی ہمیں سیتی دیا گیا ہے کہ اس میں جوئیں ٹیس کرر ہا ہے وہ دب ہے۔

کرر ہا ہے وہ دب ہے۔

## موى عليه السلام كاجلالي مزاج:

موی علیہ السلام تورات کی دس تختیاں لے کرآئے تھے چونکہ رب تعالیٰ کی تو حید میں خلل نظر آر ہا تھا اور جلائی مزاج تھے جب حضرت ہارون علیہ السلام پرنظر پڑی و الْسَقَی الْاَلُواَحَ وَ اَحَدَ بِرَ اُسِ اَحِیْهِ یَجُوّه اِلَیْهِ آاعراف: ۱۵]' اور ڈال دیا موئی علیہ السلام لَخِیْد بِرَ اُسِ اَحِیْهِ یَجُوّه اِلَیْهِ آاعراف: ۱۵]' اور ڈال دیا موئی علیہ السلام نے تختیوں کو اور کپڑلیا ہے بھائی کے مرکواور اس کو کھینچا اپنی طرف۔ اگر چہ القلی کے منکو اور اس کو کھینچا اپنی طرف۔ اگر چہ القلی کے معنی کھینئے کے بھی آتے ہیں گرام فخر الدین رازی میزائی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تختیاں جلدی سے بیچے رکھ دیں (حضرت نے مسکراتے ہوئے فرایا تاکہ ہارون علیہ السلام جلدی سے بیچے رکھ دیں (حضرت نے مسکراتے ہوئے فرایا تاکہ ہارون علیہ السلام کے سیاتھ دو ہاتھ کرلیں۔) ہارون علیہ السلام نے بیٹے رکھے ہوئے تھے اور داڑھی بھی۔ سر

کے پڑوں اور داڑھی سے پکڑا کہ رب تعالیٰ کی تو حید میں خلل آیا اور تم خاموش رہے ہارون علیہ السلام طبعاً نرم مزاج سے رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہا یک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے کی کا قد بڑا کسی کا چھوٹا شکلوں میں بھی فرق ہوتا ہے مزاجوں میں بھی فرق ہوتا ہے مقال جہم ، فراست میں بھی فرق ہوتا ہے یہ سب رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو موئی علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو پکڑا اور قَالَ فر بایا بنہ ہو وُنُ مَا مَنعَکَ اے ہارون علیہ السلام کے ہروکا اِذْ دَ اَیْتَهُمْ ضَلُوْ آ جب آپ نے دیکھا کہ گراہ ہوگئے ہیں۔ اُلَّ تَتَبعَن کہ تم نے میری پیروی کیوں نہی۔

### دوتفسيرين :

مال کا ذکر کیا۔ اگر اللہ تعالٰ ماں میں پیشفقت نہ رکھتے تو بیچے کی بھی تربیت نہ ہوسکتی۔ اس شفقت کا نتیجہ ہے کہ اینے بچول کی گرمی سردی دعوب چھاؤں میں خدمت کرتی ہے اور خود تکلیف برداشت کرتی ہے ورنہاں طرح کون تکلیف اٹھا تا ہے۔ فرمایا اے میری ماں کے بيع لا تَساَحُلُ بلِحُيَتِي نه پَرُمِيري وارْهي كو وَلا بواُسِي اورن مير يسركو إنَّى خَشِيْتُ بِينَكَ مِحْضِ وَفَ مِوا اَنُ تَقُولَ كَرَابِهِ سَلَى فَرَّفَتَ بَيْنَ بَنِي ٓ إِسُرَآءِ يُلَ آپ نے تفریق ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان۔ اس لئے میں آپ کے پیچھے نہیں آیا باقی میں نے سمجھانے میں کوئی کی نہیں کی اتناسمجھایا کہ تکادُوًا یَفُتُلُوُ مَنِی [ اعراف: ١٥٠] " قريب تھا كەمجھے تا كردية ـ" بىلے موئ عليه السلام كاپيەخيال تھا كەچونكە بەيزم مزاج تھان کی نرمی کی وجہ سے بیسب کھے ہوا ہے لیکن جب تسلی ہوگئ تو پھرا یے لئے بھی دعا کی اور بھائی کیلئے بھی دعاک رَبّ اغْفِرُ لِی وَلاَنجِی [ایضاً:۱۵]" اے پروردگار!معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو۔''بظاہر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بید کہ حضرت ہارون علیہالسلام عمر میں بڑے تھے اور موکٰ علیہ اسلام حجو نے تھے تو حجو نے بھائی نے بڑے بھائی کی بے حرمتی کیوں کی۔ دوسراسوال سے سے کہ ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ نبی کی تو ہین ، داڑھی اور سرکو پکڑ کر کھینچنا بیاین جگہ گناہ ہے۔ دونوں سوالوں کا جواب بیہ ہے کہ نہ بڑے بھائی کی تو بین کی ہے اور نہ بی کی تو بین کی ہے بلکہ رب تعالیٰ کی تو حید میں خلل و کھے کر برداشت تبیں ہوا۔اصل مقصد غصہ ہے کہ رب تعالی کی تؤ حید کیخلاف بیکاروائی کیوں ہوئی ے ۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سمجھانے میں کوئی کسر اٹھانبیں رکھی البیتہ آپ ے پیچے اس لئے نہیں آیا کہ آپ سے نہ کہیں کہ آپ نے بی اسرائیل کے درمیان تفریق كول دالى كيونكه جب مين آپ كے بيجھاس كئے ہيں آيا كه آپ بين كه آپ نے بن

اسرائیل کے درمیان تفریق کیوں ڈالی کیونکہ جب میں آپ کے پیچھے آتا تو میکھ میرے ساتھ آتے کچھ پیچھےرہ جاتے تو بیدوحصول میں تقسیم ہوجاتے اور آپ بیجی کہتے کہ وَ لَمْ تَسرُ قُبُ قُولِنَى اورآب ناتظار ليس كيا ميرى بات كامير ا ناتك يويكام نه كرتے كہ بچھ ساتھ لے جائے اور بچھ وہاں چھوڑ آئے ۔ جب بیہ معاملہ صاف ہو گیا كہ بارون علیہ السلام نے وضاحت فر ما دی تو پھرسامری کی خبر لی قب الَ فر مایامویٰ علیہ السلام ن فَمَا خَطُبُكَ يُسَامِرِي وَمَا حَالُكَ وَمَا شَائُكَ وَمَا بَالُكَ ا ـــ سامری! تمہارا کیا حال ہے بتہ وتم نے بیکاروائی کیوں کی ہے قسسال سامری نے کہا بَصُوثُ مِين نِهُ ويَكِي بِهِ اللَّهُ يَبُصُرُو ابِهِ وه چيز جس كوانبول نِهين ديكا فَقَبَضْتُ قَبُضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُول يس الهائي مين في الكِمْ في فرشة كنثان عد اے مَنْ حَافِر فَرَس الرَّسُول "لينى جرائيل عليه السلام كے هور سے كندم كے نشان ہے۔''ایک تفسیر بیرکرتے ہیں کہ جس وقت فرعونیوں کو بحرقلزم میں غرق کیا گیا اس دفت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے برسوار تھے اور ان کے گھوڑے کا نا م ھیز وم تھا۔

جبرائيل عليه السلام كے گھوڑ ے كاذكر:

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ بدر کے موقع پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں نے دوآ دمی دیکھے سفیدرنگ کے کپڑے ذیب تن کئے ہوئے گھوڑ ول پر سوار تھے حیران ہوئے کہ بیآ دمی ہمارے ساتھ تو نہیں آئے ان کے ہاتھ میں چا بک تھے جب کا فرکو مارتے سے پہٹت کے بل گرا ویتے تھے بعد میں انہوں نے اس کا ذکر آنخضرت بھی کے ساسنے کیا آپ ویٹی نے فر ما یا وہ جبرائیل علیہ السلام اور میکا ئیل علیہ السلام شھے اور جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے اس کا نام ہیز وم تھا۔ تو سامری نے دیکھا کہ وہ گھوڑا

جس جگہ یا وُں رکھتا ہے وہ جگہ فوراً سرسبز ہو جاتی ہے جس طرح خصرعلیہ السلام جس جگہ بیٹھتے تھے یا یا وَں رکھتے تھے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی اس وجہ سے ان کا نام خصر ہے خصر کے معنی سبز ورندان کا اصل نام تو بلیابن ملکان علیه السلام ہے۔ بیدحضرت ابرا ہیم علیه السلام کے ہم عصر تھے اور جمہور کے نز دیک پیغمبر تھے اور ذوالقرنین کے وزیر اعظم تھے اور جمہور اس کے قائل ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں علم عقائد کی مشہورا ورمتند کتاب ہے 'خیالی''اس میں پہلکھا ہے کہ جار پیغمبر زندہ ہیں دوآ سانوں پر ادر دوز مین پر ،حضرت الیاس علیہ انسلام اور حضرت خصر علیه السلام کیکن حضرت عیسی علیه السلام کی حیات دلائل قطعی سے ثابت ہے اور حفرت عیسی کی حیات اور زول کا منکر یکا کافر ہاس پرمیری مستقل کتاب ہے" توظیح المرام في نزول أسيح عليه السلام 'اس مين قيامت كي نشانيان ،مهدى عليه السلام كاظهور عيسلي علیهالسلام کا نزول ، د جال کا خروج ، زلزلوں کی آمدیبیسب واقعات احادیث اور تاریخ کی روتنی میں بیان کئے ہیں اس کوضرور پڑھیں۔حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات قطعی ولیل ہے نہیں ہے ظنی دلیل سے ہے ۔تو سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑ ہے کے یاؤں کی مٹی تھوڑی سی برکت کیلئے اٹھا کررکھنی۔ پھرکیا ہوا فَنبَدُ تُھا پس میں نے اس کو بھینک دیا بچھٹر ہے میں اس کے منہ میں ڈالی وہ ٹیس ٹیس کرنے لگ گیا و تکسیا ٰلِک سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي اوراس طرح آماده كيامير التيمير في سف في مير النفس في میرے لئے میکاروائی مزین کی میں نے سمجھا کہ اس مٹی میں کر شمہ ہے چونکہ چکہ فور آسر سبز موجاتى مَقَى قَالَ موى عليه السلام فرمايا فاذهب يستم جاو فَان لَكَ فِي الْحَيوةِ پس تیرے لئے ہے زندگی میں اَنُ تَقُول اَلا مِسَاسَ کہم کہو سے نہ چھوا تیرے لئے بیہ سزا ہوگی کہ تو کہتا بھرے گا مجھے ہاتھ نہ لگا نا جوشخص سامری کو ہاتھ لگا تا تھا اس کو تیز بخار ہو

جاتا ہے ایسا کہ نا قابل برداشت اور ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار چڑھ جاتا ہے ہامری نے تولوگوں کو بھتے کرنے کا ڈھونگ رچایا تھا رہ میں نے بیر مزادی کہ اب لوگوں کو بہتا تھا کہ میرے قریب نہ آنا اور جو کوئی قریب آتا تو بیدوڑ لگا دیتا ہندوؤں نے بھر شٹ ہونا یہیں میرے قریب نہیں آنے دیتے کہ جھے بھر شٹ ہونا یہیں اس جو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو نہ ملنا ہندود وسرے کو قریب نہیں آنے دیتے کہ جھے بھر شٹ بوجاتا ہے وَانَّ لَکَ مَوْعِدْ اور بیشت تیر ہے آیک وعدے کا وقت ہی گئے کھا تا ور بیشت تیر ہے آیک وعدے کا وقت بھی ہاور تیر ہے ساتھ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی موت کا وقت بھی ہاور تیر ہے لئے دنیا کی سزایہ ہے کہ تھا گوگوں سے بھا گئے بھر و گاور قیامت کی سزایا بی جگر ہوگا اور تیر ہے لئے دنیا کی سزایا بی جگر ہوگا ۔ وَانُسُطُو ُ اِلٰی اِلٰمِ کَ اورد کھا ہے اللّٰی طرف جو پھڑا تو قیامت کی سزایا بی جگر ہوگا رہتا تھا اسکود کھو نے بنایا تھا الّٰہ ذِی ظَلْلُتَ عُلَیْہِ عَا کِفُ وہ جس پر سارادن تو جھکا رہتا تھا اسکود کھو لئے بنایا تھا الّٰہ ذِی ظَلْلُتَ عُلَیْہِ عَا کِفُ وہ جس پر سارادن تو جھکا رہتا تھا اسکود کھو لئے تا کھنے اور جھکر تھی اس کواڑاد یں گے فی لئنگ بی جو تکر میں نہ سُفًا اڑادینا۔

#### ا یک اعتراض اوراس کاجواب:

بعض طیدوں نے بیاعراض کیا ہے کہ وہ بچھڑ اسونے چاندی کا تھااور سونا چاندی تو جلتا نہیں ہے وہ تو پھسلتا ہے تو حضرت سوئی علیہ السلام نے کسے فر مایا کہ ہم اس کوجلا ویں گے اور پھر بحقلزم میں اڑا دیں گے ۔ تو مفسرین کرام النظیہ اس کے دوجواب ویتے ہیں ۔ ایک بیاکہ موی علیہ السلام کے دوسرے کام کون سے جھآتے ہیں لاٹھی کا اڑ دھا بننا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ لاٹھی کے مار نے سے سمندر کا بھٹ جانا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہاتھ گریبان میں ڈال کر کالیس تو روش ہوجائے کیا ہی جھ میں آتا ہے کہ سونے کا جلنا سمجھ میں آجائے ۔ تو جس طرح دوسرے سارے ججزات ہیں یہ بھی مججزہ ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آج بھی لوگ سونے دوسرے سارے جھزات ہیں یہ بھی مججزہ ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آج بھی لوگ سونے

چاندی کا کشتہ مارتے ہیں سونے اور چاندی کورا کھ بنا کر استعال کرتے ہیں تو کیا حکیم ڈاکٹر سونے چاندی کورا کھ بنا سکتے ہیں اور خدا کا پیغمبر نہیں بنا سکتا؟ اس میں کیا شک ہے حق کی باتوں پر تیجب کر نا اور انکار کر نا ایمان کے خلاف ہے۔ فرمایا اِنَّہ مَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ شَیْءِ عِلْمُا وہ و سیع ہے صرف وہ کی معبود ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وسیع سکل شنیء عِلْمًا وہ و سیع ہے ہر شے پر از روئے علم کے۔ یہ جوتم نے خود ساختہ بنایا ہے یہ کوئی شخبیں ہے اللہ صرف رب تعدلی کی ذات گرامی ہے۔



## كذلك

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْكَآءِ مَا فَكَ سَبَقَ وَقَدُ اتَبَنْكَ مِنْ لَكُا ذِكُرًا ﴿ مَنَ اعْرَضَ عَنْهُ فَإِنّهُ يَعْمِلْ يَوْمِ الْقِيلَةِ وِذُرًا ﴾ خليانَ فِيلِةٌ وَسَآء لَهُ مُريُومَ فِيلَةِ حِمْلًا ﴿ يَتَعَافَتُونَ بَيْفَهُمُ الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَيِدٍ زُرْقًى ﴿ يَتَعَافَتُونَ بَيْفَهُمُ الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَيِدٍ زُرْقًى ﴿ يَتَعَافَتُونَ بَيْنَهُمُ الْمُحْرِمِيْنَ يَوْمَيِدٍ زُرْقًى ﴿ يَتَعَافَتُونَ بَيْنَهُمُ الْمُحْرِمِيْنَ يَوْمَيُونَ الْمَاعِقُولُ وَيَالِمُ الْمُحْرِمِيْنَ الْمُعْلَى عَنِ الْمِعْلَى وَيَعْلَى عَنِ الْمِعْلَى فَيْلُ الْمُعْلَى عَنِ الْمِعْلَى فَقُلَ الْمَنْعُ الْمَعْلَى اللّهُ وَمَعْلَى الْمُعْلَى وَيَعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى وَيَعْلَى الْمُعْلَى وَيَعْلَى الْمُعْلَى وَيَعْلَى الْمُعْلَى وَيَعْلَى الْمُعْلَى وَيَعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَيَعْلَى الْمُعْلَى وَعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُ اللّهُ وَيَعْلَى الْمُعْلَى وَلَا اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَلَا اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقَالَ الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَلَيْ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِيْلَى الْمُؤْلِكُ وَلَى الْمُؤْلِقِيْلَى الْمُؤْلِقَلَى الْمُؤْلِعِيْلِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُولِي وَلَالْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ

مَكَذَلِكَ اسَ طَرِحَ مِفْصُ مَم بِيلَ لَرَتَ بِيلَ عَلَيْكَ آپِكَ مِا مُنَ الْمَا مِنَ مَنْ الْمَا وَلَى قَدَ سَبَقَ تَحْقَيْقَ جُولَارَ بِكُلَّ بِيلِ مِنْ الْمَا أَنِي الْمَوْلِ وَقَدُ النِّي الْمُولِ فَي مَنْ الْمُولِ فَي الْمَوْلِ وَقَدُ النِي الْمَوْلِ وَقَدُ النِي اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَى الْمَوْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُو

الْمُجُومِيْنَ اورہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو یَوُمَئِذِ اس دِن ذُرُقًا نیلی آٹھوں والع بوكَّ يُتَعَافَتُونَ بَيْنَهُمُ آسِته آسته لَفتلُوكري كي آيس من إنْ لَّبُنَّتُمْ سَمِيلَ هُمِرِكُمْ إِلَّا عَشْرًا مَّردَل دن اوردس راتيس نعض أعُلَمُ مم خُوبِ جانت بین بسمًا یَقُولُونَ جروه کہیں گے اِذْ یَـقُولُ اَمُثَلُهُمْ جس وقت كَ كُان مِن ساحِها طَويْقَة روش كَ كاظ سے إِنْ لَبِنْتُمْ نبين عُهر عِمْ إِلاَّ يؤمًا مرايك دن وَيَسْنَلُونَكَ اورسوال كرتے بين آب ہے عَم الْجبال يبارُون كے بارے ميں فَقُلُ پس آپ كہدوي يَنْسِفُهَا رَبَّى ارْاوے كاان كو میرارب نسسفًا اڑادینا فَیَسْذَرُهَا لِیسْ حِجُورٌ دے گاان یہاڑوں کی جگہو قَاعًا ميدان صَفْصفًا بموار لاَّ تَوىٰى فِيُهَا بَهِن كِي صِيْصِ كَرَابِ اس مِيں عِوَجًا كُولُ مُورُو وَ لَا أَمُتًا اورنها ولَي يَحِي جَكه يَوْمَ بِلِهَ اس دن يَتَّبعُونَ الدَّاعِيَ بيروى كري كَ يكارنے والے كى لاعو ج لَهُ كوئى كجى نبيس بوگى اس كيليخ وَ خَسْعَتِ الْلاَصُواتُ اوريست بهوجا نَبِي كَي آوازي لِلهِ حُهِن رحمان کے سامنے فلا تَسْمَعُ بِس آپ نہیں سنیں کے الاً هَمْسًا مَّریاوُں کی

اس سے پہلے کئی رکوعوں میں حضرتِ موی علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام، فرعون، بنی اسرائیل، سامری کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ای سیسلے میں القد تعالیٰ کا ارشاد ہے سکے ذلیک نہ قصیل سے بیان ہوا ہے۔ ای سیسلے میں القد تعالیٰ کا ارشاد ہے سکے ذلیک نہ قصیل علیہ السلام ہیاں کرتے ہیں جس طرح ہم نے تفصیل کیساتھ حضرت موی علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون اور سامزی کا واقعیم

بیان کیا ہے مِنُ اَنْبَآءِ مِنُ تبعیضیه ہے اور اَنْبَا نباءٌ کی جُمْع ہے نباءٌ کا معنی ہے جبر۔
تومعنی ہوگا خبروں میں ہے کچھ مَا ان امتوں کی خبریں قَدْ سَبَقَ جو پہلے گذر چکی
ہیں۔ بینی جسطرح ہم نے بیدواقعہ بیان کیا ہے اس طرح پہلی امتوں کے واقعات میں ہے
بھی کچھ کچھ بیان کرتے ہیں تا کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ رب تعالیٰ نے یہ قبھے بیان
کرنے کی حکمت خود بیان فر مائی فَاقُد صُصِ الْفَصَصَ لَعلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونُ نَ الْحَرافُ دَاور اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا تَاکہ بیدلوگ غور وفکر کریں۔ '' کہ
[اعراف: ۱۹ کا]' پس آپ بیان کریں حالات تاکہ بیدلوگ غور وفکر کریں۔'' کہ
فر مانبرواروں کیا تھ اللہ تعالی نے بیسلوک کیا اور نافر مانوں کا بیدشر ہوا۔ بیسبتی و بینے واقعات بیان ہوئے ہیں۔

#### حفاظت قرآن :

وَ قَلَدُ اتَيُنكَ اور حَقيق م ن ديا آپ و مِن لَّدُنا ابْخ طرف ہے فِحُوا الْحَرَان پاک کانام ذکر بھی ہے اِنَّا نَحٰنُ نَزُ لُنَا الذِّحُرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ [جرجو]' عِنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّهِ عُلَى اللَّهُ اللَّهِ عُلَا اللَّهِ عُن اللَّهِ اللَّهِ عُلَا اللَّهِ عُن اللَّهُ الْمُعْلِمُ ا

# قرآن یاک سے اعراض کی سزا:

توفر مایا کہم نے ویا آپ کواپی طرف سے ذکر قرآن یاک مَنْ اَعْوَ ضَ عَنْهُ جو اعراض كرے گااس ذكرے فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزُرًا لِس بيتك وه المحات كا ا قیامت والے دن بوجھا نکار کا لیعنی ا نکار کا جومعنوی طور پر بوجھ ہوگا وہ اس کے کا ندھے پر موگا جیسے کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر قرضے کا بوجھ ہے، مجھ پر اہل خانہ کے خریجے کا بوجھ ہے، مجھ یر فلاں چیز کا بوجھ ہے۔اب ظاہر بات ہے کہاس کی پیٹھ پرکوئی بوری تو نظر نہیں آتی کیکن اس کی فرمہداری ہے فرمہداری کا بوجھ گردن پر ہوتا ہے توجو قرآن یاک سے اعراض کر ہے گااس نافر مانی کا بوجھ وہ اٹھائے گا قیامت دالے دن جس طرح دوسرے بوجھا ٹھائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ایک روایت سنائی کہ جس شخص نے چوری کی قیامت والے دن وہ چیز اس کے کندھے پر ہوگ ،اونٹ چرایا ہے، گائے چرائی ہے، بکری چرائی ہے۔اونٹ اپنی آواز نکال رہا ہوگا ، گائے بکری اپنی آواز نکال رہی ہوگی ۔ایک مسخرہ سا آدمی میش تھا کہنے لگا حضرت! ایک آدمی نے اونٹ چوری کیا سے گائے چوری کی ہے تو وہ اس چھوٹی س گردن اور بیٹے پر کیسے اٹھائے گایا کسی چورنے ایک سے زیادہ اونٹ چرائے ہیں تو وہ ان کوگردن پر کیسے اٹھائے گا اس کی گردن پر کیسے آئیں گے۔اس نے حضرت ابو ہرریہ ﷺ کی حدیث کو کا ثنا جا ہا مگروہ ابو ہر رہ تھے ﷺ فرمایا تونے بیصدیث نہیں سی کہ

تخضرت الله نفر ما یا کر بعض ایسے جرم ہونگے کہ ان کے کند سے کوا تنا چوڑ اکر دیا جائے گا کہ تیز رفار گھوڑ اکند سے کے ایک کنارے ہے دوسرے کنارے تک بین ون میں پنچ گا ؟ اس نے کہا ہاں! یہ عدیث نی ہے اور فر ما یا کہ یہ بھی سنا ہے کہ بجر مون کوا عد پہاڑ کے برابر چوڑ اکر دیا جائے گا جتناوہ پھیلا ہوا ہے؟ اس نے کہا سنا ہے ۔ تو فر ما یا اب بتا کتنے اون سال چوڑ اگر دیا جائے تیں ۔ رب تعالی قادر مطلق ہے وہ سب پچھ کرسکتا ہے ۔ اور بخاری شریف پر لا و ہے جائے تیں ۔ رب تعالی قادر مطلق ہے وہ سب پچھ کرسکتا ہے ۔ اور بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کی نے فر ما یا کسی کیسا تھوزیا دتی نہ کرو، ذکو قادا کر واپیانہ ہوکہ دقیا مت والے دن اون اس کی گردن پر ہوا ور آ وازیں نکال رہا ہوا ور اٹھانے والا کہ یہ ارسول اللّه اَغِیْنی اے اللّه کے رسول میری الداد کرو میں کہدوں گا کا اَمْلِکُ اِسْ مِن کِنے تبینے کر چکا ہوں اپنے آپ بھگتو۔

الک مِن اللّه مُنْ اللّه مُنْ مُنْ قَدُ اَلَّهُ مُنْ کُلُ وں ایسے آپ بھگتو۔

مالک نہیں ہوں میں مجے تبینے کر چکا ہوں اپنے آپ بھگتو۔

ایک موقع پرآپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ بڑی تھا کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا
اے میری پھوپھی اَ نُفَ فَدِی نَفُسکِ مِنَ النَّادِ فَائِنی کَا اَمْلِکُ لَکِ مِنَ اللَّهِ
شَیْنًا این آپ کوآگ سے بچاؤ میں آپ کیلئے القد تعالیٰ کی طرف سے کسی شے کاما لک نہیں
ہوں ۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ وُلِیّن کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے میری بیاری
بیٹی! سِلِیُنی مِن مَّالِیٰ مَا شِنْتِ میرے پاس جو مال ہے ما تگواس بیل سے جو چاہومیں
در لیخ نہیں کروگالیکن آ نُقِلِی مَا شِنْتِ میرے پاس جو مال ہے ما تگواس بیل سے جو چاہومیں
ور لیخ نہیں کروگالیکن آ نُقِلِی مَا اللّٰهِ مَسْنِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ النَّادِ این آپ کوجہ اٹھائی کی گرفت سے تہیں نہیں بچا
فیاتِ کی کا اَمْلِکُ لَکِ مِنَ اللّٰہِ مَسْنِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ ا

يَ إِنَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا أَهُم يَوْمَ الْقِيلَمةِ حِمُلاً اوربُراهوكاان كيلي قيامت وال دن يه بوجها نكاراورنافر مانى كايتوم يُنسُفَحُ فِي الصُّورِ جس دن بكل يهونكي جائے گي۔ حضرت اسرافیل علیہ اسلام جھکے ہوئے ہیں جیسے آ دمی رکوع کی حالت میں جھکا ہوتا ہے اور منه بگل يرركها مواج منتظر بين كهس وقت مجهدالله تعالى كي طرف ي حكم موبگل يهو تكنيد کااور میں پھونک دوں یعنی یہ ہو جھاس دن اٹھ ئیس گے جس دن بگل پھونکی جائے گی جس كفخذاولى كہتے ہیں۔سارى كائنات ختم ہوجائے گی وَيَبُقلٰی وَجُه ُ رَبِّکَ ذُو الْجَلْل وَ الْإِنْكُورَامِ [سورہ رحمٰن ]''اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے سواکوئی جاندار چیز باقی نہیں رہے گ ۔'' بھر جاکیس سال کا دقفہ ہوگا جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے جاکیس سال بعدسب سے پہلے اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کواشاتیں کے پھروہ بگل پھوکیس کے فاذا هُمُ قَيَامٌ يَّنُظُونُ [زمر: ٦٨] "ليس بيلوك كفر عهوجا كيس كاورد مكور ب ہو نگے۔''سب اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور جن کو پرندے کھا گئے ،ورندے کھا گئے ، محصلیاں ہڑی کر گئیں وہ بھی آ جا کیں گے،جن کوجلا کررا کھ کردیا گیاوہ بھی آ جا کیں گےاللہ تعالیٰ کی قدرت سے پچھ بھی بعید نہیں ہے سب رب تعالیٰ کے سامنے ہو گئے۔فر مایا وَنَهُ حُشُورُ الْمُسْجُومِينُ اورجم جمع كري معجمول كويتو مَثِيد ال قيامت واسلاك زُرُقًا أَذُرَق كَ جَمع بِ معنى بلي كَي آتكھول والا

قاری میں کہتے ہیں''گربہ چیم'' قاضی بیضاوی عبید لکھتے ہیں کہ تربی جب کسی کی مدت کرتے ہیں کہ تربی ہیں آسُو کہ الکھند اُرُدَ قُ الْعَیْنِ اَصُهِ بُ الْسُبَالِ ''اس کی کیا مدت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اَسُو کہ الْکُبُدِ اَرُدَ قُ الْعَیْنِ اَصُهِ بُ الْسُبَالِ ''اس کی کیا بات کرتے ہو بھی اس کا تو جگر ہی سیاہ ہے وہ تو بلی کی آنکھوں والا ہے اس کی مونچھیں سرخ ہیں ۔''یہ ان لوگوں کا تجربہ تھا واللہ اعلم ۔ کہ جس آ دی کی آنکھیں بلی کی آنکھوں کی طرح

ہوں موجیس سرخ ہوں تو اس کا مزاج عام لوگوں ہے مختلف ہوتا ہے ۔ تو فر مایا آتکھوں والے ہوئے يَّقَ خَافَتُونَ بَيْنَهُمُ آپس ميں آسته آسته تَّفَتُكُوري كَاور كبيل كَا إِنْ لَّبِنْتُ مُ إِلَّا عَشُورًا تَهِينِ مُصْبِرِ عِنْمُ مَّرُونِ ون اور دس را تنبس - دنيا مين تو تفور اساعرصه رے ہیں اللہ تبارک وتعالی کاارشاد ہے مگروس دن اور دس راتیں نسخن أغلم بسا يَقُولُونَ جَمِ خُوبِ جانت بين جووه كهين كَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً جس وقت كَمِمًا ان میں سے اجھاروش کے اعتبار سے جسکی رائے سب سے بہتر ہوگی وہ کہے گا اِن لَبشتُہ اِلَّا يَوْمًا نَهِينٌ تُقهِرِعِتُم مَّكُراكِ ہى دن صرف ايك ہى دن تُقهر ہے ہوآ خرت كى زندگى جو ن ختم ہونے والی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک دن جمی معلوم نبیں ہوتی ۔ سَاعَةً الكِ المري بهي معلوم بيس موتى رسورة النازعات ميس ب يَوُم يَرَوُنَهَا لَمُ يَلْبَثُوُ ا إلا عِشِيَّةً أو ضحها "جس دن وه لوك تيامت كوآئكهول عديكهي على (توخيال کریں گے ) کہ وہ نہیں تھہر ہے مگر دن کا پچھلہ پہریا دوپیر کاوقت ۔'' تو آخرت کی نہتم ہو نے والی زندگی کے مقابلہ میں بہزندگی بچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کا ذکرا یا کہ منکزلوگ انکار کا بوجھ قیامت والے دن اٹھائیں گے تو منکرلوگوں نے کہا کہ قیامت تو نام ہے تو ڑپھوڑ کا تواس دفت بہرے بڑے بہاڑ کہاں جائیں گے؟

### قيامت کے دن تو ڑ چھوڑ:

وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ اوريه يوچِيَّ كَرِتَ بِينَ آپ ہے پہاڑوں کے بارے میں کہ یہ کہاں جا کیں گئی فَقُل پی آپ کہددی یَنسِفُهَا رَبِّی نَسُفًا اڑا وے گاان کو میرارب اڑادینا۔ سورة القارعہ میں ہے وَ تَکُونُ الْجِبَالُ کَالْعِهُنِ الْمَنفُونُ شِ ''اور ہوجا کیں گے بہاڑو ھنی ہوئی روئی کی طرح۔'' فَیَذَرُهَا قَاعًا پی چھوڑ

دے گاان پہاڑوں کی جگہ کومیدان صَفْصَفْ ہموار۔ یہ پہاڑسارے ختم ہوجائیں گے میدان بالکل ہموار ہو جائے گا۔اگر کوئی مشرق کی طرف سے انڈ الڑ کائے تو مغرب تک اس کوکوئی رکاوٹ نہیں ہوگی شال ہےلڑ کائے گاتو جنوب تک کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ۔اے خاطب! لا تَوى فِيُهَا عِوَجًا نهين ديكيس كَآبِ اس مِس كُونَي مورْ-آج مورُاس کے ہیں کہ راستے میں کوئی ٹیلہ آ گیا کوئی بہاڑ آ گیا جب جگہ ہموار ہوگی تو پھر موڑ کہاں موسكك وَّ لَا أَمُنَا اورنهاد تَحِي نَبِي عِلمه-آج بِهارُون كادس ميل كاسفرخط متفقيم بردوتين میل بھی نہیں بنتا بہاڑوں کی بلندی اور پستی میں مُؤڑوں میں لوگ سارا دن کھی جاتے میں اس وقت کوئی نشیب وفرازنہیں رہے گی بالکل برابر ہوجائے گی یہ وُ مَبِینہ اس دن يَّتَبِعُونَ الدَّاعِيَ بيروى كري كَ يكارن والله والله عَوَجَ لَهُ كُونَي كَيْ بيس مولَى اس کیلئے ۔حضرت اسرافیل علیہ السلام جہاں بگل بھونک رہے ہوئے سب مشرق مغرب والے شال جنوب والے اس آواز کے پاس جمع ہو جائیں گے جیسے کعبۃ اللہ کے اردگرو سب مشرق ،مغرب ،شال ،جنوب دالے جمع ہوجاتے ہیں ہم یہاں مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دمشق میں ہم نے نماز پڑھی جنوب کی طرف چہرہ کر کے۔ وہاں سے ا کعبہ جنوب کی طرف ہے۔

سجدہ کعبہ کوہیں کرنا کعبہ تجلیات الہید کا مرکز ہے وہ انتحاد وا تفاق کا مرکز ہے مبحود لہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مکہ کامعنیٰ ناف ہے۔ ناف انسان کے بدن میں مرکز ہے اور مکہ مکرمہ دنیا کا مرکز ہے اس لئے اس کو مکہ کہتے ہیں۔ جب بچہ ماں کے بیٹ میں ہوتا ہے تو اس کوخوراک ناف کے ذریعے ملتی ہے اور مالی خوراک سارے عالم کو مکہ کے ذریعے ملتی ہے اور مالی خوراک سارے عالم کو مکہ کے ذریعے ملتی ہے اور مالی خوراک سارے عالم کو مکہ کے ذریعے ملتی ہے اور مالی خوراک سارے عالم کو مکہ کے ذریعے ملتی ہے اور مالی خوراک سارے عالم کو مکہ سے دریا گھر جورب تعالیٰ کی عباوت کیلئے بنایا گیا وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے اِنَّ

اؤل بیب و صبغ لِلنّاسِ لَلَّذِی بِبَگَةَ [آل عمران: ٩٦] توفر مایاا سون سارے آواز کا نیا نے والے کی پیروی کریں گے و خَشَعَتِ الْاصُواتُ لِبلرّ حُمنِ اور پست ہو جا تیں گی آوازیں رحمان کے سامنے ، کوئی آواز ہیں ہوگی فلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمُسًا پس جا تیں گی آوازیں رحمان کے سامنے ، کوئی آواز ہیں وقت اونٹ اپنا پاؤں زمین پر رکھتا ہے تو اس کی جوہلی ہی آواز ہوتی ہے اس کوہمس کہتے ہیں پھرلوگوں کے پاؤں کی آواز پر بھی ہمس کا لفظ ہو لتے ہیں ۔ تو سب خاموش ہو کر رب تعالی کی عدالت کی طرف جا میں گے ۔ قیامت حق ہے اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس وقت حقیقت سب کے سامنے آجائے گی ۔



# يومَينٍ لِاتَنْفَعُ

الشَّفَاعَةُ إِلَامَنَ اذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا هِ يَعْلَمُ فَالْمُنْ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا هَ عَنَا فَالْمُنْ وَلَا يُعِيطُونَ بِمِعِلْمُا هُ وَعَنَتِ مَا يَنْ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا هُ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْفَيْوُمِ وَقَلْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَلَا هُومَنَ الْوُجُونُ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

يَوْمَنِذُ الله وَ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ نهيں نفع و \_ گلسفارش إلا مَن اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ مَراس كوكه اجازت وى الله كيك رض في وَرَضِى لَه قَوُلا اور راضى موگاس كي بات پريعُلمُ رب جانتا ہے مَا الله چيز كو بَيْنَ اَيْدِيهِمُ جوان كے سامنے ہے وَ مَا خَلْفَهُمُ اور جوان كے بيجے ہے وَ لا يُسجِيطُونَ بِه جوان كے سامنے ہے وَ مَا خَلْفَهُمُ اور جوان كے بيجے ہے وَ لا يُسجِيطُونَ بِه عِلمَ مَا اور وہ احاط نہيں كر كے اللہ تعالى كى ذات كا ازروئ علم كے وَعَنتِ الله تعالى كى ذات كا ازروئ علم كے وَعَنتِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

ظُلُمًا جس في الصلام الما يا وَمَن يَعْمَلُ اورجوض ممل كرے كامِنَ الصَّلِحْتِ سَكِيوں كا وَ هُ رَ مُوْمِنٌ اور شرط بيب كه وه مومن هو فَلاَ يَـ خُفُ لِس وهُ مِين خوف كرے كا ظُلْمًا زيادتى وَ لا هَضَمًا اورنه كى كا وَ كَذَٰلِكَ اوراسى طرح أَنْزَ لُنْهُ اتارا بم فِياس كو قُولًا نَا عَرَبيًا قرآن عربي من وصر فَنَا فِيهِ اوربم ن يهير يهير كربيان كي اس ميس مِنَ الْوَعِيْدِ وهمكيال لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاكهوه في جائيں أو يُحُدِثُ لَهُمُ ذِكُرًا ياوه بيداكر ان كيلي نفيحت كو فَتَعلَى اللَّهُ إيس بلند ج الله تعالى كى ذات المملك المحقُّ جوبادشاه بسيا وَ لا تَعْجَلُ بالْقُرُان اورآب جلدى نهري قرآن كيماته مِنْ قَبْل يهاس أنْ يُنقُضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ كَه يورى كَي جائة آپ كَ طرف اس كَي وحي وَقُلُ اور آپ كهدوي رَّبَ ذِ دُنِسَى عِلْمُ الصمير الدرياده كرميراعكم وَلَقَدُ عَهدُنَ آورالبت حقيق مم نع تاكيري هي إلى ادَمَ آدم عليه السلام كومِنُ قَبُلُ اس سے پہلے فَنسِسَى لِيس وه بھول گئے وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا اور بيس يائي جم نے اس کیلئے کوئی پختگی۔

#### مسئله شفاعت:

قیامت کا ذکر چلا آرہا ہے اس کے متعلق ذب تعالیٰ کا ارشاد ہے یک و مسئِلہ اس قیامت و اللہ من آفِن کہ قیامت والے ون لا تسنہ فع و الشہ فاعة نہیں نفع دے گی سفارش الا من آفِن کہ الد من الد من مراس کوجس کیلئے رحمٰن نے اجازت دی و دَضِی کہ قولا اور دب راضی ہوگا اس کی بات پرقر آن کریم ، حدیث شریف اور امت کا اس بات پر اجماع ہے شفاعت حق

ہے سوائے فرقد معتز لہ کے ، نیچر یول میں سے جو کہتا ہے کہ شفاعت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر شفاعت کو مان لیس تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو جرم کرنے پر ابھار ناہے کہتم گناہ کرلو شفاعت ہوجائے گی گویا بیشوشہ چھوڑ کر شفاعت کے سئلے سے جرائم زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا شفاعت کا سرے سے انکار کرو۔اب سوال بیہ ہے کہ جس چیز کاذکر قرآن کریم میں ہواس ے انکار کا کیامعنی ؟ اصل بات یہ ہے کہ حیلے بہانے سے وہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں۔ابتہارےسامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہےاورسورہ مریم میں بھی پڑھ کیا مواور بھی آیات ہیں ان کوہم کہاں لے جائیں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے یو مَدِیدِ لا مَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ "اس دن يعنى قيامت واليدن مبين نفع دي شفاعت إلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ حُمنُ مُ مَرَاس كوكراجازت دى اس كيليّ رحن في وَرَضِي لَهُ قَوْلاً اوراس كى بات یررب راضی ہو۔' جوایمان لایا کلمہ پر ھاعقیدہ درست ہے اس کیلئے شفاعت حق ہے۔ اس طرح شفاعت كرنے والے كيليے بھى شرط ہے كدوه موصد ہوكافر ندشفاعت كرسكتا ہے اور نہ ہی کا فر کو شفاعت فائدہ دے گی ۔ سب سے بڑی شفاعت آنخضرت ﷺ کریں گے جسکا نام شفاعت کبری ہے۔ بری شفاعت وہ اس طرح کہ میدان محشر میں ساری کا تنات جمع ہوگی بیسورج جوآج ہمارے سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے اور جون جولائی میں مم اس كى تېش گوار نېيى كرسكتے يەلى يادومىل كى مسافت ير به وگا فِي يَـوم كَانَ مِقْدَارُهُ خَدَمْسِينُ أَلُفَ منسنَةٍ [سورة المعارج] بجاس بزارسال كالمبادن بوكالوك يسيخ مين ز ویے ہو نگے ، کوئی نخنوں تک ، کوئی گھٹنوں تک ، کوئی ناف تک ، کوئی حلق تک اور کوئی کا نوب تک وَ دَعُولَ أَ الْآنُهِ الْآنُهِ وَبَ سَلِّمُ وَبَ سَلِّمُ خدا کے بینم کہیں گے پرودگارسلامتی فرما، پرودگارسلامتی فرما ہجیب متم کا منظر ہوگا لوگ اکتا کر کہیں سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہال کوئی

المسفارش بناؤتا كهاس يريشاني سے تور مائي ملى \_ فيصله توجو مونا ہے وہ تو اپني جگه ہونا ہے جلدي ہو جائے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آ دم علیہ السلام کے باس جائمیں گے کہآ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔فارش کریں حساب کتاب شروع ہوجائے وہ معذرت کریں گے پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی معذرت کریں گے ، ہوتے ہوتے آنخضرت ﷺ کے پاس آئیں گے مقام محمود میں لواءالحمد ،حمد کا حجنڈ الہرار ہا ہوگا اس ے نیج آ یا اللہ تعالی کے سامنے جدے میں گریزیں گے آٹھ دن یا پندرہ دن کالمباسجدہ موكًا\_آتخضرت على فرمايا يُلهمني رَبّي مَحَامِدَ لَمْ تَحُضُرُني أَلَان استجدے میں اللہ تعالی مجھے ایسے کلمات الہام فرمائیں گے جواس وقت مجھےمعلوم نہیں ہیں -ان کلمات کے ذریعے میں رب تعالیٰ کی تعظیم اور تبیج بیان کروں گا۔اللّٰہ تبارک وتعالیٰ فر ما نمیں ك يَا مُحَمَّد إِرُفَعُ رَأْسَكَ إِشُفَعْ تُشَفَّعُ سراتُهَا وَسفارش كروآب كى سفارش تبول کی جائے گی۔ بیشفاعت کبری ساری مخلوق کے حساب کی جلدی کیلئے ہوگی اور بیآ پ کی خصوصیت ہے۔اس کے علاوہ خدا کے پنجیبر بھی سفارش کریں گے ،فرشتے بھی سفارش کریں گے، شہید بھی سفارش کریں گے،حفاظ قر آن بھی سفارش کریں گے،علماءاوراولیاء بھی سفارش کریں گے ،چھوٹے بیج جونوت ہوئے ہیں وہ بھی سفارش کریں گے بشرطیکہ ماں باپ نے بین ندکیا ہو،آ واز کیساتھ روئے نہ ہوں اگر آ واز کیساتھ روئے ہو کگے تو شفاعت ہے محروم ہو جائیں گے۔ بیدرجہ بدرجہ شفاعتیں حق ہیں ان کاانکار قرآن وحدیث اورا جمائے امت کاا نکار ہے۔اللّٰہ تعالٰی کا ارشاد ہے کہاس دن نفع نہیں دے گی شفاعت مگر اس وجس كيد حمن اجازت دے كا اورجس كى بات يردب راضى موكا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ اللَّه تعالى جانتا بح وتخلول كآكے بو مَا خَلْفَهُمُ اور جوان كے بيجھے ہے۔

یہ خلف زمانی بھی ہے اور مکانی بھی ہے۔ مکانی کا مطلب اس طرح مجھیں کہ مثلاً اس وقت میرامندمشرق کی طرف ہےاور پیٹھ مغرب کی طرف ہے تو انتہائے مشرق تک میرے آ گے ہے اور مغرب کے آخری حصہ تک میرے پیچھے ہے۔ توبیآ گے پیچھے جتنی چیزیں ہیں مكان كے اعتبار سے رب تعالى سب جانتا ہے اور خلف زماني كامطلب ہے زمانے كے اعتبارے جوز مانہ پہلے گذراہے اور جوز مانہ پیچھے گذرے گاان کی ہرشے کورے تعالی جانتا ے وَلا يُحِينُ طُونَ بِهِ عِلْمًا اوروہ احاط نہيں كريكتے اللہ تعالى كى ذات كا ازروئے علم کے ۔کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکے حاشا وکلا ہ ِگزنہیں!اللہ تعالیٰ کی شناخت اس کی قدرت کی نشانیوں سے ہوتی ہے۔اس دنیا میں صرف آنخضرت ﷺ نے معراج کی رات الله تع لی کوآئکھوں کیسائٹھ دیکھا ہے کسی اور نے اس جہان میں نہیں دیکھا بس خدا کی بیجیان اس کی قدرت اور کاری گری سے ہوتی ہے زمین کو دیکھوآ سان کو دیکھو، یہاڑ وں کو دیکھر، دیا کو،انسان اورحیوان کو دیکھویہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں وَفِيٰ كُلَّ شَيْءٍ لَـهُ ايَةٌ تَدُلُ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ "برچيز مين اس كيليَ نثاني بجو ولالت كرر بى ہے كہوہ وحدہ لاشريك ہے ۔ 'باقى اس كى ذات كا احاطه كوئى نہيں كرسكانا لَا تُلِدُد كُلِهُ الْأَبْسِصَارُ "سب المنكون الربهي رب تعالى كا عاط نبيل كرسكتيل." وَعَنْتِ اللَّوْجُولُهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومُ أورجَهَكَ جِاكِينَ كَيْ يِرِانَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ جو زندہ ہے اور قائم رہنے والی ہے۔ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ سے قائم ہے۔ اور سورہ قلم میں بخساشِعة أَبْصَارُهُم ' أَ أَكْسِل ان كى يست موكّى تَوْهَقُهُمْ ذِلَّة ان يروَلت جِرْهي بوك - "فرمايا و قَلْ حَابَ مَنْ حَدَمَلَ ظُلُمًا اور تَحْقِيق نامراد بواوه تخص بي ظلم 

' \_\_\_\_\_\_

ظلم کی اقسام:

ظلم کی ادر بھی تشمیں ہیں جیسے شرک سے علاوہ حقوق التد کوضا کع کرنا جقوق العباد کو ضائع كرنا ہے تو جس متم كا بھى ظلم كرے گاو تخف نامراد ہے وَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصّلِحْتِ اور جو تحف عمل كرے كائيكيوں كا ، اجھے كمل كرے كاليكن شرط يہ ہے كه و هو مُوْمِنُ اور وه مومن ہو۔صرف اچھے کامنہیں ویکھنے بیجھی دیکھنا ہے کہ بیرکام کرنے والا مومن ہے یا نہیں۔ کا فروں نے بوے بوے کام کئے ہیں ،ہپتال قائم کئے ہیں ، بل بنائے ہیں سر کیں بنائی ہیں، مسافر خانے بنائے ہیں اور کر بھی رہے ہیں بنسبت مسلمانوں کے کافروں نے جارگنا زیادہ کام کئے ہیں مگرایمان ندہونے کی وجہ ہے ان کاموں کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان ہوتو کتے کو یانی بلانا کام آجائے گا جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے اور ایمان کے بغیر حاجیوں کو یانی بلا ناتھی کسی کام کانہیں ہے تو جس نے ایمان کیماتھا چھے کام کئے فلا یک خف ظلما پس وہ خوف نہیں کرے گازیادتی كا وَ لَا هَ صَٰمًا اورنه كى كارندتواس كے ساتھ زيادتى ہوگى كه جو گناواس نے بيس كئے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیئے ۔ائم اور نہاس کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی جواس نے کیاہے وہ سب پچھاسے ملے گار

فضائلِ عرب:

آنخضرت ﷺ كاول مخاطبين چونكه عربی تضاور خود آنخضرت ﷺ كا زبان بهى عربی تضاور خود آنخضرت ﷺ كا زبان بهى عربی تضاور خود آنخضرت ﷺ كا زبان ميں عربی تا تو وہ كه سكتے تھے ءَ أَعْدَ جَدِی وَ عَدَ بِی [سجدہ:۱۹۸] "كيابية مجمى زبان اور نازل كياب تا تو وہ كه سكتے تھے ءَ أَعْدَ جَدِی وَ عَدَ بِی [سجدہ:۱۹۸] "كيابية مجمى زبان اور

عربی لوگ ۔'' یہ کیا نسبت ہوئی کہ قوم عربی ہے ادر کتاب مجمی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اتمام ججت کیااسی قوم کی زبان میں کتاب نازل فر مائی۔ایک حدیث میں آتا ہے کہ عربیوں کو برا نه كهو لِلاَ نِنْي عَوَبِيٌّ كيونكه ميس عربي هول توميري طرف بهي براني كي نسبت كي جائے گي وَ الْقُوانُ عَرَبِي اورقرآن ياكر في من عولِسَانُ اَهُل الْجَنَّةِ عَرَبِي اورجنتول کی زبان بھی عربی ہوگی ۔ توسب کی طرف برائی کی نسبت ہو جائے گی۔ ماں ابعیین کر کے سی برے کی برائی بیان کرنااور بات ہے جاہے وہ عربی ہویا مجمی ہو کہ فلال شخص ایسا ہے مجموی لحاظ ہے عربیوں کو برا کہنا گناہ ہے۔ آنخضرت ﷺ کے شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت فلوصة جو كافراشعار ميں آپ كى مذمت كرتے تھے بياشعار ميں ان كا جواب ديتے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہان کا جواب دومگریہ بتلاؤ کہ جس وقت تم قریش کی مدمت كرو كي تو ميں بھي قريشي ہوں تو ميري بھي ندمت ہو جائے گي۔ كہنے لگے حضرت! ميں آپ ایسے کو درمیان ہے ایسے نکال لونگا جیسے گند ھے ہوئے آئے سے بال کونکال لیاجا تا ہے مثلاً میں پنہیں کہوں گا کہ سب قریشی برے ہیں بلکہ میں پیکہوں گا کہ جومشرک کا فرہیں وہ برے ہیں جو نافر مان ہیں وہ برے ہیں ۔ تو مجموعی لحاظ ہے کسی قوم کی ندمت بری ہے كونكة قوم مين اليحي موت بين برے بھى موتے بين يتوفر مايا وَكَلْكِكَ أَنْ زَلْكُهُ قُولًا نَا عَرَبِيًّا اوراى طرح اتاراجم ناس كوقر آن عربي مين وصَّوقُ فَ اللَّهِ مِنَ الْوَعِيْدِاورجم نے پھیر پھیر کربیان کی ہیں اس میں دھمکیاں کہ اگرتم نہیں مانو کے ہم تہہیں د نیامیں بھی سزا دیں گے، سرتے وقت مہیں سزادیں گے، قبر میں سزادیں گے میدان محشر میں ، بل صراط ہے گذرتے وقت اور دوزخ میں سز اہو گی۔ بیطرح طرح کی وعیدیں ہم نے انہیں سائی ہیں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ تا كہوہ ﴿ جَا نَبْنِ رَبِ تَعَالَىٰ كِعَذَابِ سِے

آرُ أَ مُحدِثُ لَهُمْ فِرْحُوا ياوه قرآن بيداكر ان كيلخ نفيحت كواس لئے بم نے ان كو مختلف انداز ميں سمجھايا ہے فَقع لَم اللّٰهُ الْحَمْلِكُ الْحَقُ بِي بلند ہاللّٰہ تعالىٰ كا فات جو بادشاه ہے ہي حقيق اور سيا بادشاه و بی ہے ۔ آج تو كہتے ہيں ناميرى حكومت تيرى حكومت، قيامت كاون بهوگا اللّٰہ تبارك و تعالىٰ فرمائيں گے لِمَنِ الْمُلُكُ الْيَوْم [سوره مومن]" آج كے دن كسى شابى ہے ۔ "كوئى نہيں بولے گا الله تعالىٰ خود جواب ديں گے لِلْهِ الْمُواجِدِ الْفَقَادِ" الله تعالىٰ كيلئے ہے جواكيا ہے دباؤ والا ہے ۔ "ملك الله تعالىٰ كا شابى صرف الله تعالىٰ كى ہے انسان تو خليفہ ہے خلافت كا مطلب ہے اصلى كی طرف سے جواحكا مات مليس ان كونا فذكر ہے۔ جواحكا مات مليس ان كونا فذكر ہے۔

#### طالبان كا دور حكومت:

اس خل دنت کا پھر تمونہ صرف افغانستان کے اس علاقہ میں ہے جو طالبان کے باس ہے ممل خلافت تو ہم نہیں کہہ سکتے جیسے خلفائے راشدین کے دور میں تھی ،حضرت ابو بکر چھے، حضرت عثمان چھے، حضرت عثمان چھے، حضرت علی چھہ کے دور میں ، وہ تو ان کی خصوصیت تھی ۔خلافت راشدہ کی نقل اور اس کا نمونہ ضرور ہے ۔قر آن کے احکام ،حدیث اور فقہ اسلامی کے احکام نافذ ہیں طالبان اپنی طرف سے پھونہیں بتاتے امر یکہ اور دوں جو ایک دوسرے کے شدید وقمن تھے وہ طالبان وقمنی میں دوست بن مجھے ہیں اور ان پر مملہ کرنے کیلئے بہانے تلاش کررہے ہیں بھی بہتے ہیں کہ ہمارا جہاز عدن میں جاہ کیا ہے بھی کہ جارا جہاز عدن میں جاہ کیا ہے بھی کہ جارا جہاز عدن میں جاہ کیا ہے بھی کہ جارا جہاز عدن میں جاہ کیا ہے بھی کہ جارا جہاز عدن میں جاہ کیا ہے بھی کہ جارا دیں بیدا ہور ہی ہے۔ تا ہم ہیں کی خیبین ملک ہیں سب کو نیکے شیطان ہیں کہ خیبین ملک ہیں سب کو نیکے شیطان ہیں کہ خیبین ملک ہیں سب کو نیکے شیطان ہیں کہ خیبین ملک ہیں سب کو نیکے شیطان ہیں کہ خیبین ملک ہیں ہو لئے ۔اب الحمد لند! ساری مسلم دنیا میں کچھ بیداری پیدا ہور ہی ہے۔ تا ہم ہیں کل بھی کا نفرنس تھی اور آج بھی ہے۔ یہ ان گوگوں کا کچھ نہ بچھ گر دوغبار جھاڑیں گے پورا تو کل بھی کا نفرنس تھی اور آج بھی ہے۔ یہ ان گوگوں کا کچھ نہ بچھ گر دوغبار جھاڑیں گے پورا تو کل بھی کا نفرنس تھی اور آج بھی ہے۔ یہ ان گوگوں کا کچھ نہ بچھ گر دوغبار جھاڑیں گے پورا تو

نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ مسلط ہے کھے نہ کھے تھوڑا بہت ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطافر مائے طالبان کو کہ انہوں نے جرائت بیدا کردی ہے سب مسلمانوں کے دلوں میں۔ اب پہلے والی جھے کہ بیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں و کلا قد جُلُ بِالْقُو ابِ مِنْ قَبُلِ اَنْ بِهُ فَالِ اَنْ بُعِضَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

احادیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وجی لائے تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اس خیال ہے کہ میں بھول نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آپ جلدی نكري اورسورة القياميس ب لا تُحَرِّكُ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيْنَا جَهُعَهُ وَقُوْانَهُ "آپاين زبان اس قرآن ياك كيهاته نه چلائين (تاكه آپ آس كو جلدی سیکھیں) بیشک اس کا آپ کے دل میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کا پڑھانا ہارے ذمہے۔ "ہمارا فرشتہ آیت ،رکوع جب پورا کرے پھر پڑھو۔ قر آن کیساتھ قر آن پڑھنا قرآن کی ہے ادبی اور تو ہین ہے۔قرآن یاک کے آداب میں ہے کہ جب بروھا جائے تو خاموش رہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر ۲۰ میں ہے وَإِذَا قُسرِی الْسَقُسِوُانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ "اورجب قرآن كريم يرصاجات يسكان لكاكرسنواورخاموش رموتاكيتم يرحم كياجائي ""تو قرآن كريم كيهاته قرآن يرهناقرآن كالوين -- وللل رئب زدين عِلمًا اوركهدوي احدر امراب امير علم مين اضا فه فرما وَلَقَدُ عَهدُنَا إِلَى ادْمَ اورالبت حقيق مم في تاكيدي تقى آدم عليه السلام كومِنْ قَبْلُ اس سے پہلے۔اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالی کل سے رکوع میں آئے گی فینسنی پس وہ بھول گئے وہ اس کی پابندی نہ کر سکے وَلَمْ نَجد لَمَهُ عَزُمًا اور نہیں پائی ہم نے آدم

علیہ السلام کیلئے پختگی وہ بات کے پختہ نہ نکلے۔اس کی تفصیل کل آئے گی ان شاءاللہ تعالیٰ



# وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْإِكَةِ اللَّهِ كُوالِلا مَضِيكُ فَاللَّا مُضَبِّكُ فَاللَّهُ مُفْتِعً فَالْ

کی طرف شیطان نے قَالَ کہا یہ اُدہُ اے آدم علیہ السلام هلُ اَدُّلُک کیا میں اُپ کی راہنمائی کروں عَلٰی شَجَرَةِ ایک درخت پر الْخُلُدِ بَیثُلُی کا ہوگا وَمُلُکِ اورایے ملک کی لا یَبْلٰی جو بھی ہوسیدہ نہ ہوگا فَاکلاَ مِنْهَا پس کھالیا ان دونوں نے اس درخت سے فَبَدَتُ لَهُمَا پس ظاہر ہوگئیں دونوں کے سامنے سو اُتُهُ مَا دونوں کی شرمگا ہیں وَ طَفِقَا اور لگے دونوں یَخصِفٰنِ جوڑنے عَلَیْهِ مَا اِپ اور کے دونوں یَخصِفٰنِ جوڑنے عَلَیْهِ مَا اِپ اور کے دونوں یَخصِفٰنِ جوڑنے عَلَیْهِ مَا اِپ اور کے دونوں یَخصِفْنِ جوڑنے نَافر مانی کی آدم علیہ السلام نے ایچ رب کی فَعُونی پس چوک گئے اُنہُ اور کا فرانی کی آدم علیہ السلام نے ایچ رب کی فَعُونی پس چوک گئے اُنہُ اس کے رب نے فَتَابَ عَلَیْهِ پس رجوع کیا اس کی طرف کی مُرفِی اور دائنمائی فرمائی۔

کل کے درس میں تم نے بیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدُ عَهِدُنَ آلِی اَدَمَ مِنْ قَبُلُ فَنَسِی وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزُمَا ''ادرالبتہ تقیق ہم نے تاکید کی تھی آ دم علیہ السلام کواس سے پہلے پس وہ بھول گے اور نہیں پائی ہم نے ان کیلے پختگی۔' وہ کس چیز کی تاکید تھی ؟ ان آیات میں اس کی تفصیل ہے۔ اس سے پہلے ایک بات بھے لیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالی کی بے شار اور ان گنت مخلوقات میں سے تین قسم کی مخلوق کو ذوالعقول کہتے ہیں ،عقلند مخلوق ۔ فرشتے اپن نوع مخلوق ۔ فرشتے اپن نوع کی اللہ تعالی نے عقل رکھی ہے۔ فرشتے اپن نوع کی خلوق ۔ فرشتے اپن نوع فرق نوع کی جانب اور انسان ، ان میں اللہ تعالی نے عمل رکھی ہے۔ فرشتے اپن نوع فراہش ہے نہا تو اللہ تعالی کی حمد و شامیں رکھا ، نہ کھانے بینے کی خواہش ہے نہ جنسی خواہشات ہیں دن رات اللہ تعالی کی حمد و شامیں گے ہوئے ہیں۔ مسلم خواہش ہے نہ خضرت و شیان فرا یا خیلی کی حمد و شامیں گے ہوئے ہیں۔ مسلم شریف میں دوایت ہے آئے خضرت و شیان فرا یا خیلی تی المملئے گؤ مِنْ نُورْ فرشتے نور شریف میں دوایت ہے آئے خضرت و شیان فرا یا خیلی تو المملئے گؤ مِنْ نُورْ فرشتے نور اللہ تعالی کے المان کی تعمل کے مؤرا ہوئے ہیں۔ مسلم شریف میں دوایت ہے آئے خضرت و شیان فرا یا خیلی تب المملئے گؤ مِنْ نُورْ فرشتے نور اللہ تعالی کی حمد و شامیں گے ہوئے ہیں۔ مسلم شریف میں دوایت ہے آئے خصرت و شیان فرا یا خیلی نے المملئے گؤ مِنْ نُورْ فرشتے نور

ے پیدا کے گئے ہیں۔ اس نور ہے وہ نور نہ مجھ لینا جواللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا دکر سورہ نور میں ہے اللّٰهُ نُورُ السَّمٰو ٰ بَ وَ الْاَرُضِ ۔ بینور جواللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ از لی اور ابدی ہے اس سے کوئی چیز نہیں نگلی بینور جس سے فرشتے بیدا کئے گئے ہیں بیخلوق ہے جیے مٹی مخلوق ہے ، ہوا مخلوق ہے ، اس طرح ایک نور بھی مخلوق ہے ، ہوا مخلوق ہے ، اس طرح ایک نور بھی مخلوق ہے وہ فرشتوں کی تخیی کیلئے مادہ ہے۔ اس مخلوق نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیدا فرمایا۔

## سجده تعظیمی کی حقیقت:

الله تعالى فرمات بين وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اورجب بم نِي كَهَا فرشتون كو ٱسْجُدُوا لِلاَدَمَ سَجِده كروآ دم عليه السلام كو\_پهلی شریعتوں میں سجد ەتعظیمی حائز تھا ہماری شریعت میں تعظیمی محدہ حرام ہے لہذا آج کوئی غیراللّٰہ کو مجدہ کرے اور کیے کہ فرشتوں نے بھی سجدہ کیا ہے تو بہ قیاس غلط ہے۔ آ دم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کارشتہ جائز تھا اس طرح کہ ایک حمل سے ایک لڑی ایک لڑکا بیدا ہوا بھر دوسرے حمل سے لڑی لڑکا بیدا ہوا ہے تو سیلے حمل والے لڑے کا دوسرے حمل والی لڑکی سے اور دوسرے حمل والی لاکی کا پہلے حمل والےلڑ کے سے رشتہ ہوتا تھا ، باپ بھی ایک ماں بھی ایک ۔ بیان کی مجبوری تھی کیونکہ مخلوق عام نبیں تھی آج کوئی ان کی شریعت کو لے کر بہن کیساتھ نکاح کر لے تو بیغلط اور حرام ہوگا کیونکہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے اسی طرح ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام بـ يتوالتدتعالي في فرشتول كوتكم ديا أستب في أو الادَم آدم عليه السلام كوسجده كرو فَسَجَدُوا آ يس انہوں نے آدم عليه السلام كوسجده كيا۔ يہاں اجمال سے اور سورة الحجريين تَفْصِيل ب فَسَجَدَ الْمَلْفِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ "لِيسِمْمَا مِرْشَتُول فِي الشَّاسِجِدِهِ

كيا\_ ' سُحُلُهُمُ كَالفظ بتلار ما ہے كەكوئى فرشتە تىجھے نبيس ربااور أَجُمَعُون كالفظ بتلار ما ہے كه سب نے اکٹھاسجدہ کیا ہے جیسے ہم جماعت کی نماز میں اکٹھے رکوع جود کرتے ہیں علیحدہ علیحدہ نہیں کیا کہ بعضوں نے پہلے کیا ہواور بعضوں نے بعد میں کیا ہوا بیانہیں۔ اِلّا اِبُلِيْسَ مَرابليس نے سجدہ بیں کیا آبی اس نے انکار کردیا کہ میں سجدہ بیں کرتا۔اب یہاں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا ابلیس تو جن تھا؟ پندر ہواں بإره سورة الكبف مين تم ريره حيك بوكان مِنَ الْجِنّ فَفَسَق عَنْ أَمُو رَبِّه ' البيس جنات میں ہے تھا بس اس نے نافر مانی کی اپنے پروردگار کے حکم کی ۔' اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آ ك سے بيد افر مايا سے وَ الْجَمَآنَ خَلَقُنهُ مِنُ قَبُلُ مِنْ نَارِ السَّمُوم [حجر: ٢٥] "اور جنوں کو ہم نے پیدا کیااس سے پہلے آگ کی لوسے۔ ' بیتو فرشتوں میں شامل ہی نہیں ہے ،اس کی جنس الگ ،نوع الگ ،فرشتوں کی جنس الگ ،نوع الگ بیحکم ہور ہاہے فرشتوں کواور عمّا بہور ہاہے ابلیس کو بظاہراس کا کوئی جوڑنہیں ہے۔ سطحی اور ظاہری طور پریہاعتراض واقع ہوتاہے کیکن قرآن پاک بڑی واضح کتاب ہے اس میں کسی جگہ اجمال ہوتا ہے اور کسی عَكَمُ تَعْصِيلَ مِوتَى بِ الْفُرُانُ يُفَسِّرُ بَعُضُهُ بَعُضًا '' قرآن كالعِصْ دوسر العِصْ كى تفسیر کرتا ہے۔' چنانچہ تھویں پارے میں موجود ہے کہ جسطرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حَكُم و يا تقااى طرح البيس كوبهى حَكُم و ياتقا قسالَ مَا مَنْعَكُ اللَّا تَسْهُ لَا أَدُ أَمَــــوْ تُكُ [ اعراف: ١٢] "فرمايارب تعالى نے كس چيز نے روكا تجھ كو كه تونے تجدہ نه كيا جبكه ميں نے تجھے حکم ديا تھا۔'' تو معلوم ہوا كہ جس طرح فرشتوں كوسجدے كاحكم تھا ابليس كو بھی ای طرح حکم تھا گو کہ وہ فرشتہ نہ تھا فرشتوں میں رہتا تھا ۔ فرشتوں نے بغیر کسی قبل وقال کے بغیرنسی منطق لڑانے کے محدہ کیا اورابلیس اکڑ گیا۔سورہ اعراف میں ہے کہنے لگا

رط له

اَنَا حَيُرٌ مِنَهُ '' مِيں بہتر ہوں اس سے حَلَفَتنِی مِنْ نَادٍ وَ حَلَفَتهُ مِنْ طِيْنِ '' بِحَصَآبِ

نے آگ سے پیدا کیا اور اس کومٹی سے۔'' آگ نو انیت ادر بلندی ہے بیر خاک پاول
میں آنے والی ادنی چیز ہے میں اعلیٰ ہوکر ادنی کو کیوں جدہ کروں ہیں ہور تی اللہ تعالیٰ کو طعنے دیے شروع کردیئے۔
ایک دوسر کو طعنے دیتی ہیں اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کو طعنے دیے شروع کردیئے۔
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۱۲ میں ہے کہنے لگار ءَ یُشک ھلڈا الّبدیٰ کو مُن منطق علی ''کیا ہتلا میں شخص ہے جس کوتو نے جھ پر نضیلت دی۔' اگر یہاں فرشتے منطق علی ''کیا ہتلا میں شخص ہے جس کوتو نے جھ پر نضیلت دی۔' اگر یہاں فرشتے منطق المیس سے بہتر ہوتی ۔ اگر چہ ایسا ہے نہیں مَن اُن مَن کیلئے مان اوک آگ میں دہ بہتر ہے لیکن آگ سے تو نور بہتر ہے فرشتے نور سے بیدا کے گئے ہیں دہ اوک آگ مئی ہے بہتر ہے لیکن آگ سے تو نور بہتر ہے فرشتے نور سے بیدا کے گئے ہیں دہ کہ سے تتھا ہے پروردگار! آنہ نوری ہوکر خاکی کو تجدہ کیوں کریں ؟ لیکن نہیں! انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی فور آر نہ اُن ہے کئے میں کوئی ایسی بات نہیں کی فور آر نہ اُن ہے کام کی گئیل کی ۔ ابلیس نے اتوا بھی نہ خور کیا کہ مالک کاعکم ہے بجالاؤں۔

### مثنوی شریف :

مولا نا جلال الدین رومی مینید برے بزرگوں میں سے بوئے بیں مثنوی شریف میں انتیس بزارا شعار ہیں۔ پہلے زیانے میں خواص تو کیاعوام بھی گھروں میں مثنوی بڑھتے ہے، فاری زبان میں ہوتی تھی جن کی نہیں ہوتی تھی جن کی نہیں ہوتی تھی ان کیسے ترجے ہوتے تھے۔اس میں تو حید دسنت کا بیان ہے، شرک دبدعت کا رو ہے تعلق باللہ ،تصوف کے متعلق بڑی عمدہ باتیں حکا تیوں کی شکل میں بیان فرمائی ہیں۔ مثنوی شریف کے اردو ترجے بھی ہوئے ان میں بہترین ترجمہ تھیم الدمت حضرت مولا نا محمد اشرف علی تھا نوی گا ہے جو کئی جلدوں میں ہے پڑھتے والی کتاب بداس میں ابلیس

لعین پر چوٹ کرتے ہوئے واقعہ قل کرتے ہیں۔سلطان محمود غرنوی مینیہ خلیفہ راشد تو نہیں ہوئے۔ خلیفہ راشد تو نہیں منہیں تھا خلیفہ راشد کا مقام بہت بلند ہے البتہ ایک نیک نمازی بادشاہ تھا بادشاہوں میں سے اچھا بادشاہ تھا۔ای طرح الب ارسلان سلحوتی مین یہ مسلاح الدین الوبی مینیہ اور بایزید بیدرم مینائیہ، بیسب نیک بادشاہوں میں سے تھے۔

#### ا يك داقعه

سلطان محمودغز نوی میندید نے جب ہندوستان پرحملہ کیا سومنات کا مندرمشہور تھا جو سونے جا ندی ہیرے موتیوں سے انہول نے سجایا ہوا تھا یہ تی ہیرے موتی ساتھ لے گئے ایاز ایک سیای کا بچه تھا سات آٹھ سال کے قریب عمرتھی مگر براسمجھ دارتھا۔سلطان محمود غزنوی اس کواینے قریب بٹھا تا تھا تا کہوہ امور مملکت کو سمجھے کسی ٹرے خیال سے نہیں بٹھا تا تھا۔ وزیروں ہمشیروں کو بیہ بات نا گوارگز زتی کہاس بیچے کوساتھ بٹھا تا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ایک موقع پرایک وزیر نے کہا حضرت!اس کم س بیچے کو ساتھ نہ بٹھایا کریں۔ خاموش ہو گئے ۔ایک دن اینے ملازم خادم کوکہا کہ ایک چوڑ اسا پھر لے آئیں جب میں کہوتو لا کرمیرے سامنے رکھ دینا۔ پروگرام کے مطابق جب سب وزراء آ کر بیٹھ گئے تو غزنوی میندے ایک قیمتی ہیرا جیب سے نکالا اورایک وزیر کوکہا کہاس کو پھر یرر کھ کرتو ز دو۔ وہ حیران ہوا کہ بیے کیا تھم دے دہے ہیں نہتو زا۔ دوسرے کو کہا، تیسرے کو کہا ، چوتھے کو کہا کسی نے نہ توڑا پھرغز نوی میشہ نے بیایا زکو کہا بیٹاتم اس کوتو ڑ دو۔ایاز نے ہیرا یقر پررکھا ہتھوڑ امارا تو ڑ دیا۔سلطان محمود غزنوی مینیا نے فر مایا بیٹاا تنابڑا قیمتی ہیرا تھاکسی نے نہیں تو ڑااور تو نے تو ڑویا؟ایاز نے کہا کہ میرے سامنے دو چیزیں تھیں ایک ہیرے کی تیمت اور ایک آپ کے حکم کی قیمت ۔ چونکہ آپ کے حکمت کی قیمت زیا دہ تھی اس لئے میں

نے اس کا تمیل کی ۔ مولا ناروم مُنظید بیدواقعد قال کر کے فرماتے ہیں کہ کاش! ابلیس لعین کو بیہ بات بجھ آ جاتی کہ بظاہر وہ اپنے آپ کو بہتر سجھ رہا تھا لیکن دیکھا کہ جھے تھم کون وے رہا ہے؟ کاش! کہ اس کوایاز جتنی سجھ ہوتی کہ کہتا جھے اتھم الحا کمین تھم دے رہا ہے گر وہ اکر گیا۔ فَ قُلْنَا پس ہم نے کہا یا نے مُن اے آ دم علیہ السلام اِنَّ ہلند ابلیس عَدُو لُک آپ کا دیم میں ہے۔ اس وقت آ دم علیہ السلام اور حواعلیہ السلام جنت میں تھے۔ فرمایا یہ تہماراد شمن ہے۔

### جنت میں اہلِ جنت کی پوزیشن:

فَلاَ يُسخُوجَ خَسكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ كَالِ مِرَّزْنِهْ ذَكَاسِكِوهُ مْ دُونُول كُوجِنت سے ، ایسے حالات نہ بیدا کردے کہتم جنت سے نکالے جاؤ۔ اگر ایہا ہواتو فَتَشُلِقْ لِي لِيلَتم مشقت میں مبتلا ہوجاؤ گے۔ یہاں تو سب کھ مفت میں تیار ملتا ہے باہر جاؤ گے تو کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، یانی لگانا پڑے گا، گوڈی کرنی پڑے گی،مشقت ہی مشقت ہوگی۔ الہٰذااس کو دشمن سمجھنا اور اس کی بات میں نہ آنا۔اس جنت میں پیہے اِنَّ لَکَ اَلَّا تَـجُوُعَ فِيْهَا وَلَا تَـعُرِى بِيَتُكَآبِ كَلِيَّ بِهِكَمْ بَعُوكِ مِوكَ جنت مِن اورند نظَّه مِو گے۔اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ جنت میں بھوک نہیں گئی اگر بھوک نہیں لگئے گی تو نعمتیں کس نے کھانی ہیں بھوک بھی اپنی جگہ ایک نعمت ہے۔مطلب پیہ ہے کہ ایسی بھوک نہیں ہوگی اس کا مداوا نہ ہوعلاج نہ ہووہاں بھوک مٹانے کیلئے سب کچھ ہوگا۔ حدیث یاک میں آتاہےایک ایک جنتی سوسوآ دمیوں کے برابر کھائے گاجتنا کھانا دنیا میں سوآ دمی کھاتے ہیں جنت میں ایک آدمی اتنا کھائے گا اور پھر اس پر کمال ہے کہ الا یئے وُلَان فِيْهَا فِي لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَستَغَوَّ طُوُنَ ''نہ پیثاب کریں گے جنت میں نہ یاخانہ'' نہ پیثاب آئے گانہ یاخانہ میہ

بخاری شریف کی روایت ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے سوال کیا حضرت اسوسوآ دمیوں کے برابر کھائیں گے اور نہ بیشاب نہ پاخانہ (یہاں تو ایک آ دمی دنیا کو بد بودار کر دیتا ہے ، دود ھ ینے والا بچے سارے بستر کو بھر دیتا ہے مائیں دھونے میں نگی رہتی ہیں ) حضرت! وہ کھانا کہاں جائے گا؟ فر مایا ڈ کارآئے گا جس کی خوشبوکستوری کی طرح ہوگی اس کیساتھ سب ہضم ہوجائے گا۔تو فر مایا جنت میں نہ بھو سے ہو گے نہ ننگے، بہترین رکیثمی لباس ملے گا اور مزيداركهانا وَأَنَّكَ لَا تَعْلَمُوا فِيهَا اور بيتك آب نه بيا سے مول كے جنت ميں يعني الیی بیاس کہ جس کے بعد منے کیلئے بچھ نہ ہو۔ ویسے بیاس لگے گی ،دودھ کی نہریں ، شراب کی نہریں ،شہدگی نہریں پینے کیلئے ہونگی و کلا تنصف خی اور نہ دھوپ میں رہوگے۔ یہ گرمی کے زیانے میں لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں جلتے رہتے ہیں وہاں دھوپ میں جلیں گئیس ۔اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ کیا جنت میں جا ندسورج ہو تگے یا نہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے کے سورج بھی نہیں ہو گا جا ندبھی نہیں ہو گا۔سورۃ الدھر میں ہے كَايَسِرَوُنَ فِيُهَا شَهِمُسًا وَ لَا زَمُهَ رِيْسًا ( ' نهيں ديكھيں گے جنت ميں سورج اور نہ ٹھنڈک'' جیسے ابسورج کے طلوع ہونے سے پہلے مطلع صاف ہوتو خوب روشنی ہوتی ہے اس طرح کی روشنی ہوگی نہ سورج ہوگا نہ جاند ہوگا۔ دوسراً گروہ کہتا ہے سورت بھی ہوگا عا ند بھی ہوگالیکن سورج کی بیش اور گری نہیں ہوگی روشنی ہی روشنی ہوگی دَانِیَةً عَسَلَيُهِ مُ ظِلْلُهَا [ وہر: ١٣] ' جَعَكَ بو نِكَ ان يرورختوں كے سائے ـ ' اگرسورج جا ندنه بوتو سائے كهال ہے آئيں گے؟ سائے جھی ہو تگے جب سورج جاند ہول۔ فر مایا ف و سُوسَ الْمَیْمِ الْمَیْمِ الشَّيْطُنُ يس وسوسه و الاان كي طرف شيطان في - آدم عليه السلام كول ميس شيطان نے وسوسة الا قَالَ كَهُ لِكَا يَسَادُمُ المَ آوم عليه السلام هَلُ أَدُلُكَ عَلَى شَجَوَةِ

الْ حُلَّدِ كيامين آپ كى را بنمائى كرول ايسے درخت يرجونيشكى كا درخت ہے كه اس كالچل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔الٹی منطق چلائی کہا گرتم پیچل نہیں کھاؤ گے تو رب تعالی تہبیں جنت ہے جلدی نکال دے گا۔اس کا کھل کھانے کا اثریہ ہوگا کہتم ہمیشہ جنت ميں ربوك و مُلُكِ لاً يَبُلَى بَلَى يَبُلَى سَمِعَ يَسُمَع عَداور ايما ملك بتواؤل جو بھی بوسیدہ نہ ہوپس ہمت کر کے اس دانے کو چکھ لو ہمیشہ جنت میں رہوگے ۔سورہ اعراف آيت تمبرا المين ، وقَاسَمَهُ مَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ "اورابليس في ان د دنوں کے سامنے شم اٹھائی میں تمہارا بڑا خیرخواہ ہوں۔'' لا لیج بھی دیا اورنشم بھی اٹھائی۔ آ دم علیہ السلام نے سوچا کہ رب کی قتم اٹھ کر بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے ۔ تو آ دم علیہ السلام بھول گئے ف کلا مِنْها پس کھالیان دونوں نے اس درخت سے اورسورہ اعراف میں ے فَلمَّا ذَاقًا الشَّبَرَةَ " يس جب چکھاان دونوں نے درخت کو۔ " جنتی درخت کونساتها؟

وہ کس چیز کا درخت تھا؟ جمہور فرماتے ہیں کہ گندم تھی تو گندم کے درخت تو نہیں ہو

تے پودے ہوتے ہیں لیکن جنت میں وہ پودے درختوں کی طرح ہو نگے ۔ بعض کہتے ہیں
اگورتھا، بعض کہتے ہیں انجیرتھا، بعض کہتے ہیں اموک تھا، جمہور کہتے ہیں گندم تھی ۔ تو گندم کا
دانہ چکھااس کا اثر یہ ہوا کہ رب تعالیٰ کے فرشتوں نے دونوں کا لباس چھین لیا۔ آدم علیہ
السلام بھی بالکل بر ہنداور حواعلیہا السلام بھی بالکل بر ہند فَبَدَثُ لَهُ هَا سَوُ التَّهُمَا پُسُ ظَاہِر بوگئیں ان دونوں کے سامنے ان کی شرمگاہیں وَ طَفِقًا یَدُ حَصِف نِ عَلَیْهِمَا مِنُ وَرَبُ الْجَرَبُ اللّٰهِ مَا مِنُ اللّٰہ ہُمَا اللّٰم ہو رُبُ اللّٰہ ہو کہ اور بافر مانی کی آدم علیہ السلام نے ایجھے تا کہ ہمار استر ہو جائے و عَصْنی اذہ مُردَبُ فَغُوی اور نافر مانی کی آدم علیہ السلام نے ایج درب کی پُس

چوک گئے۔ شیطان کی تسمول کی دوہ سے دھو کے میں آگئے اور خطا ہوگئ۔ پھررب تعالی نے فرمایا اے آدم آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کوئی منطق نہیں لڑائی ورنہ کہہ سکتے تھے پر وردگار! شیطان سے پوچھواس نے کیوں جھوٹی قشم کھائی؟ کوئی جمت نہیں کی قب الا رَبَّن اظ لَمْنا اللهُ مَعْفِرُ لَذَا وَ تَوْحَمُنا لَنكُونَ فَنَ مِنَ الْحُسِوِیْنَ [اعراف : ۲۳]" دونوں انہ اے ہارے ہوردگار! ہم نے زیادتی کی اپنی جانوں پر اورا گرآپ ہمیں نہیں بخشیں نے کہا اے ہارے پر وردگار! ہم نے زیادتی کی اپنی جانوں پر اورا گرآپ ہمیں نہیں بخشیں گئو ہم یقینا نقصان اٹھانے والون میں سے ہوجائیں گے۔ "اللہ تعالی نے معاف کر دیا۔ اس کا ذکر ہے فہ ہم الجنب نہ رَبُدہ پھر منتخب کیا ان کوان کے رب نے ، تو بہ کیلئے انتخاب فرمایا فئا ب کے رہور گئا ہی کو مرف اس کی تو بہول فرمائی و هندی اوراللہ فرمایا فئا ب نے رہور کی اس کی طرف ، ان کی تو بہول فرمائی و هندی اوراللہ تعالی نے ان کی راہنمائی فرمائی کیونکہ وہ آگر نے ہمیں صدیمیں کی۔



## قَالَ اهْبِطَامِنْهَا بَمِيْعًا نَعُضُكُمْ لِبَعْضٍ

عَدُوْ فَإِنَا يَأْتِينَكُمْ مِنِيْ هُلَى هُ فَكُنِ الْبَعُهُ هُكَانَى فَلَايِفِلُ وَلَا يَعْفَى وَكُنَ وَلَا يَعْفَى وَكُنْ وَكُنْ فَالْ الْمَعْفَى وَكُنْ وكُنْ وَكُنْ ولِكُ وَكُنْ فَا وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ فَالْمُنْ وَكُنْ و

قَالَ فرمایااللہ تعالی نے الهبطا دونوں اتر جاؤ مِنها اس جنت سے جَمِیعًا اکتھے بِسَعُطُ کُمُ بِعَضَ تَهمارے لِبَعْضِ بِعَضَ کَیلِے عَدُوَّ دَمْن ہُول کے فَامًا پُس اگر یا تِینَکُمُ آئے تہمارے پاس مِنی میری طرف ہے ھُدی ہمایت فَسمَن اتّبَعَ پس جس نے پیروی کی هُدَای میری ہمایت کی فَلا یَضِلُ ہمایت فَسمَن اتّبَعَ پس جس نے پیروی کی هُدَای میری ہمایت کی فَلا یَضِلُ پس وہ نہ مُراہ ہوگا وَ لا یَشُفی اور نہ مشقت میں بہتا اہوگا وَ مَنُ اَعُوضَ عَنُ لِس وَاعْرَاض کیا میرے ذکر سے فَسانِ لَس نَا الموالا وَ مَن اَعْرَاض کیا میرے ذکر سے فَسانِ لَس نَا الموالا وَ مَن اَعْرَاض کیا میرے ذکر سے فَسانِ لَس نَا الموالا وَ لا یَصْدُ الله وَ مَنْ اَعْرَاض کیا میرے ذکر سے فَسانِ لَس کُیلے مُن اَعْرَاض کیا میرے اس کیلے مَن نَا مُن مُن مُن اَعْرَاض کیا میرے اس کیلے مَن نَا مُن مُن اَعْرَاض کیا میں گاس کو یَوْمَ الْقِیامَةِ قیامت والے دن اَعْمٰی اندھا قَالَ کے گا دَبِّ الے میرے دب لِمَا الْقِیامَةِ قیامت والے دن اَعْمٰی اندھا قَالَ کے گا دَبِّ الے میرے دب لِمَا الْقِیامَةِ قیامت والے دن اَعْمٰی اندھا قَالَ کے گا دَبِّ الے میرے دب لِمَا الْقِیامَةِ قیامت والے دن اَعْمٰی اندھا قَالَ کے گا دَبِّ الے میرے دب لِمَا الْقِیامَةِ قیامت والے دن اَعْمٰی اندھا قَالَ کے گا دَبِّ المی میرے دب لِمَا الْقِیامَةِ قیامت والے دن اَعْمٰی اندھا قَالَ کے گا دَبِّ المی میرے دب لِمَا الْقَالَ کے گا دَبِّ الْمِیْ کُمُنْ اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے الیہ میں کے اللہ میں کو کو کہ میں کا در اس کے گا دَبِ اللہ میں کے اللہ میں کو کو کو کو کھوں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کو کو کھوں کو کھوں کے اللہ میں کی کو اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کی کو اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کی کی کی کی کو اللہ میں کے اللہ میں کے

حَشَرْتَنِي ﴿ كُولِ آبِ فِي اللهِ اللهُ اللهِ الْعُمْلِي الدَهَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا اور حقیق میں و کیھنے والاتھا قیال فرمائے گااللہ تعالیٰ کے فالکے اسی طرح أَتَتُكَ اليتُنَا آئين تيرے ياس ماري آيتي فَنَسِيتَهَا پس تونے ان كو بھلاديا وَكَلْالِكَ الْيَوْمَ تُنسني اوراى طرح آج كون تورحت سي بهلاوياجائے گا وَكَذَالِكَ اوراس طرح نَجْزِى جم بدله دیتے ہیں مَنُ اَسُوف جس نے اسراف كيا وَكُمْ يُوفِّمِنُ وَبِايَاتِ رَبِّهِ اورندا يمان لاياات براف كيا وَكُمْ يُوفِّمِنُ وَبِهِ اللّهِ الله وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ اورالبته آخرت كاعذاب أَشَدُّ بهت بي سخت ب وَأَبُقَى اوربہت ہی پائدار ہے أَفَلَمْ يَهُدِلَهُمْ كيابس بدايت بيس موئى ان لوگول كيلئ كَمْ أَهُ لَكُنَا كُنَّى بِلاك كِيس بم فِي قَبْلَهُمُ اللَّهِ مِنَ الْقُرُون جماعتیں یَهُشُونَ فِی مَسْكِنِهِمُ وه جلتے پھرتے تصان كے تُھكا وَل مِنْ إِنّ فِي ذَلِكَ بِيُنْكَ اللَّهِ لَا يُتِ كَيْ نَشَانِيال بِيلَ لِلا ولِي النَّهِي عَقَلْمُندول

سیلی آیات میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو مجدہ کر دکیونکہ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا ہماری شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ تعالی نے فر مایا بیتم ہمارا وثمن ہے اس کو دشمن میں بیسے میں میں میں میں اللہ کے گا۔ تاکید کے باوجود آدم علیہ السلام سے بعض بیوگئے۔

بیسے میں بوگئی۔

### جناب آدم عليه السلام كے مغالطے كى وجو و اربع

علامہ بغوی عبید بڑے چوٹی کے مفسر ہیں وہ'' معالم النزیل ' میں فر ماتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام کے مغالطے کی جیار وجوہ تھیں۔

- ﴿ يَهِلَى وَجِهِ اللَّيْسِ لَعِينَ كَافْتُم الْهَانَاتِهَا وَقَاسَمُهُ مَا إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ آدم عليه السلام حواعليها السلام عراصا من الله عليه السلام حواعليها السلام عراصا من الله عليه السلام معاليه عين آرك كرب تعالى كوشم وها كروكي جموت نبين بول حضرت آدم عليه السلام معاليه عين آرك كدرب تعالى كوشم وها كرك كي جموت نبين بول سكن
- پر تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ آ دم علیہ السلام نے خیال کیا کہ اہلس چلنے پھر نے والا ہے اس کونٹنج کاعلم ہو گیا ہو گا کہ پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فر مایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور اب رب تعالیٰ نے حکم منسوخ کر دیا ہے جس کا اسے علم ہو گیا ہے اور مجھے نہیں ہوا۔
- الله اور چوتی وجہ بیربیان فر مائی ہے کہ آ دم علیہ السلام نے سمجھا کہ جس درخت کی طرف رب تعالیٰ نے اشارہ فر مایا ہے خاص یہی درخت مراد ہے۔ تواس درخت سے نہیں کھایا اس جھے دوسر سے درخت سے پھل کھایا حالا تکہ اس کی تمام نوع مرادشی کہ بیددرخت جہاں کہیں بھی ہواس کے قریب نہیں جانا۔ بہر حال آ دم علیہ السلام دھو کے ہیں آ مجھے اور کھالیا۔

قَالَ رب تعالی نے فرمایا اهبِ طَا مِنْهَا جَمِینُ قاار جاوئم دونوں اس جنت سے اکھے۔ جنت سے اتاردیا بَعُضُ کُم لِبَعُضِ عَدُو لِبَعْضَ مَہار ہے بعض کیلئے دشن ہوں گے۔ انسانوں کی آپس میں دشمنی آ دم علیہ السلام سے چلی آ ربی ہے۔ چھٹے پارے میں قابیل ہابیل کا ذکر ہے کہ بھائی نے بھائی کوئل کر دیا۔ تو دشمنی کا آغاز پہلے دن سے بی شروع ہوگیا۔ تو فر مایا بعض بعض کے دشمن ہونگے فیامًا یا تینَنگم مِنِی هُدی پس اگر آئے تہ ہمائی کے دشمن ہونگے فیامًا یا تینَنگم مِنِی هُدی پس اگر آئے تہ ہمائی کے دشمن ہونگے فیامًا یا تینَنگم مِنِی هُدی کی اگر آئے تہ ہمائی کے دشمن ہونگے فیامًا یا تینَنگم مِنِی هُدی کی بس اللہوگا آئے تین جس نے بیردی کی میری ہمایت کی فلا یَضِ اللہوگا وَ لا یَشْسَفْنی اور نہ مشقت میں میری ہمایہ وگا و کر ہمانہ ہوگا و کر ہمانہ ہوگا وہ مشقت میں میری ہمانہ ہوگا۔ میتل ہوگا۔

## الله تعالى بركوئى چيز لا زمنېس:

فر ، یا اگر میری طرف سے ہدایت آئے ، اہل حق کا مسلک بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرکوئی چے چے لاز منہیں ہے اس نے آسان زمین بیدا کئے اپنی مرضی سے ۔ نہ بیدا کرتا اس کوکوئی ہوچے منہیں سکتا تھا۔ و نیا باقی رکھنی ہے اپنی مرضی سے ، فنا کر و نے اپنی مرضی سے کوئی اس کو ہوچے منہیں سکتا۔ و جو ب علی الله اللہ تعالیٰ پرکوئی چیز لاز منہیں ہے ۔ بیدا ہل حق کا نظریہ ہوارا یک فرقہ ہے معتز لہوہ کہتا ہے کہ سب پھھ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے آسان بیدا کرنا زمین بیدا کرنا و اور ایک فرقہ ہے معتز لہوہ کہتا ہے کہ سب پھھ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے آسان بیدا کرنا زمین بیدا کرنا و اور ایک فرقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ امام غرالی بیدین نے نے نیا تھے بی نے بیم مرضی ہوئی تو امام غرالی بین فرمائی ہے۔ فرماتے میں فرائی ہے۔ فرماتے میں فرائی ہے۔ فرماتے میں فرائی کے اللہ تعالیٰ بحبور نہیں ہے مرضی ہوئی تو میں فرائی کے اللہ تعالیٰ بحبور نہیں ہے مرضی ہوئی تو تمہارے پاس بدایت بھیجے گا تمہارا فریضہ ہاس کو قبول کرنا ، اس پر عمل کرنا۔ نیکوں کو نیکی کا

بدلہ دے گا بروں کو برائی کی سزا دے گالیکن اس پر کوئی لا زم اور واجب نہیں ہے اس کو اختیار ہے نہ دے۔معتز لہ کہتے ہیں کہرب تعالی پرلازم اور واجب ہے کہ وہ نیک کو نیکی کا بدلہ دے ادر برے کو برائی کی سزادے۔اہل حق کہتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے جو جاہے کرے اس برکوئی چیز لازم اور داجب نہیں ہے۔ تو فرمایا جومیری ہدایت کی انتاع کرے گا وہ ند گمراہ ہوگا اور ندمشقت میں پڑے گا وَ مَنُ أَعُوضَ عَنُ ذِ كُوى اور جس نے اعراض کیامیرے ذکرے۔ذکرے کیامرادے؟اس کے متعلق مفسرین کرام اِنتیابہ فر ماتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے کیونکہ قرآن کریم کا نام ذکر بھی ہے۔ سورۃ الحجرآیت نمبر ۹ میں إِنَّا نَـحُنُ نَـزُّ لُنَا اللَّهِ كُو وَإِنَّالَـهُ لَحفِظُونَ "بَيْك بم في اتاراج وَكركو "العنى نصیحت والی کتاب کواور بدینک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن یاک کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، ھذی بھی ہے، موعظہ بھی ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں اوراک شمنسرین کرام الفینم فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ذکر سے مرادرب تعالیٰ کی یاد ہے کیونکہ خطاب ہے آ دم علیہ السلام کو کہ جس نے میری اطاعت کی اس کو بیہ ملے گا اور جس نے میرے ذکر ہے اعراض کیا اس کیلئے معیشت تنگ ہوگی اور اس زیانے میں قرآن نازل نہیں ہواتھالہٰذاذ کرے رب تعالیٰ کی یادمرا دہے۔

### بعض جزوی مسائل کا ذکر:

سورۃ الرعدییں ہے آلا بید ٹی اللّٰهِ تَطُمّئِنَّ الْقُلُوُ بُ وَخَردارالله تعالیٰ کے ذکر کیا تھے دلوں کواطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر الله تعالیٰ کا انعام اور احسان کہ ذکر کیلئے کوئی پاندی نہیں ہے نہ وضوکی نہ وفت کی۔ الله تعالیٰ یہ پابندی لگاویتے کہ میرا ذکر باوضوکرنا ہے تو وہ ہے چارے جن کا وضومعدے کی خرابی کی وجہ سے ایک مردی کی وجہ سے نہیں تھ ہرتا تو وہ

بہ سنتے تھا ہے پروردگار! ول تو چاہتا ہے آپکاذکرکر نے کوگر وضوئیں گھہرتا مجبوری پہ یہ یہ کہ پہندی نہیں ہے کہ ذکر بیٹے کرکرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبرا ۱۹ اللّٰهِ نُین یہ لانکہ و یہ اللّٰہ قید ما وُ قُعُو دُا وَ عَلَی جُرُوبِهِمُ ''جو یا دکرتے ہیں اللہ تعالی کو کھڑے کھڑے اور بیٹو ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے تو کوئی پابندی نہیں ہے چلتے پھرتے ،اٹھتے بیٹے نے ذکر کر سکتے ہو۔ کوئی پابندی نہیں ہے چلتے پھرتے ،اٹھتے بیٹے ذکر کر سکتے ہو۔ کوئی پابندی نہیں ہے جلتے پھرتے ،اٹھتے بیٹے خرکر سکتے ہو۔ کوئی پابندی نہیں ہے کہ مجد میں بیٹھ کرذکر کر ودن کو، رات کو، جہ کو، شام کو۔ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت تو نہیں کر سکتے اس کے علاوہ باتی اذکار پرکوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح عور تیں جن دنوں نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے سات کی تلاوت نہیں کر سکتے سات کی تلاوت نہیں کر سکتے سات کی اور کرسکتیں ہیں درود شریف پڑھ سکتیں ہیں۔

## مَعِيْشَةً ضَنْكًا كامفهوم اورمصداق:

توفر ، یاجس نے اعراض کیا میر سے ذکر سے فیان گذ مَعِیُ شَدّ طَسَنگا ہیں اس کیے زندگی ہوگی تنگ ، روزی ہوگی تنگ ۔ مَعِیُ شَدّ طَسَنگ کا کا کیا مفہوم ہے؟ تغییر کییر روح امعانی میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ان میں سے ایک تغییر یا کھی ہے کہ جوآ دمی رب تعالی کی یاد سے غافل ہے اس کا دل حق کو قبول کرنے سے تنگ ہوگا ہرے کا م اس کوآ سان نظر آئیں گے اور ایجھے کا مُقبل اور بوجھ ل نظر آئیں گے اس کے دل میں خیر داخل نہیں ہوگ اس کا دل و ماغ اس سے تنگ ہوگا ۔ بعض فر ماتے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہوگی یعنی زندگ میں راحت اور سکون نصیب نہیں ہوگا ۔ بعض فر ماتے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہوگی یعنی زندگ میں راحت اور سکون نصیب نہیں ہوگا ، بعض فر ماتے ہیں کہ اس کے دیہ مالدار لوگ بڑے میش و آ رام میں اور سہولت میں ہیں کیکن یا در کھنا! جتنے وہ شفکر اور پریشان ہوتے ہیں استے غریب نہیں ہوتے ۔ بیٹک ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ ہروفت اس فکر میں ہوتے ہیں کہ غریب نہیں ہوتے ہیں کہ خریب نہیں ہوتے ۔ بیٹک ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ ہروفت اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ذولت مزید ہوسے ۔ پھریے فکر ہوتی ہے کہ اس کو چور ڈاکونہ لے جائیں ہمیں کوئی قبل نہ کر دولت مزید ہوسے ۔ پھریے فکر ہوتی ہے کہ اس کو چور ڈاکونہ لے جائیں ہمیں کوئی قبل نہ کر دولت مزید ہوسے ۔ پھریے فکر ہوتی ہے کہ اس کو چور ڈاکونہ لے جائیں ہمیں کوئی قبل نہ کر

دے ہمارے کاروبار میں کمی نہ آجائے بے جاروں کی نیند حرام ہو جاتی ہے ان کی زندگی بڑی مشقت والی ہوتی ہے غریب آ دمی اتنا پریشان تہیں ہوتا۔ لہذا غریب آ دمی کو اپنی غربت يريريشان بيس بوناجا يدرمديث ياك بس آتاب بسد أالإسلام غريبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَطُوبِي لِلْغُرْبَآءِ "اسلام كى ابتداء بهى غريول ميس بوكى بدربى ال مجھی غریبوں میں ۔غریبوں شہبیں میری طرف سے مبارک با دہو۔'' تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں مند ہزار کے حوالے سے روایت نقل کی گئی ہے حضرت ابو ہر ریے ہ ﷺ ہے اور حافظ ابن کثیر ؒ فرماتے ہیں ساسناد جید بدوایت کھری اور سیح ہے۔ آنخضرت اللہ نے فرمایا معیشة ضَنْ كُما كامعنى بقبر مين تكى يعنى اس كى قبرتك موگى دهديث ياك مين آتا بكرجس وقت مرد کے وقبر میں دفن کیا جاتا ہے تو مجرم کی قبراتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ تے تحقیلف فیے۔ اَضُلاَ عُهُ ترمٰدی شریف اورمسنداحمر کی روایت ہے کہ دائیں پہلیاں ہائیں میں اور ہائیں پلیاں دائیں میں تھس جاتی ہیں اور اس کیلئے قبرتار یک بھی ہوتی ہے۔اس لئے منداحمہ اورتر ندی شریف کی روایت میں آتا ہے اور بیروایت''الترغیب والتر ہیب'' میں بھی ہے كقبرروزاندآ وازدي بالصحص إانا بيت الوخشة من تنائى كامقام مول ابناساتمي كرآنا أنا بَيْتُ الْطُلْمَةِ مِن تاريكي كالمربون ايخ ليَ روشى ليكرآنا أنا بَيْتُ المسدود میں حشرات الارض کامقام ہوں کیڑے ماردوالے کرآتا۔ اب سوال مدہے کہ وہاں ساتھی کون ہوگا؟ اس کا ساتھی ہوگا عمل صالح اس کا نیک عمل اس کا ساتھی ہوگا۔ روشنی کیاہوگی؟البطسلوٰ ہُ نُورٌ نمازروشنی ہوگی۔کیڑے مکوڑے مارنے کی دوااخلاق حسنہ ہیں کہ دوسروں کی قندر کرنا احترام کرنا۔اللہ تعالیٰ قبر کی آفتوں ہے محفوظ فر مائے۔ وہاں بعض مجرموں يەنسىغة وَ تِسْعُوُنَ نِنْيَنَا نانوے نانوے اژدھامسلط کئے جائیں گے۔اگران

میں ہے ایک از دھادنیا میں سانس لے لے تو کوئی سنر چیز باقی ندر ہے۔اللہ تعالی قبر کے عذاب مع حفوظ فرمائ عذاب قبرحق ہے۔ تو مَعِيشَة ضَنْ كَا مِه رادقبر كَ تَكُل بـ-فرمايا وَّنَحُشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ أَعُمَى اورجم الله تميل كاس كوقيامت والدن اندها قَالَ كَجُمَّا رَبِّ المعير الله حَشَوْتَنِي أَعُملي كيول آب في المُحايام مجص اندها وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا اور تحقيق مين ويجينه والاتفاد نيامين - اندُّها موني سے كيامراد ہے؟ تو اس کے متعلق پیفصیل بھی تفسیر وں میں موجود ہے کہ جس وقت قبرے نکلے گا تو اس ونت اندھا ہوگا پھرآ گے جا کراس کوآ تکھیں ملیں گی جن ہےوہ جنت بھی دیکھے گا اور دوزخ بھی دیکھے گامیدان بھی دیکھے گا۔ جیسے قبرسے نکلتے وقت سب برہنہ ہو نگے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولیاس پہنایا جائے گااس کے بعد دوسرے نمبریر آنخضرت عیکیکو یہنایا جائے گا جسیا کہ مند دارمی وغیرہ احادثیث کی کتابوں میں سیحے احادیث موجود ہیں۔ اس طرح وہ قبر ہے اند ھے نکلیں گے بھر بعد میں آئکھیں ملیں گی۔امام بخاریؒ اس کامعنی كرتے بين أغهاب عن السحجة وه دليل بيش كرنے سے اندها ہوگا۔ كج كااے ير وردگار! دنياميں توميں وكيل ہوتا تھا آج ميں بالكل رہ گيا ہوں كوئى دليل نہيں چيش كرسكنا جوقابل اعت ہو۔ ویسے باتیں کرے گاادھرادھر کی قرآن یاک میں آتا ہے وَ لَوْ اَلْقَیٰ مَعَاذِيْرَهُ [ سورة القيامه ]" أكر جدوه اين كتف حيلي بهان كر الم التي كه كه كهنار ب گالیکن کوئی تسلی بخش جوان نہیں ہوگا۔ تو دلیل پیش کرنے ہے اندھاہوگا قَالَ رب تعالیٰ فرمائمں گانچے ذالک اَتَّنْکَ اینُٹے کے این اس ماری آئیں تیرے یاس ماری آئیس فَ نَسِينَةَ هَا يِس تونے ان كو بھلا ديا يعني ان كوچھوڑ دياان كى طرف تونے توجہ ہى نہيں كى۔ آیات ہے تم نے آکھیں بند کر لی تھیں۔ و کے ذالک الیکوم تُکسلی اوراس طرح آج

کے دن تو رحت سے بھلا و یا جائے گا۔تمہاری طرف رب تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہیں ہوگی۔ اسراف وتبذیر کامفہوم:

وَ كَذَٰلِكَ نَـجُونِى مَنْ اَسُوفَ اوراى طرح بم بدلددية بي اسكوبس نے اسراف كيا، صدية آگر ركيا۔ اسراف كامعنی مصدينكنا۔ سوره اعراف آيت نمبر اسمين مي كُلُو اوَ الشَّرَبُو اوَ لا تُسُوفُو ان كھاؤاور بيواور اسراف ندكرو''

جہاں خرچ کرنا جائز ہے وہاں ضرورت سے زیا دہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ایک تبذیرے۔ تبذیر کامعنی ہے وہاں خرج کرنا جہاں خرج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورة بَى اسرائيُل آيت نمبر٢٦ مِين ہے وَ لا تُبُذِرُ تَبُدِيْسًا ''اورمت اڑاؤ مال كوبے جافضول خرجى نه كروإنَّ الْـمُبَـذِّريْنَ كَـانُـوُا إِخُوَانَ السَّيْطِيْن بِيَثَك بِهِارُانِ واللهِ شیطانوں کے بھائی ہیں و کھان الشَّیہ طن لور بھ کے فُورًا اور شیطان این رب کابہت ناشکرگذار ہے۔''رب کا نافر مان ہے۔فضول خرجی کرنے والا شیطان کا بھائی کیوں ہے؟ کس وجہ ہے ہے؟ وجہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تیارک وتعالیٰ نے اہلیس تعین کوبھی نیکی کی طاقت دی اس نے وہ توت برائی میں صرف کر دی ۔اسی طرح جس کورب تعالیٰ نے مال دیا ہے بجائے اس کے کہوہ اسے ایکھے کا موں صرف کرے ٹرے کا موں میں خرچ کر کے شیطان کا بھائی بن گیا۔ یہ جوشادیوں پر آ گے بیچھے لائٹنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ فضول خرچی کر ہتے ہیں سیسب شیطانوں کے بھائی ہیں اللہ تعالی ایسے کاموں سے بچائے۔ان لوگوں کو بیکی کیلئے خرچ کرنے کو کہوتو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسٹہیں ہے اور برے کا موں کیلئے خوب زورلگا کرآ گے بوصتے ہیں اور اس وقت ان کے پاس پیپہ بھی آ جا تا ہے ۔ تو فرمایا ہم اس طرح بدلدویت ہیں جوصد ہےآ کے بوستا ہے وَلَمْ يُؤْمِنُ بايْتِ رَبّه اور

من الله المناه ا عذاب بہت بی سخت ہے اور بہت بی یا ئیدار ہے، بہت دیریک باتی رہنے والا سے جو بھی انتم نه بوگا\_رب بيائ اورمحفوظ فرمائ - أفسلَم يَهُدِ لَهُمْ كيالس مدايت نهيس مولَى ان لوگوں كيلئے كئة اله لمكنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُون كَتَى بِمِ فِهِ الْكَكِين الله يها جماعتيں \_ نوح عليه السلام كى قوم ، مودعليه السلام كى قوم ، صالح عليه السلام كى قوم ، لوط عديه السلام كي قوم، تع عليه السلام كي قوم، شعيب عليه السلام كي قوم بي شارقومين بم في بلاك كيس بُمشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ يعلَة بهرت بين ان كِنْهكانون مين -جبشام اور اسے ما تے میں تجارت کیلئے جاتے ہیں توراستے میں بیتاہ شدہ بستیاں ہیں جہال ے مذرر جاتے ہیں ان فی ذلک الایت بیتک اس میں البت کی نشانیاں ہیں۔ لاً ولِي النَّهِي نُهِي نُهُ يَهُ لَ مُحْ يَجْعَ بِمَعْنَى عَقَلَ جو برائي سے روكت سے اور عقل کوبھی عقل اس لئے کہتے ہیں کہ وہ برائی اور بدی سے روکتی ہے۔ تومعنی ہو گاعقلمندوں كيلي اس ميں نشانياں ہيں \_ للذا سوچ سمجھ كرعمل كرے رب اچھے عمل كى توفيق عطا



وَلُوْلِا كُلِيمَةُ سَبَقَتْ مِنْ لَيْكَ لَكَانَ لِزَامًا وَاجَلُّمُ مُنَّاعًى فَاصْدِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِيْ بِهِنِ رَبِكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ إِنَا عَى الْكِيلِ فَسَبِيْ وَاطْرَافَ النَّمَالِ لَعَلَكَ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ إِنَا عَى الْكِيلِ فَسَبِيْ وَاطْرَافَ النَّمَالِ لَعَلَكَ وَقَبْلُ وَالْمَا لَكُنُ اللَّهُ الْمَا لَكُنُ اللَّهُ الْمَا لَا لَكُنُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ

وَلُولُا كَلِمَةُ اوراً رُنهوتا اليك فيصله سبقتُ بَو يَهِ بَهِ بُو وَكَابِ مِنُ وَبِيلَ مَو يَهُ اللّهُ مُوتا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُوتا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

الْحَيوْةِ الدُّنْيَا يِزِينَ ہِونِيا کَ زَندگی کَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ تَا کَيْم امتحان ليس ان کااس کے ذریعے وَرِزُقْ رَبِّکَ اورآپ کے ربکارزق خیسر "بہتر ہے وَ اُلْمُوْ اَلْمُلَکَ اور کھم وی آپ این گھر کے افراد کو بِالْتَصْلُوةِ مُماز کا وَ اصْطَبِرُ عَلَيْهَا اور خود بھی قائم رہونماز پر لا افراد کو بِالْتَصْلُوةِ مُماز کا وَ اصْطَبِرُ عَلَيْهَا اور خود بھی قائم رہونماز پر لا افراد کو بِالْتَصَّلُوةِ مُماز کا وَ اصْطَبِرُ عَلَيْهَا اور خود بھی قائم رہونماز پر لا انسئلکک رِزُقًا ہم نہیں سوال کرتے آپ سے رزق کا نَحُنُ نَرُزُقُک ہم بی آپ آپ کورزق دیتے ہیں وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقُونِی اوراچِهاانجام پر بیزگاری کا ہے۔

اس سے پہلے ذکر ہوا کہ کُنُم آلْ لَکُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ" ان سے پہلے ہم ان سے پہلے در ہوا کہ کُنُم آلْ لَکُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ" ان سے پہلے در ہوا کہ کُنُم آلْ لَکُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ" ان سے پہلے ہم نے کئی جائیں ہاک کردوتا کہ میدان تنہارے لئے صاف ہوجا ہے۔ اللہ دیتے ہیں وہ لے آؤ ہمیں بھی ہلاک کردوتا کہ میدان تنہارے لئے صاف ہوجا ہے۔ اللہ تارک وتعالی اس کا جواب دیتے ہیں۔

#### رحمت خداوندی :

فرمایا و کو کلا کیلے مة سَبقَتُ اوراگرندہوتاایک فیصلہ جو پہلے ہو چکاہے مِن رَبِّک آپ کے رہ کی طرف ہے لَے گان لِزَامًا توالبت ان کاہلاک ہوجا نالازم ہو چکا تھا۔ وہ فیصلہ لیا ہے ؟ اس کے متعلق تفییرول میں بہت کچھ کھا ہے۔ ایک بات یکھی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریع عرش کے ایک باز و پر کھوایا ہوا ہے اِنَّ رَحْمَتِ مَنِی مَنِی مَنِی مَنْ مَنْ عَضْبِی '' بینک میری رحمت سبقت کر چکی ہے میرے غصے پر۔' بینی میری ممت سبقت کر چکی ہے میرے غصے پر۔' بینی میری رحمت میرے غصے ہے۔' اگر اللہ تعالی کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارا بیڑہ فرق ہو چکا ہوتا۔ ایک جدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت کے سوچھے بناتے ہیں ہو چکا ہوتا۔ ایک جدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت کے سوچھے بناتے ہیں

ان میں ہےایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہےاور ننانوے حصے اپنے یاس رکھے ہیں۔ اس حصے کا اثر ہے کہ انسان ،حیوان ، جنات، پرندے وغیرہ ساری مخلوق کی مائیں اینے بچوں سے بیارکرتی ہیں اور ہرایک دوسرے سے بیارکرتا ہے بیاس رحمت کا اثر ہے۔اس موقع پربعض نے کہا کہ اتن بڑی وسیج رحت ہے تو پھرانشاء اللہ خیر ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا الله تعالی کے غیض وغضب کا شکاروہی ہوگا جومار قد مُعَمَّر قد سرکش ہے و اَبنی اَنُ يَّقُولَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اورجولا الدالله كمن سا تكاركرتاب-اس كمقتضى عيرين كرتا ہے۔ حديث ياك بين آتا ہے كدا يك سفر بين بچھ عورتين بھى ساتھ تھيں روفي بنانے كا وفت آیا۔ایک عورت نے بچھر اکٹھے کر کے چولہر بنایا اس پر ہنٹریا رکھی دودھ پیتا بچہ بھی ساتھ تھا کھلی جگتھی ہوا کی وجہ ہے جس طرف آگ کا شعلہ آئے بیچ کو دوسری طرف لے جائے۔اس کےدل میں خیال آیا کہ میں بیجے کی ماں ہوں گورانہیں کرتی کہ بیآگ میں جلے تو کیااللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ نہیں ہے جتنی شفقت میرے دل میں ہے۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کے میاس گئی اور کہنے لگی حضرت! میں نے اس طرح آگ جلائی تھی جب آگ کا شعلہ میرے بیجے کی طرف آتا تو میں اس کو بچانے کی کوشش کرتی اٹھا کر دوسری طرف لے جاتی تو میرے دل میں خیال آیا کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بھی نہیں ہوگی جتنی میرے دل میں بے کوآگ ہے بیانے کیلئے ہے کہ میں اس کوآگ میں جلانے کیلئے تيارنبيس بول\_اس موقع يرآ تخضرت الله في فرمايا السلُّسة أدُحهُ لِعِبَادِهِ مِنَ اللَّهَ بوَ لَدِهَا فرمایا بینی تیری شفقت کیا ہے اللہ تعالی اینے بندوں پر بہت زین رم کرنے والا بنسبت اس کے کہ مال اپنے بیٹے سے کرنی ہے۔

تواللدتعالی کی رحمت نہ ہوتی تو ضرورتم پرعذاب آجاتا۔ دوسری تفسیر میکرتے ہیں

کے آنخضرت ﷺ کا وجود میارک عذاب سے مانع ہے۔سورہ انفال آیت تمبر۳۳ میں ہے ماكانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمُ وَنَهِيل بِاللَّاتِعَالَىٰ كَمِرْ اوران كوجبكمآب ان میں موجود ہیں ۔'' ہیآ یت کریمہاس وقت نازل ہوئی جب ابوجہل وغیرہ نے کہا تھا کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آپ کی موجود گی میں ان پرعذ ابنہیں آئے گا کیونکہ آپ نری رحمت ہیں تو پنہیں ہوسکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت بھی موجود ہوا ورعذاب بھی آ جائے۔ ہاں!اگرآ پ جہان سے تشریف لے جا کیں تو ۔ پھر بیعذاب میں مبتلا ہو نگے ۔ توبیہ بات اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ نبی کی موجود گی میں عذاب نہیں آئے گااگریہ بات نہ ہو چکی ہوتی تو ان پرعذاب لازم ہو چکا ہوتا۔ تیسری بات یہ کھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرقوم اور ہرفرد کا ایک وقت مقرر ہے لکھا ہوا تھا وہ ابھی ماں كے بيث ميں ہوتا ہے اور رب تعالى اس كاوفت لكھ ديتے ہيں فرشتوں كو كم ديتے ہيں كہ لكھ دویہ فلاں تاریخ کوفلاں وفت مرے گا۔ تواللہ تعالیٰ کی طرف ہےان کی ہلاکت کا وفت لکھا ہوا نہ ہوتا تو بیابھی ہلاک ہوجاتے کیکن رب تعالیٰ کی طرف سے اس کا وفت مقرر ہے آگر ونت مقررنه ہوتا توان پرعذاب لازم ہوجاتا وَّاَجَــلْ مُّسَـمَّــي اورایک وفت مقرر ہے جب وہ آئے گا پھر ٹلے گانہیں۔ایک کمجے کی بھی مہلت کسی کونصیب نہیں ہوگی۔

فر مایاان کی با تول میں نہیں آئیں فاصب و علی مَایَقُولُونَ پی آپ مبرکریں ان با تول پر جو وہ کہتے ہیں۔ کافروں نے آنخضرت کی کے بادے میں بہت کھ کہا۔ سورة صفت آیت نمبر ۱۳۳ میں ہے آئینا لَتَارَ کُو آ اللَّهَ تَنَا لِشَاعِوِ مَّجْنُونِ ' کیا ہم چورٹ نے والے ہیں ایئے معبودوں کوا کے دیوانے شعر کی وجہ سے۔'

سورة سہاآ بیت نمبر ۸ اَفْتَوى عَلَى اللّهِ كَذِبًا " كَها بنايا ہے اس نے اللّٰهِ پِ

جھوٹ یااس کوجنون ہے۔ ''اورسورہ ص آ یہ تنہ ہم و قال الکیفرون ن هذا سجو کہا گاب '' اور کہا کا فرول نے یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے۔ '' تو آپ کھی کو دیوانہ کہا، شاعر کہا مفتری کہا، جادوگر اور جھوٹا کہا۔ جب کی کواتا کچھ کہا جائے تو وہ بھی چہ ہتا ہے کہ میں بھی کچھ سا دُل کی کا اللہ تعالیٰ نے آپ کھی کو اللہ کہا جائے تو وہ بھی جہ سا دُل کی کا اللہ تعالیٰ نے آپ کھی کو ایک ہا تا ہے کہ میں بھی کہ آسے تھے تم الخضرت کے نان کو کسی ایس بات کا جواب نہیں دیا ورنہ آپ کھی کہ آسے تھے تم جھوٹے ہو بہ تہاری سلیں جھوٹی ہیں، پچھ بھی نہیں کہا جھوٹے ہو بہ تہاری سلیں جھوٹی ہیں، پچھ بھی نہیں کہا کہو کہو نے اور نہیں گہا کہ اور نہیں کہا تا یہ و محملہ کرا ہے ہے تھی دینا شروع کر دیتے تو پھر خلق عظیم پر زد آتی تھی معاملہ برا بر ہو جاتا ۔ تو فر مایا آپ مبرکریں و سَبَح ہِ ہِ حَمْدِ رَبّک اور نہی بیان کریں اپ رب کی حمل سُبُحانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِ ہِ پڑھیں قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ سورج کے طلوع ہونے میں کہا کے وقائل غُرُوبِ اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے وَقَدُلَ غُرُوبِ اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے وَقَدُلَ غُرُوبِ اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے وَقَدُلَ غُرُوبِ اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے وَقَدُلَ غُرُوبِ اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے وَقَدُلَ غُرُوبِ اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے وَقَدُلَ غُرُوبِ اور اور کار :

اس میں فجر اورعمر کی نمازآ گئی اور ان دونوں نمازوں کا ہڑا تواب ہے۔اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں ایک فجر کی اور ایک عشاء کی ۔ فجر اورعمر کی نماز کے وقت اعمال لکھنے والے فرشنوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔اللہ تبارک وتعالی فرشنوں سے پوچھتے ہیں گئیف تو کئٹ عبادی میرے بندوں کو ہم نے کس حالت میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے پرودگار! ہم عصر کے وقت گئے تھے اس وقت ہم آئے ہیں تواب بھی نمازییں اس وقت ہم آئے ہیں تواب بھی نمازییں شخصہ سے وقت ہم آئے ہیں تواب بھی نمازییں مخصہ سے دوقت ہم آئے ہیں تواب بھی نمازییں مخصہ سے محملے کی معجد کا امام جب عصر کے وقت اللہ اکر تکبیر مخصہ سے دوقت ہم آئے وقت اللہ اکر تکبیر مخصہ سے محملے کے معجد کا امام جب عصر کے وقت اللہ اکر تکبیر مخصہ سے دوقت اللہ اکر تکبیر مخصہ سے تواس کی ڈیوٹیاں بدل جا کیں مخم سے مہتا ہے تواس مجد کیساتھ جومحلہ وابستہ ہے تمام محلے والوں کی ڈیوٹیاں بدل جا کیں مخم سے مہتا ہے تواس محلے والوں کی ڈیوٹیاں بدل جا کیں مخم سے مہتا ہے تواس محلے والوں کی ڈیوٹیاں بدل جا کیں مخم سے مہتا ہے تواس محلے والوں کی ڈیوٹیاں بدل جا کیں

گدن والے فرضے گئے اور رات والے آگے۔ ای طرح صبح کی نماز کے وقت عصر کی نماز کے بارے میں آنخضرت کے بارے میں آنخضرت کے بارے میں آنخضرت کی نفر مایا مَنُ فَاتَتُهُ صَلُوهُ الْعَصْوِ فَکَانَّمَا وُتِوَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی یوں مجھوکہ اس کے گھر کے سارے افراد مارے گئے اور گھر کا سامان لوٹ لیا گیا۔ اس سے خود اندازہ لگالوکہ کتنا نقصان ہے؟ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ فر ما یا وَمِنُ انَ آئِ الَّذِلِ . انَ آئِ انْ کی جمع ہے اس کا معنی ہے وقت معنی ہوگارات کے اوقات میں فَسَنِے کہیں آپ تبیج بیان کریں۔ اس میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں آگئیں۔ نمازوں کے بعد تبیجات کا خوب اہتمام کرواس کے علاوہ اوقات میں کو کی ممانعت نہیں ہے لیکن نماز کے بعد تبیجات کا خوب اہتمام کرواس کے علاوہ اوقات میں کو کی ممانعت نہیں ہے لیکن نماز کے بعد تبید کا دواہتمام ہونا چا ہے۔

عدیث پاک میں آتا ہے نماز کے بعد ۳۳ دفعہ سجان القہ ۳۳ دفعہ المحدللہ اور ۳۳ دفعہ اللہ اللہ کر پڑھو۔اوراس کے علاوہ جو سیجات پڑھ کتے ہو پڑھو وَاَطُواْ اَ اللّٰهُ اِدِاور دن کے اطراف میں، اس میں ظہری نماز آگی۔ مطلب سے ہے کہ آپ نمازوں کی طرف توجہ دیں، اس میں ظہری نماز آگی۔ مطلب سے ہے کہ آپ نمازوں کی طرف توجہ نہ دیں آئے سلّک توجہ دیں، ان کی لا یعنی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں آئے سلّک توجہ دیں ان کی لا یعنی باتوں کی طرف سے جواجراور تو سلسی تاکہ آپ راضی ہوجا کیں۔ یعنی اس بندگی پرالقہ تعالی کی طرف سے جواجراور تو اب ملے گا اس پر آپ راضی ہوجا کیں گے وَ لا تَسَمُللًا تَ عَلَیْ مَنْ مَنْ مُنْ کُنَا بِهِ آذُو اَجًا مِنْ لُهُمْ اس چیز کی طرف جو بم نے فاکدہ دیا ہے اس چیز کی ماتھ مختلف لوگوں کو اس میں سے۔ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بحوی ہیں، بدھ مت والے ہیں، بند و ہیں، سکھ ہیں ان سب کا فروں کو ہم نے فاکدہ دیا ہے ذکھ سوّے قائدہ دیا ہے۔ ذکھ سوّے قائدہ دیا ہے ذکھ میں، دوکا نیں السب کا فروں کو جم نے فاکدہ دیا ہیں، دوکا نیں السب کا فروں کو جم نے فاکدہ دیا ہیں، دوکا نیں میں، باغ ت ہیں، سونا چاندی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں ہددنیا کی رونق ہے ہیں۔ بین ہونا کی رونق ہے سے بین باغ ت ہیں، سونا چاندی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں ہددنیا کی رونق ہے ہیں۔ ہین میں اس جیز کی رونق ہے ہیں۔ باغ ت ہیں، سونا چاندی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں ہددنیا کی رونق ہے ہیں۔

سب عارضی چیزیں ہیں۔قرآن یا ک میں ہے کہالند تعالیٰ نے قارون کوا تناخزانہ دیا تھا کہ اس کے خزانے کی جابیوں کوایک اچھی خاصی جماعت اٹھاتی تھی۔ جب گھوڑے پرسوار ہو كربابرنكاتا توآكے بيجھے نوكر جاكر ہوتے بردى تھاٹھ باٹھ كيساتھ تكاتا جيسے آج كل افسروں كى ہوتى ہے۔ پچھلوگ دنيايرست ہوتے تھے وہ ديكھ كركتے ينكينتَ كَنا مِثُلَ مَا أُوتِيَ قَادُوُنُ [تَصْص: 49]'' كاش كه بهارے لئے بھی دہی کچھ ہوتا جوقارون كوديا گيا ہے بميل بھی یہی کچھل جائے'' کچھالتدوالے بھی یاس ہوتے تھے انہوں نے کہا وَیُلَکُمُ ثُوَابُ الملَّهِ خَيْرٌ ''خرابی ہوتمہارے لئے اللّٰہ تعالیٰ کا اجرعطا کیا ہوا بہتر ہے۔''یہ بالکل فانی ا عارضی ہے آخرت کی فکر کر د پھرالٹد تعالی نے اس کو بمع کوٹھی اورخز انوں کے زمین میں دھنسا ديا فَنحَسَد فُنا به وَبدَارهِ الْأَرُضَ [تقص: ٨] " پهرجم نے دهنسادياس قارون اور اس کے گھر کوز مین میں۔' اس وفت لوگوں نے کہا اجھا ہوا الحمد للہ! ہمیں کچھ ہیں ملا قارون جیباورند آج ہمارابھی وہی حشر ہوتا جو قارون کا ہوا ہے۔ تو فر مایا آپ اس کی طرف نه دیکھیں جوہم نے ان کونفع دیا ہے مختلف لوگوں کو پید نیا کی رونق ہے زینت ہے لِنَفُتِنَهُمُ فِيْدِ تَا كَهِم امتحان ليس ان كاس كذر يعكون ان ميس التجهي كام كرتا إدركون برے کاموں میں خرج کرتاہے وَدِرُقُ رَبِّک خَیدٌ اور آب کے رب کارزق بہترے جوآپ کورب کی طرف سے ملے گا و اُنسفنی اور بہت ہی یائیدار ہے۔ قیامت دالے دن اور جنت میں رب تعالیٰ کی طرف ہے جور دزیاں ملیں گی پیچل ملیں گے وہ بہت ہی بہتر اور بہت ہی یا ئیدار ہوں گے دنیا کی چیزیں عارضی ہیں ان کو دھیان میں نہلا نمیں ۔ مرشخص اینے اہل خانہ کونماز کا حکم دینے کا مکلّف ہے:

اور فرمایا و أمْه أهْلَک بالصَّلوة اور حَكُم مَرين این گفر کے افراد کونماز کا۔ ہر

آ دمی اس بات کا مکلّف ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کونماز کا حکم دے۔ صدیث یاک میں ہ تا ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ جب بیچے کی عمرسات سال ہوجائے تو اس کونماز کا حکم دور دس سال کا ہوجائے اور نماز تہیں پڑھتا توف احلہ بوُہ اس کو مارد جب سات سال کے بے کونماز کا حکم کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کرنماز پہلے یاد کرانی جا ہے۔ ید ہوگی تو پڑھے گااور آج صورت حال ہے ہے کہ دم درود کیلئے بڑے بڑے بیجے آتے ہیں بجیاں آتی ہیں یو چھتا ہوں بیٹا نماز آتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں! بیٹی نماز آتی ہے؟ کہتی ہیں نہیں! کوئسی كلاس مين مو چوت جماعت مين مون، يا نجوين جماعت مين مون كلاسين حياريانج مو تسكيس بيں اور نمازنہيں آتی ۔ بيسب ماں باپ كی غفلت كا نتیجہ ہے ماں باپ كا فرض ہے كہ سات سال کی عمرے پہلے بیچے کونماز یاد کرائیں۔جو چیزیں بچین میں یاد ہو جاتی ہیں وہ ز ہن میں بیٹھ جاتی ہیں ۔عربی کامشہور مقولہ ہے کہ بچین میں جوعلم آئیگا سکے السنَّــقُــش فِسیُ الْحَجَدِ '' ایسے مجھوجیسے پھر پرلکیر تھینچ دی جائے۔'' اور بوڑھا ہو گیا تو یوں سمجھو کالنَّفُش فعي السمَاء " جيسے ياني برككير تهينج دي جائے۔" وه كهال رہے كى بزے موكر كيايا وہوگا۔ حیراتگی ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعائے تنوت یا دنہیں ہے ہم کیا پڑھیں ؟لاحول ولاقو ة الا بابتد \_ بھئی! وعائے قنوت َیوں یا رنہیں ہے؟ و نیائے سارے کام یا دہیں اوردعائے قنوت یا ذہیں ہے۔اور پیمسلہ بھی یا درکھنا! کہ جمنماز میں جو پچھ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اوراس کامفہوم ہرنمازی کوآن جا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر ساہم میں ہے یہ اُٹھ ا الَّذِينَ المنوا " اعايمان والوالا تقربوا الصَّلوة وأنَّتُم سُكُرى تماز كقريب نه جاوًا س حال مين كرتم نشط مين مو حَتْى تعْلَمُوا ما تقُولُونَ جب تك كرتم مجهن لوجو يجه تم کہتے ہو۔' تو جو بچھ نماز میں پڑھا ہے اس کامفہوم آنا جا ہیے۔ آج کتنے نمازی ایسے ہیں

کران کونماز کا ترجمہ نہیں آتا اور دعا قنوت میں ہے اِلَیْکَ نَسُعٰی وَ نَحْفِدُ اس کا معنیٰ پوچھوتو شاید پرانے پرانے نمازی نہ بتلا سکیں۔ان تمام باتوں کو مجھوا وران پر عمل کروتو فرمایا کہا ہے گھر کے افراد کونماز کا تھم دیں وَ اصْطَبِو عَلَیْهَا اور خود بھی قائم رہونماز پر نماز کھوٹ ور آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کا منہیں چھوٹا اور نماز چھوٹ جاتی ہے۔ فرمایا لا نَسْتَ لُک دِ ذِقُ ہم نمیں سوال کرتے آپ سے رزق کا ہے ہوئی کررہے گا نہ کوئر کی ہم بی آپ کورزق ویے ہیں۔رب تعالی نے جورزق کھا ہے وہ ل کررہے گا نمازی پابندی کریں وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّفُولی اورا چھاا نجام پر ہیزگاری کا ہے۔رب تعالی میں تقوی اور پر ہیزگاری نصیب فرمائے۔



# وَعَالُوالُولَا يَاتِيْنَا رِالُةِ مِن تَتِهُ

اَولَمْ تِالْتِهِمْ بَيِنَهُ مَا فِي الصَّعَفِ الْأُولِ الْوَلَا الْمُكَالُمُهُمْ مِعْنَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِيمُ وَمَنِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَى الْمُعِلِمُ الْمِعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْم

وَ قَالُوا اوركها كافروں نے لَوْ لَا يَها تِينُهَا كِيونَ بَهِينَ لا تا بهارے ياس بائية كوئى نشانى مِن رَّبّه اين ربك كاطرف سے أوَلَمُ تَأْتِهم كيانبين آتى ان کے پاس بَیّنَهُ واضح چیز مَااس چیزسے فِی الصّحْفِ الْاوللٰی جو پہلے صحیفوں میں درج ہے وَ لَوُ اَنَّا اورا گر بیشک ہم اَهْلَکُنْهُم ان کو ہلاک کردیتے بِعَذَابِ عَذَابِ مِن مِّنْ قَبُلِهِ السَّ يَهِ لَ قَالُوا البَتهوه كَهِ رَبَّنَاك رسول فَنَتَّبِعَ اللِيكَ بم بيروى كرت آپى آياتى مِنْ قَبْلِ بِهِ اس أَنْ نَّـذِلَّ كَهِم ذَكِيل مُوتْ وَنَخُورى اورمم رُسواموتْ فُلُ آپ كهدين كُلِّ مُّتَوبَق سب كسب المتظرين فَتَسرَبَّ صُوا لِي تَم بَعِي انظار كرو فَسَتَعُلَمُونَ لِي عُقريبِ تم جان لوك من اس كو أصْحبُ الصِّواطِ السُّوى جوسيد مصراسة والع بين و من اهتكاى اورجوبدايت يافته ع-

#### معجزات کاذ کر:

الله تبارك وتعالى نے پینمبروں كى صدافت كيلئے ان كے ماتھ يرمعجزات ظاہر فر مائے ۔معجز ہ اس فعل کو کہتے ہیں جو دوسروں کو عاجز کر دے دوسرے لوگ وہ فعل نہ کر سكيں۔اور معجز ہ اللہ تعالى كافعل ہوتا ہے اور نبى كے ہاتھ پرصا در ہوتا ہے ذاتى طور پر نبى كا ال میں کوئی وظل بیں ہوتا۔سورہ انعام آیت تمبر ۹ وامیں ہے إنسما الایات عِندَ اللهِ " بیشک نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔" یہ مجزات ،نشانیاں رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں ۔اس طرح کرامت مجی حق ہے وہ ولی کے ہاتھ برصادر ہوتی ہے۔فعل رب تعالی کا ہوتا ہے دلی کا ذاتی طور براس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ۔بعض معجز ہ ما تکنے والے ایسے بھی تھے جو محض تقیدیق قلبی جاہتے تھے کہ ہمارا دل مطمئن ہوجائے ،ضدی نہیں تھے ان لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی ۔ ترمذی شریف اور منداحد میں روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ محابہ كرام الله كيساتھ بيشے تھے۔ايك شخص آياس نے كہاكہ بيس نے سا ہے كہ تم نبي ہونبوت كا دعوی کرتے ہو۔فرمایا ہاں! رب تعالی نے مجھے نبوت عطافر مائی ہے۔ تھجور کا آیک لمبا درخت تفااس ير مجور ك فوش كك رب تق كهنا كاكراك بي بي تو تحجور كاخوشار كرآب كى كوديس آجائے۔آب الله فرمايا يكام رب كا بميراذاتى طوريراس ميں كوئى وظل نبيس ليكن أكر الله تعالى ميرى تقديق فرماد ية آب مان ليس ميع؟ كين كابان! مان لونگا۔ آپ عظانے اشارہ کیا تو وہ خوشہ ٹوٹ کرآپ کی کود میں آگرا۔اس نے فور آگلمہ يرها اورمسلمان موكيا كيونكه وه ضدى نهيس تفامحض ايني تسلى حيابتا تفار الله تعالى كي قدرت آب ﷺ نے بھراشارہ کیا تووہ خوشہای جگہ جا کرجڑ گیا۔ابعقل تو ان چیزوں کوئییں مانتی مرايمان سليم كرتاب اورضدي كاكوئي علاج نهيس بهدويكهو! جاند كي چودهوي كي رات

تھی آنخضرت عصابہ کرام کے کساتھ بیٹے ہوئے تھے حرم میں ۔ منادید قریش لینی سردارن قریش نے آپ کوٹنگ کرنے کامنصوبہ بنایا چھیٹر خانی کیلئے آپ بھٹا کے یاس آ کر بينه كئے - يہنے لگے كه آپ كہتے ہيں ميں الله تعالى كا پيغمبر موں اور يہمی كہتے ہوكہ الله تعالى سب کھے کرسکتا ہے تو آب این رب کو کہیں کہ جاند کودوکلزے کردے۔آپ اللے نے فرمایا کہ بیکام رب تعالیٰ کا ہے وہ کرسکتا ہے اگروہ میری تائید کیلئے ایسا کردیے تو تم مان جاؤگے میراکلمہ پڑھلو گے۔ کہنے لگے کیوں نہیں۔آپ ﷺ نے اشارہ فر مایا اللہ تعالیٰ نے جاندکو دومکڑے کر دیا۔ ایک مکڑا جبل ابونتیس پر جو تعبۃ اللہ ہے مشرق کی طرف ہے اور حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا میں الله تعالیٰ نے جبل ابوقبیں پیدافر مایا۔اب اس بہاڑ کے بنچے ایک سرنگ تکالی گئی ہے فی کی طرف جانے کیلئے ،اس میں بسیں بھی چلتی ہیں ۔اور دوسرا نکڑ امغرب کی طزف جبل قیقعان پر چلا گیا۔ مشرك ايك دوسرے سے يو چھتے تھے كہ تھے بھى دوٹكڑ نظر آرے ہيں؟ وہ كہتے ہاں! دو ہی نظر آرہے ہیں۔ کانی دریک جاند دوکلاوں میں رہا۔ سورۃ القمر میں ہے اِقْتَ رَبِیت السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ " قريب آكني ب قيامت اوريهث كياب عاند " قيامت كي نشانیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جاند دولکڑے ہوگا۔ یہ بعیدہ نشانیوں میں سے تھی اور قریب والی نشانیوں بھی ظاہر ہور ہی ہیں۔ تو خیرسب نے آئکھوں کیساتھ ویکھا کہ جا ندوو مکڑے ہو گیا ہے گران ضدی لوگوں میں سے ایک بھی ایمان نہ لایا۔ کہنے لگے میسخے مُسْتَمِهُ " بيجادو بجمسلسل جِلاآر باب وَكَلَّبُوا وَاتَّبَعُوا اَهُوَاءَ هُمُ اور جَمثلا يا انہوں نے اور پیروی کی اپنی خواہشات کی ۔' تو اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ ایسے ضدی لوگوں کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں و قائو اور کہاان کافروں نے کو کا یا تینیا با یہ ہے کو نہیں لاتا ہارے پاس کو کی نشانی مِن دَیِسه اپندرب کی طرف ہے۔ آیت کا معنی مجزوہ بھی ہا ور آیت کا معنی قرآن کریم کی آیت بھی۔ اگر آیت کا معنی مجزوہ ہوتوان کے مطالبات کاذکر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبرا۹-۹۹ میں ندکور ہے و قائو ان اور کہا کافروں نے کئن نُدو مِن کا کرایان نہیں لاکس نے کئن نُدو مِن کا کرایان نہیں لاکس نے کئن نُدو مِن کی کہ آپ جاری کردیں ہارے گئے زمین سے چشتے اَو آسٹے و فَ کَا کُوروں کا فَدُ فَجُو کُلُو کُل

تومشركوں نے آپ سے يہ جمزے طلب كے اگر آپ ينہيں كر سكة تواؤ تُسُقِط السَّماء كَمَازَ عَمُت عَلَيْنَا كِسَفًا ''يا آپ گرادي آسان جيسا كر آپ خيال كرتے ييں كوئى عمراب كى دھكى جود ہے ہو جم ہم پر آسان كاكوئى عمرا گرادواؤ تَسانِى باللّٰهِ وَالْمَلْئِكَةِ قَبِيْلاً ''يا آپ لائيں الله تعالى اور فرشتوں كوما منے اَوُ يَكُونُ لُكَ بِاللّٰهِ وَالْمَلْئِكَةِ قَبِيْلاً ''يا آپ لائيں الله تعالى اور فرشتوں كوما منے اَوُ يَكُونُ لُكَ بِينَتْ قِنَ ذُخُوفٍ يا ہوآپ كيلے گرجس كى ويواريسونے كى ہوں جھت اور درواز ہونے تون ذُخُوفٍ يا ہوآپ كيلے گرجس كى ويواريس سونے كى ہوں جھت اور درواز ہونے نوئ فَن ذُخُوفِ يا ہوآپ كيلے گرجس كى ويواريس سونے كى ہوں جھت اور درواز ہونے نوئ نُوفِ مِن لِدُقِيْ فِي السَّمَاءِ يا چڑھ جا كيں آپ آسان پر ہمارے سامنے الراکہ و کَلُن نُوفِ مِن لِدُقِیْ کَل اور ہم ہرگر نہيں ايمان لائيں گے آپ كاو پر چڑھ جانے سے خَتْی تُنَوِّلُ عَلَيْنَا كِتَابًا يہاں تک كرا تارديں ہمارے او پرایک کتاب نَقُونُهُ ہُ جُس كوہم

پڑھیں۔' بیمطالبے پورے کروتو پھرہم ما نیں گے۔' اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلُ '' آپ کہ دیں سُبنتان رَبِّی پاک ہے میراپروردگار ہر کمزوری اور عیب سے موسب کام کرسکتا ہے هَلُ کُنْتُ اِلَّا بَشَوّا رَّسُولا مُنْ نَبیں ہوں میں گربشر ہوں رسول ہوں۔' نیم عجزات میر سے اختیار میں نہیں ہیں۔ کیونکہ بشرکورب تعالیٰ نے خدائی طاقتیں نہیں ویں۔ ان کے اس طرح کے مطالبات کا ذکر سورۃ الانعام ساتویں پارے میں بھی ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں نے کہا کیول نہیں لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف

#### تاریخ فرشته:

ما لک بن دیناروغیره - بیاس ریاست میں تجارت کیلئے آئے ۔اس ریاست کے لوگوں نے ان کے سامنے رجسٹر تکال کر بتایا کہ اس تاریخ کوہم نے بیہاں دیکھا کہ جا نددو مکرے ہوا ہے کیا وہاں بھی ہوا تھا اوراس کی حقیقت کیا ہے؟ تو ان عربی تاجروں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجااور اس کی تائید کیلئے وہاں لوگوں کے مطالبے پر جیاند کو دوکھڑے فر مایا۔ تو ریاست مالیمار کے لوگ مسلمان ہو گئے اور اب تک مسلمان چلے آرہے ہیں۔ دیکھو! جنہوں نے ماننا تھا ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی مان محیے اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا قریب ہوتے ہوئے بھی نہیں مانا اور کہا کہ بیہ جاد د ہے بڑا طاقتور۔تو فر مایا کیا نہیں آتی ان کے پاس واضح چیز مَا فِی الصُّحُفِ الْاُولْی جویملے محفوں میں درج ہے۔ یہلے صحیفوں میں آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں جا ندکا دو کلڑے ہونا انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے معراج کا واقعہ ان کے سامنے ہے اور بہت سارے معجزات ہیں ۔مسلم شریف میں روایت ہے آپ ﷺ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کے سامنے نہیں مبٹھتے تھے دورتشریف لے جاتے تھے اور اتنا وورتشریف لے جاتے تھے کہ حتی آلا یَوَاہ اَحْدُ یہال تک کہ آپ اللّٰ کوکوئی نہیں ویکھاتھا۔آپ اللّٰ یر کسی کی نگاہ نہیں برقی تھی کھلا میدان تھا میدان کے ایک کنارے ایک ورخت تھا اور دوسرے کنارے دوسرا درخت تھا آپ ﷺ نے اشارہ فر مایا دونوں درخت دوڑتے ہوئے ز بین کوچیرتے ہوئے آئے اور اکٹھے ہو گئے اور یروہ ہوگیا۔ جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو د دنوں درخت اپنی اپن جگہ چلے گئے۔اور بہت سارے معجزات ہیں جولوگوں نے آتکھوں ے دیکھےاور جادو کہہ کرٹال دیتے ۔ تو ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ الله تعالى فرمات بين وَكُو أَنَّا أَهُلَكُنهُمُ اورا كربيتك بم ان كوبلاك كردية

بِعَذَابِ مِنْ قَبُلِهِ عذاب مِن آنخضرت الله كَا مَد عيه لِعَالُوا توه كَمْ رَبُنَا ال مارے رب لَو كَا اَرُسَلُتَ إِلَيْنَا رَسُولًا كيوں نه جيها آپ نے ہمارى طرف رسول فَنَتَبِعَ الشِّكَ لِينَ مَيروى كرتے آپ كى آيات كى مِنْ قَبُلِ اَنُ نَدْلٌ يهلاس على الشّخالي نه يُعِيم لَيْنَ الله وقع لَيْنَ مَنْ وَلَيْل ہوتے وَ نَدُون اور ہم رُسواہوتے عذاب مِن جب الله تعالى نه يغيم مبعوث كيا توانهوں نے انكار كرديا اور يهودى تو آنخضرت الله كى آمدے پہلے ہى علامات مبعوث كيا توانهوں نے انكار كرديا اور يهودى تو آنخضرت الله كى آمدے پہلے ہى علامات سے اورائي پينم وقع كي الله وقع الله عن الله وقع الله وقع ماكن وقع وقع كا يُون مِن وقع طلب كرتے تھے۔ " يعنى آنخضرت الله كو ويلے ہے وعاكرت سے كہلے كافروں پر فتح طلب كرتے تھے۔ " يعنى آنخضرت الله كو ويلے ہے وعاكرت سے كہلے كافروں پر وقع طلب كرتے تھے۔ " يعنى آنخضرت الله كو ويلے ہے وعاكر تے تھے كا يون ويلے كيا تھ ميں فتح عطافر ما فكم منا عَوَفُوا الله كو الله ليس جب وہ ان كے پاس آئے توا نكار كرديا۔ "اس ضدكا و نيا ميں كيا علاج ہے؟

#### مسكه وسيله:

وسلے کے متعلق بات سمجھ لیس میں نے اپنی کتاب ' دسکین الصدور' کے ساتویں باب میں برقی تفصیل کیسا تھاس مسئلے پر بحوالہ بحث کی ہے۔ اتی تفصیل اکھی تمہیں کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی تفصیل تو وہاں دکھے لینا مختصر سے کہ توسل کی ایک فتم تو خالص شرک ہے اور ایک جائز ہے ۔ اگر کسی بزرگ کا وسیلہ اس نظر سے اور عقیدے کیسا تھ دیتا ہے کہ دہ حاضر وناظر ہیں ، عالم الغیب ہیں اور متصرف فی الامور ہیں اور وہ بات من رہے ہیں تو سے خالص شرک ہے اور مشرک لوگ اسی شق برعمل کرتے ہیں ۔ طفیل ، وسیلہ ، صدقہ ، برکت ، حرمت جاہ کوئی بھی لفظ ہوسب کا مفہوم ایک ہی ہے ۔ اور اگر اس نظر سے اور عقیدہ کیسا تھ ہو

کہ مومنوں کا آنخضرت بھی پرایمان ہے اور آپ بھی کیماتھ محبت ہے اور آپ بھی پرایمان اور آپ بھی پرایمان ہے۔ اور جوآنخضرت بھی اور اس کے نیک بندوں کیماتھ محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پررجمت نازل کرتا ہے اور اس رحمت کے بدلے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرلے۔ اور کہتا ہے اب پروردگار! آنخضرت بھی کے اس وسلے کہ میراان کیماتھ تعلق ہے میراکام کردے، آپ بھی کے طفیل کیماتھ کردے، آپ بھی کے میران کیماتھ تعلق ہے میراکام کردے، آپ بھی کے طفیل کیماتھ کردے، آپ بھی کے میران کو آپ بھی کی آمد سے صدقے سے کردے تو یہ وسلہ جائز اور میج ہے۔ تو فر ما یا اگر ہم ان کو آپ بھی کی آمد سے پہلے عذاب کے ذریعے ہلاک کردیے تو کہتے اے پروردگار! آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیات کی ہیروی کرتے۔

اب الله تعالی کے پیمبر تشریف لائے تو یہ بھڑ گئے ہیں۔الله تعالی کا قاعدہ اوراصول ہے کہ وَمَا کُنّا مُعَذَّبِینَ حَتّی نَبُعَتُ دَسُولًا [بی اسرائیل:۱۵]" اور ہم نہیں عذاب دیتے یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں۔"اتمام جمت کرنے کے بعد عذاب نازل کرتے ہیں لِنَلّا یَکُونَی لِلنّاسِ عَلَی اللّٰهِ حُجّة ہُنعُدَ الوّسُلِ [النماء: ۱۹۵]" تا کہ نہ ہو لوگوں کی بیلئے الله تعالی کے سامنے کوئی جمت رسولوں کے بیلی بعد۔"تا کہ بہانہ نہ بنا کوئی کہ میں تو معلوم نہیں تھا کہ کوئی جمت رسولوں کے بیلی جیز ناجا تز ہے۔ جب پورے طور پر جمت ہوجاتی ہے تو بھرعذاب آتا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فُلُ آپ کہدی سُکُلُّ مُّتَرَبِّصٌ سب کے سب منتظر ہیں فَتَ مِنْ اس کے سب منتظر ہیں فَتَ مَنْ اس کو فَتَ وَبَّ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى مُنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ عَلَى مُنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

کی در ہے جنت دوزخ ساسنے ہوگی مَنْ مَاتَ قَدُ قَامَتُ قِیْامَتُ \* "جومرااس کی قیامت قائم ہوگی۔"

آج بروزمنگل دور بیج الثانی ۱۳۳۲ ه برطابق ۸/ ماری ۱۴۰۱ء سورت طاهمل موئی۔ والحمد لله علی ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ

**③** .....**⑤**